





مولانا خلروس بخاري سيد خلوسكجد بخاري



فرن: 042-36169646 عرباً ل: 0333-4264303 e.mail: manshoorateqalam@yahoo.com

صدیت ناجه الذی استامی به الذی ایر دست ان تبتاعی شیا فاستامی به الذی تریدین اعطیت او منعت و منعت ابن ماجه کتاب التجارات باب السوم ۱۲۳۰ المسند الجامع ۱۰/۹۸ می استجارات باب السوم ۱۳۰۸ المسند الجامع ۱۰/۹۸ می ترجمه: آپ مل التحالی و کم فرمایا: اے قیله (اُم یکی اَنْماروضی الله عبه) یونل اچهانیس و چیز جتے پس فرونت کرناچا بتی بوات بی دام که دو لیے والے کی خوشی بوگ تو لے لے گا ورزیریس اور جو چیز تر یدواس کی ایک قیت کهدو تر یدارچا ہے ورندند لے ا

حقیقیہ فاکرنائیک (منکری گمسرای کاتحب زیہ) نام کتاب مولاناسسيد خليق سساحب د بحن ارى محسسرم الحسسرام التاجات جنوري 2010ء صفحسار... 596 تعسيداد محرر حنيان تزنکن . سيدلبين سياحي دبحناري -/Rs300/ (طبع شده قیمت پر بحث וردوبازارلا بور 54400 manshoorateqalam@yahoo.com ضرار پر نسٹ رز۔ آؤٹ ہیں ونیال روڈ۔ لاہور طسابع

|       | <u>، رسد</u>                                                                                                   |                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12    |                                                                                                                | 1- انتساب                 |
| 13    | · ·                                                                                                            | 2۔ لفظ تشکر               |
| 14    |                                                                                                                | 3۔ رف آغاز                |
| 26    |                                                                                                                | ي پيش لفظ                 |
| 29    |                                                                                                                | ع نعارف ذا کرنائیک        |
| 32    |                                                                                                                | ۶ چنده نگرمتجد دین        |
| 43-32 |                                                                                                                | 7 فكرسرسيداحدخان          |
|       | بروشر کی قو توں کے نام <del>۱۸</del> جنات جنگلی انسان                                                          |                           |
| ·     | ں ہوا ہے عربی مدرسوں سے ہماری کوئی قومی                                                                        | ککی نبی ہے مجزہ واقع نہیر |
|       | المن المناسب ا |                           |

. المرآن مجيد مين ناسخ ومنسوخ المكركتب احاديث كي روايات اجتهاداورفقه المتقليد تعليم بين المانيجرى المحدوى اورالهام الله كانزول ١٦٨ ملائك واجنه وشيطان ١٦٦ فرشتول كاوجود بيس ١٦٠ جريل كي حقیقت جنول کی مخلوق ۱۸ شیطان کی اصلیت ۱۸ معجزات و کرامات پر اعقادهم آتش نمرود هم مرده پرندول كاحياء خواب ہے المحضرت يونس كو چھلى نے نہيں نگلا تھ حضرت عيسيٰ كى مجزانہ پيدائش اور رفع كا انكاريك آل حضرت ملى الله عليه وسلم كے مجزات اللہ معراج وشق القمر كاانكار تهر ججرا ببود جنت كاليقرنبين تهازمزم كے بارے بين نظريه المطوفان نوح يورى دنيا يزبين تقاحلة مزول تح اورامام مهدى كالنكار بهريا بون موجون ترك بين جهيمذاب قبركا انكار

المثلانة بى بى اسلام ہے ہلاست قبلہ ہلا اہل كتاب كاذبيحہ ہلا عيسائيوں كے ساتھ دوسى ہلا مرزا قاديانى كاادب بوجہ بزرگ ہونے کے

8 مودودي صاحب

اسلامی کاطریقه کاری مودودی صاحب کاند به اصول حدیث کی جماعت
اسلامی کاطریقه کاری مودودی صاحب کاند به القلیدی واژهی کی حد نبیل
اسلامی کاطریقه کاری مودودی صاحب کاند به به تقلیدی واژهی کی حد نبیل
ایک تملیک زکوه ضروری نبیس کی جمع بین الاحتین کے قائل بیس کی متعہ کے جواز
کانتو کی کہ بخاری کی احادیث بلاتقید قبول نبیس کی سندی صحت حدیث کے سیح
مونے کا معیار نبیس کی و جال سے انکاری کا اموری مرزائی کا فرنبیس کی حضرت
عثمان پرطعن کی مودودی صاحب کی تصنیفی خدمات کی حقیقت

9 جادیدغامدی کے گمراہ کن عقائد

ایکن اصلای سے خوشہ چینی اکا برامت۔ انکہ بجہدین ایک مرتدی سزا کے بارے میں مؤقف ایک قرات قرآنید کا انکار ایک رجم کی سزا کا انکار ایک بارے میں مؤقف ایک قرات قرآنید کا انکار ایک انکار کی قرآن کے قانون وراثت میں دخل اندازی ایک کلالد کی غلط تفییر کے مزید بے اعتدالیاں ایک حیات عیسی کا انکار ایک تصوف گراہی ہے

104-71 واكثر اسرارصاحب

| •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      | ينم تقليري فلسفه ٢٠ منابع فهم القرآن ٢٠٠ أتى امتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 106-104              | ڈاکٹرر فیع الدین کے افکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         |
|                      | ☆ حضرت آدم اور فرشتوں کے قصہ کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 126-107              | امين اصلاحي صاحب كالذبرقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12         |
| كاري حضرت ماعز "     | نقیص ۱۶ اجماع کی مخالفت ۱۶ رجم کااز <sup>ک</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| _                    | کے بارے میں گھٹیاسوچ 🏠 قرآن کی قراءات کا انک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •<br>. • • |
|                      | کیاہے؟ کہ حدیث اور سنت کہ حدیث وشمنی کما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                      | ن المريقة تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| 126                  | چندمز يدمتجد دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 128-126              | غلام احمد پرویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         |
| ز میں تبدیلی         | المنازيد صنى چيزېين المح حکومت اورجز ئيات نما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠          |
| ئے ہوئے احکام اس     | الله قربانی ہے گئی کروڑ رو ببیضا کع ایک حضور کے بتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| •                    | زمانه کے لئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 133-128              | ڈاکٹر <sup>فض</sup> ل الرحمٰن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14         |
| اه کن حدیثیں         | المكاور ترن اسلام المكر بخارى فسائى اور ترندى ميس كمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ت کاعقیده عیسائیوں   | ن اجماع كا نكار منه معراج نبوى كا نكار منه شفاعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ری کی آمد کا انکار   | سے اخذ کروہ کم عقیدہ نزول نے کا نکار کما امام مہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| مهر عنارگاناسنناجائز | انكار المرائيل المانكار المرائد المائي المرائد |            |
|                      | ا - خدوی کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| غيرمهذب زبان 133-134 | عمراحمة عثاني يحضرت عائشهد يقيي كباري مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15         |
|                      | مَا دُونِهِ وَكُونُ كُولُوا الْحُرَامِ الْمِرْدِ وَالْمُوا الْحُرَامِ الْمِرْدِ وَالْمُوا الْحُرَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         |

الله المراجعة المرائد المرائد فقهاء يرطعن المرافظر كاغلط زاويه المرافع فالرول كو

دادي عذر گناه بدتر از گناه

140-138

17 جماعت المسلمين

☆ قرآن میں نه نماز کا طریقه اور نه کسی اور کمل کا ۵۵ قرآن میں عریا نبیت کا درس

الكل مبرا الكل مبرا

165-140

18 چوہدری رفیق صاحب کی جدیدیت

استهادی خالفت ایم مولانا کی غیراسخقاتی سندی تقلید سے جہالت پھیلتی ہے خوان اعلی باعتراض کے مودودی اور سرسیدی تعریف کے مفتیان کے طریقہ افتاء کی تغلیط کے درس نظامی پراعتراض کے تقلیدی وجہ ہے قرآن سے دوری کے درس نظامی میں حدیث پر سب سے کم توجہ کے تلفیق کی غلط تعبیر کے حضرت شخ الہند اور حضرت مفتی شفیع صاحب ہم پرتقلید جا مداوزا کا بر پر ست کے برے اثر ات کے تین طلاق کا انکار کم شملیک ذکو ہ کا انکار کم بلاوضو کے برے اثر ات کی تین طلاق کا انکار کم شملیک ذکو ہ کا انکار کم بلاوضو ترآن مجھونا کے اہل حدیث سے مراد کی وہابیت اور سلفیت

173-165

19 راہنمائے ترجمۃ القرآن

کے بغیراستادقاری کے صرف ونحوکا مجون مرکب کی تنظیم اسلامی میں شمولیت کھی فرقہ بندی کی فلط تعبیر بھی فرقہ بندی کی فلط تعبیر کی فرآن کی فلط تعبیر کی قرآن پڑھنا عالم کا کام کی قرآن پڑھنے کے لئے ۱۸ علوم می فلف اور منطق کے در بعد قرآن کا ترجمہ کی کتاب میں عزبی قواعدی اغلاط میں استطاق کے در بعد قرآن کا ترجمہ کی کتاب میں عزبی قواعدی اغلاط

181-173

20 بهائيت اوراسلام

ا عنه المه ١٩٨٠ كاعدد بهذا بهاء الله كون تقابه بها يُون كعقا كذ بها بيت كامراز

اً ما الله الأين المراكب المراكب الموسولة الوطان المراوط الن المراكب المراكب عالم بذر لعيرية

| ليمات كاتنقيدى جائزه                 | ترک جهاد نهه مساوات مردوزن نهه بهانی تغا   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      | ئى بىرى يانى عيدىي ئى بىرائى بال           |
| 182                                  | و اکثر و اکر صاحب کی فکری گمرای            |
| 182                                  | 21 قرآن سائنس کی کتاب ہیں                  |
| 185                                  | 22 صدر کی تعریف                            |
| 186                                  | 23 قرآن تمجها ناعلاء کا کام نبیس           |
| 194                                  | 24 عموم قدرت كاانكار                       |
| 195                                  | 25 اجتهاروتقليد                            |
| •                                    | 26 ہم حنی کیوں کہتے ہیں کہ مجہدکون ہوسکتا۔ |
|                                      | 27 اہل صدیث سے کون مراد ہیں؟               |
| 205                                  | 28 اجتهاد                                  |
| 206                                  | 29 حديث ضعيف                               |
| 212                                  | 30 مشكوة كى سارى حديثين تصحيح نهين         |
| 214                                  | 31 خون بہنے۔ سے وضوئو شا                   |
| 215                                  | 32 سنت کے مطابق نماز                       |
| 217                                  | 33 مدیث ضعیف سے کیامراد ہے؟                |
| 222                                  | 34 المستنداهاویث سے احناف کی نماز          |
| 240                                  | 35: زيرناف إته باندهنا                     |
| الباني كى ايك اور ديده دليرى 242-243 | 36 أن الباني صاحب كالمسلم شريف براعتراض    |
| 244                                  | 37 أن نظيرنماز                             |
| 250                                  | يُنْ 38 فَمَازِينَ سَرُ                    |

|                                |                                           | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| *******                        | Ch 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | <i>\</i>                               |
| 13.34.3.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. | المسترمسينية فيبلمست والرنائل             |                                        |
| <b>*****</b>                   |                                           |                                        |

| 251     | مردول کی را نیں ستر میں شامل ہیں ﷺ کھنے بھی ستر میں شامل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 252     | نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40   |
| 252     | مردعورت کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41   |
| 256     | عورتول كانماز كے دوران بیٹھنے كاطریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42   |
| 261     | نماز میں عورت کاستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43   |
| 262     | بغيروضونماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44   |
| 264     | امام كادوباره جماعت كروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45   |
| 268-270 | مفترض کی نمازمتنفل کے پیچے درست نہیں ہلا صحابہ کافعل جست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46   |
| 272-273 | ﴿ غِيرُ صَحَالِي كُوصَحَالِي بِرِرْجِي ٢٨ تَفْضَيلُ شَيْخِينٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 273     | عورت كاخاص ايام ميں قرآن پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47   |
| 274     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| 282     | گاؤل میں جمعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 285     | عیداور جمعہ میں سے ایک پڑھیں 🛠 تکثیر صلوۃ سے چڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50   |
| 286     | خطبه جمعه عربي زبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51   |
| 292     | قصرنماز (تحديدتصر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52   |
| 295     | ر رادن<br>مرادن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 300     | And the second s |      |
| 301     | مرد کوعورت پرفضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 302     | قوامون كى غلط تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 303     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000 |
| 304     | الهات المؤسنين كاتوبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 58 |

| <br> <br> <br> <br> <br> <br> | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | <b>≫</b>                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 305                           | حاد واكركار جوع                                                            | · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 306                           | عورت اورقانون سازی                                                         |                                         |
| 307                           | عورت کی گواہی                                                              | 60                                      |
| 310-312                       | روایت اور گواهی میں فرق 🏠 آیت لعان کی معنوی تحریف                          | 61                                      |
| 312                           | عورت کے چہرے کا پردہ                                                       | 62                                      |
| 317                           | عورت بيغمبر كيول نبين؟                                                     | 63                                      |
| 320                           | حضرت عيسئى عليهالسلام كي معجزانه ولا دت كاانكار                            | 64                                      |
| 322                           | سیای مفادات کے لیے شادیاں                                                  |                                         |
| 324                           | ولى نكاح باب كيون؟                                                         | 66                                      |
| 327                           | تعددازواج                                                                  | 67                                      |
| 328                           | بچه گودلینا۔ لے پالک                                                       | 68                                      |
| 330                           | طلاق                                                                       | 69                                      |
| 332                           | طلاق كى عجيب وغريب اصطلاحات 🏠 تين طلاق پر درست موقف                        | 70                                      |
| 335                           |                                                                            | 71                                      |
|                               | طلاق ثلاثه                                                                 | 72                                      |
| 338                           | تین طلاق کے بعد بیوی سے علق کم بہنیت خلیل ، نکاح کرنا                      | 73                                      |
| 339                           | انسانی مصنوعی تخم ریزی                                                     | 74                                      |
| 340                           | سمندری جانورول کی حلت                                                      | 75                                      |
| 345-341                       | وللم ككور و يكور على كما حزريه خاريشت المحاصلت بجفوا                       |                                         |
| 345                           | مشین فربیجر<br>ا                                                           | W                                       |
| 347                           |                                                                            | . 7.7                                   |
| 349                           | خيات الني شار الشعليه ولم                                                  | 178                                     |
|                               |                                                                            | ALC: N                                  |

| 354                 | 7 حضور صلی الله علیه دسلم کی شفاعت اور گنهگار مسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 359                 | 8 وسيله ـ توسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01,        |
| ى پرىجىدە 371-368   | العجود العرول كامجاوري المعتقيده وحدت الوجود المعتقرول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| في سے توسل 372      | الله الله الماء كالضرف ١٦٥ استعانت لغير الله ١٦٨ بخارى شري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •        |
| 372                 | مرية صلوة ناربيا ورتوسل مينا مرية العربية المرتبية العربية المرتبية العربية |            |
| 373                 | 8 بے شال جہالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |
| 374                 | 8 کفار کے لباس ہے مشابہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          |
| 375                 | 8 ئائى كلچرل ۋرىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| 376                 | 8 کرسچن سے شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          |
| 377                 | انتورنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35         |
| 378                 | 8 . نضائل اعمال پراعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6          |
| 382                 | 8 جاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 383                 | هم جهاد کی غلط تشری مهم لغب میں جهاد کا معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| کانگریزاور 397-390  | 8 زا کرصاحب کونصاری اور مندوول سے کوئی شکایت نہیں ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8          |
| نے انگریزوں 398-400 | غیرمقلدیت ۱۲ ندجی آزادی سے مراد ۱۲ غیرمقلدین ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m<br>Ça    |
| گر رزوں ہے ۔۔۔ 401  | کے خلاف جہاد میں بھی جھے نہیں لیا تھے جہاد کی منسوخی تھے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                     | وفاداری ۱۸ انگریزون کی برکت کااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                     | 8 وحدث أديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| 405                 | لا " مندو مذہب کے منابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÷          |
| 414                 | 9 - أ ڈاکٹر صاحب کاائینے آپ کو ہندوکہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 416                 | د ازام چندراور کرش کونی ماننا<br>د از از م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ب</b> ر |

|         | <u> </u>                                           | <u>~~~</u> |
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| •       |                                                    | . •        |
| 431-417 | انیس کاعد د                                        | 91         |
| 441-432 | كى بہائى اور عدد 19 ئىڭ قر آنى مجز ە ئەمجزانە گراف | •          |
|         | ئة قرآن كارياضياتي معجزه                           |            |
| 446     | مفتى رشيدا حمدلدهيا نوى صاحب رحمه الله كافنوى      | 92         |
| 455     | حضور کی عمر                                        | 93         |
| 461-458 | حضور کی بعثت کے وقت عمر کی حضرت عیسی علیه السلام   | 94         |
| 468-466 | المينم تمبرهم فلكيات                               |            |
| 470     | א פיציעין                                          | 95         |
| 478-476 | انسانی کروموسومز چیا جانوروں کے کروموسومز          |            |
| 481     | یرت انگیز کرتب<br>میرت انگیز کرتب                  |            |
| 482     | 4.2                                                | 96         |
| 487     | يزيد كا حضرت حسين سے رشتہ كليزيد كى اولاد          | 97         |
|         | اعتراف معاوميهن يزيد المال السنة والجماعة كاموقف   |            |
|         |                                                    |            |

492

493

# Marfat.com

100 أ جادوا تارنے كامسنون طريقه

انتساب

ان حفرات کے نام۔ جومتجد دین کے پہلومیں بیٹھنے کی بہائے میں بیٹھنے کی بہائے اسلاف اورا کابرین امت کے قدموں میں بیٹھنا باعث فخر سجھتے ہیں۔ اورائ نسبت سے روز آخرت باعض میں اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امید وار ہیں۔

# اظهب ارتث كر

میری اس کاوش میں محرّم حضرت مولاناانوار خورشیدصاحب دامت برکاتیم نے مشاورت کاپوراپورائی اداکیا۔ اُن کی شفقت اس سلسلہ میں بے بدل ہے۔ عزیزی قاری لبین بخاری سلمہ کی کمپوزنگ اکثر حوالوں کی تلاش اور تشجیج کے حوالہ سے خدمات اس لئے بھی قابل تعریف ہیں کہ دوران تعلیم وقت نکال کریہ تمام کام سرانجام دیئے۔ ان تمام مراحل میں معاونت قدم بقترم شامل رہی ۔ ورنہ جھ جیسے اسکیے شخص کے لئے مشکل تھا کہ ذاکرنا تیک صاحب کی تقریروں کو گھنٹوں میں کراس میں سے قابل گرفت مکڑے علیحدہ کروں۔ پھرانہیں قلم بندکرنا۔ کمپوزنگ کے مراحل نیزان کے جوابات کوآسان پیرائے میں قار کین کے سامنے جھے کے مراحل سے گذار کر پیش کرنا ان مکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے علم مراحل سے گذار کر پیش کرنا ان کمن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے علم مراحل سے گذار کر پیش کرنا نام کمن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے علم میں برکت واضا فر فر مائے اور برنا کے خیرعطا فر مائے۔

معاشرہ میں جہاں حوصلہ کئی کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوحوصلہ افزائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک محترم عبدالرحیم صاحب اوران کے صاحب زادگان جناب کاشف صاحب اور جناب ففنفر صاحب ہیں جنہوں نے اپنا کہیوٹر روم راتم کے لئے واکر دیا اور اس میں موجود ہر طرح کی سہولت کو استعال کرنے کی اجازت دی۔ محترم عامر صاحب کی خدمات سرورت کی تزئین اور کمیوز شدہ مواد کی فارمیوینگ کے لئے میرے مہارے دیے ہیں۔ ناصر خان صاحب کے پخلوص مشورے پہلے روز سے آخری روز تک ساتھ سہارے دیے ہیں۔ ناصر خان صاحب کے پخلوص مشورے پہلے روز سے آخری روز تک ساتھ

#### حسسرف آغساز

شیشے کے گھریں بیٹھ کردوسروں پرسنگ باری کرنے والے ڈاکٹر ذاکرنا تیک صاحب دمش کے ناصرالدین البانی کے فکری مقلد ہونے کے باوجود خود کوغیر مقلدین میں شار کرتے ہیں۔ تقریروں میں عالمی بھائی چارہ کا درس ویتے نہیں تھکتے لیکن اسلاف، اکابرین امت اور فقہاء کے تیار کردہ سید سے راستے کواپنی فکری گراہی کے سنگریزوں سے پاٹ دیا ہے۔ عام مسلمان ان کی فکری گراہی اور چرب زبانی سے پریشان ہوجا تا ہے کہ اسلام کا اصل راستہ کہاں کھو گیا۔ اس راستہ کوان کی گراہی سے صاف کرنے کی اس سلم میں سب سے پہلی کوشش ہے۔ تا کہ ان کی فکری گراہی کے جال میں سب سے پہلی کوشش ہے۔ تا کہ ان کی فکری گراہی کے جال میں عام مسلمان نہ پھنس جا تیں۔

بخاری وسلم اور سی احادیث کی اوٹ میں دین اسلام کومٹ کر کے پیش کرنے کی فرقہ لاند بہد کی برانی عادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس روش پر چلتے ہوئے ذراجدت اختیار کر لی ہے۔ عالمی بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ کی اصطلاح سنے میں آئی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب عالمی بھائی چارہ متعادف کروا کے بہود و ہنود کے مشکور ہوگے ) کا درش ویتے ہوئے برجگہ دین حق کی ترویداور اجماع امت سے انجواف ہی شروع نہیں کیا بلکہ اپنے قاعدہ اور اصول (بخاری وسلم اور سیح مسائل است بھی انجواف کر گئے ۔ دوسرول ہے بہی مطالبہ کرنے والے ڈاکٹر صاحب خود اکثر مسائل میں یہ ہرکآ گے بردھ گئے کہ قرآن وحدیث میں کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ مسائل میں یہ کہ کرآ گے بردھ گئے کہ قرآن وحدیث میں کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ داکٹر صاحب خود اکثر مارے بہیں ممانعت نہیں گئی اسلام میں داکٹر صاحب کو مطابق حدیث میں اس کی ممانعت پیش کرنا چاہیے تھی۔ ورنہ میں ممنوع ہیں۔ انہیں تو اپنے وی کی اس نے جائز قرار دیا جاسکت ہے۔ عقیدہ کے اس ناچ تول بین مہنوع ہیں۔ انہیں توانے وی کی عرف جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ عقیدہ کے اس ناچ تول بین بہت میں بدعات کو ان کے اس قاعدہ کے تحت جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ عقیدہ کے اس ناچ تول بین بہت می بدعات کو ان کے اس قاعدہ کے تحت جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ عقیدہ کے اس ناچ تول بین بہت کی بدعات کو ان کے اس قاعدہ کے تحت جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ عقیدہ کے اس ناچ تول بین بی بیشر سے لینے اور دیے کے بائوں بیں تبدیلی کافن آئی کا کام ہے۔ پیر بھی آئیس دی وی کے دور دی کے بائے رکھنے خواجے تھے لیکن کاکام ہے۔ پیر بھی آئیس دی وی کے دور دی کے بائے رکھنے خواجے کے ان کی کافن آئی کا کام ہے۔ پیر بھی آئیس دی وی کے ان کے کہ وہ دی کے بائد رکھنے خواجے کے ان کی کافن آئی کا کام ہے۔ پیر بھی آئیس دی وی کے ان کی کہ وہ دی کہ کی کے دور کے بائے دی کو کی کے بائے دی کو کی کی کو کی کے دیں کا کام ہے۔ پیر بھی آئیس دی وی کے کہ وہ دی کہ دور کے بائد دی کو کی کے دی کی کو کی کے دی کو کو کی کے دی کی کو دی کی کو کو کی کے دی کو کو کے کہ دی کو کو کی کے دی کی کو کو کی کے دی کو کو کی کو کو کی کے دی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کے دی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو

درست راہ پر ہیں۔اسلام کوتختہ مثق بنانے کی بجائے انہیں چاہیے کہ اپنے بیشہ (اوزاروں سے
چیر بھاڑ) کی طرف واپس آجا کیں اوراسلام پر رحم فرما کیں یا پھرڈاکٹری کی طرح اسلام کی بھی کسی
ایسے ادارہ سے با قاعدہ تعلیم حاصل کریں جن لوگوں کی تعلیم اورفکر کا سلسلہ سند آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم تک مسلسل پہنچتا ہے۔نہ کہ در میان میں منقطع ہوکر انگریزوں کی جھولی میں جاگر تاہے۔
اسلامی بھائی چارہ (موافات) تو سنا تھا۔لیکن عالمی بھائی چارہ کا درس بہائیوں کے بعدڈ اکٹر
صاحب نے دینا شروع کر دیا۔

ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی بہت سے متجد دین اسلام میں پیوندکاری کی ناکام کوشش کر بھے ہیں۔
ای لئے ہم نے ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ساتھ مختلف متجد دین اوران کی چیدہ چیدہ فکری گراہیوں کی نثاندہ می کی ہے۔تاکہ ڈاکٹر ذاکر اور ای طرح کے دیگر متجد دین سے متاثر ہوتے ہوئے بیضر ور ذہمن نشیں رہے کہ ان سب کے خیالات آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔ڈاکٹر ذاکر صاحب کی فری گراہی کے تجزیبے میں اکثر غیر مقلدین کے عقائد کا تذکرہ بھی آجائے گا۔جس کی وجہ بیے کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی غیر مقلد ہیں اور جان ہو جھ کران مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن میں امت مسلمہ ذاکٹر صاحب فود بھی فیر مقلد ہیں اور جان ہو جھ کران مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن میں امت مسلمہ اور غیر مقلدین کا اختلاف چلاآ رہا ہے۔

نیز ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب جودوسروں کومسلکی بندھن توڑنے کی تلقین فرمارہے ہیں خودلا نہ ہیت کے جال میں پینس کربعض اوقات اس طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والے کوان کی رحدیث نہ ملنے کی وجہ ہے) ہے جارگی پرتری آنے لگتا ہے۔ اور بعض جوابات اسنے احتقانہ ہوتے ہیں کہ ان کی عقل پرشک ہونے لگتا ہے۔

یوں محبول ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں مفروضہ سوالوں کی شکل میں جان ہو جھ کرعام سامعین کے سامنے لائے جارہے ہیں۔ تاکہ ان کا ذبن بھی منتشر ہوجائے۔ چنانچہ اس کتاب میں غیر مقلدین کی طرف سے کئے جانے والے اکثر اعتراضات کے جوابات دُرشتی کی شکل میں موجود ہیں۔ جن کے مطالعہ کے بعد عام شخص بھی اگٹر اعتراضات کے حوابات دُرشتی کی شکل میں موجود ہیں۔ جن کے مطالعہ کے بعد عام شخص بھی

تقلید۔اجتہاداورضعیف احادیث کے ہارے میں مطمئن ہوسکتاہے۔

اکثر لوگ نائیک صاحب کے حافظہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ان کے مجبول حافظے کا پی حال ہے كركهين تو آيات اورموقع كل كے درميان ربط نہيں ہوتا۔اور بھى سياق وسباق كالحاظ كئے بغيرحواله بیش فرماتے ہیں۔ان کی تقاریر میں ایسے نوا درات تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں۔جن لوگوں نے حافظے کی مثالیں نہیں دیکھیں یانہیں سنیں ان کونائیک صاحب کی رفنار گفتار پر جیران ہونے کاحق ہے۔ورنہ مدارس کے حفظ کے مقابلوں میں ہی و مکھ لیں۔چھوٹے چھوٹے بیچے الیمی روانی سے آیات قرآنی سانے ہیں کہ انسان انگشت بدندال رہ جاتا ہے۔تفییر کے مقابلہ میں صرف ترجمہ بنایاجا تا ہے اور قرآن سے اس کی آیت تلاش کرکے سانا ہوتی ہے۔ مدارس کے طلباء عربی گرائمر صرف کی گردا نیں اتن روانی سے سناتے ہیں کہ سننے والے کی عقن دیگ رہ جاتی ہے۔ حاضر جوالی اور فن مناظره ميں وكيل اہلسنت حضرت مولا نام<sup>نضل</sup>ى حسن جاند پورى، امام اہلسنت حضرت مولا نا عبدالشكورلكصنويٌ،حصرت مولا نامحد منظور نعماني سنبهلي "محضرت مولا ناخير محد جالندهريٌ،حصرت مولا نا دوست محد قريتي وغيرهم جيسي شخصيتين مختاج تعارف نهيس حصرت مولا ناعبدالستارتو نسوى صاحب دامت بركامهم كوجنهول نے بالمشافرسنا ہے ان كے سامنے نائيك صاحب تو بالكل بيج بيں۔ اس كتاب ميں صحاح سنة كے مترجم علامه وحيد الزمال ينواب صديق حسن ينواب نوراكس يانالله امرتسری وغیرہ جوکہ غیرمقلدین کے براوں میں شار ہوتے ہیں ان کے بینیوں حوالے ذکر کئے گئے ہیں۔ نیز فرقہ محد شالا ندہبیہ غیرمقلد میرے بیسوں حوالے بھی درج کتے ہیں۔اگر میر حضرات گمراہ سے تو غیرمقلدین کواجماعی طور پران سے برات کا اظہار کرنا جائے اور گراہ کہنا جا ہے اور پر کہنا جا ہے كمربية حضرات قرآن وحديث كے نام يرجھوك بولتے رہے ہيں۔ تب يہ جھا جائے گا كرآپ واقعي دين غيرت ركهت بين درنه بم احناف كوكول ليف في فرين خدمت اور في كوني كافرض ادانه موكات میں معلوم ہے کہ چھ حضرات کی طبیعت اس کتاب کا جوائب دینے کے تالے مجل رہی ہوگا۔اس كتاب كاجواب ذيية موسئ اس بات كاخيال ركفاجات كه جواب بين حضور اكرم ملى التدعلية وسلم كا

قول ونعل متواتر صحیح مرفوع حدیث سے ثابت کیا جائے۔الزای جوابات آپ کی دلیل نہیں بن
سکتے۔ نیز دیگر شرائط والی احادیث یا فقہی اختلافات بھی مقلدین اہل الندوالجماعت کے لئے جھوڑ
دیجئے۔ کیونکہ دعویٰ اہل حدیثیت کرنے والے کواپنے موقف کے ثبوت میں صرف مرفوع صحیح صرت حدیث ہی پیش کرنی چاہئے۔ جس میں ان کے دعویٰ کی صراحت اور اس پر حضور صلی الله علیہ وسلم کا دوام موجود ہویا وہ فعل آخر ہو۔ صحابہ کے اقوال ان کیلئے جمت نہیں اس لیے پیش کرنے کی ضرور ت نہیں (اپناعقیدہ ثابت کرنا ہے ہمارانہیں) عقلی دلائل کی بھی گنجائش نہیں۔ صرف بخاری وسلم کی صحیح نہیں مانے اور مرت احادیث ہوں۔ کیونکہ باتی کتب کوڈا کٹر ذاکر نائیک صاحب صحیح نہیں مانے اور اسے صحاح کے درجہ میں شامل نہیں بچھتے۔

جب صحابہ جمت نہیں۔ ائمہ اربعہ اور فقہاء سے دور کا بھی واسط نہیں، اجماع امت مانے نہیں، تو ان کا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ اور حدیث کو پر کھنے کا معیار (علم اساء الرجال) بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کسی مام کے کہنے سے کوئی حدیث سے حسن یاضعیف وموضوع کیسے ہوسکتی ہے؟۔

ہم مولا ناا بین صفر راوکاڑوی صاحب اینے ایک مضمون بیں لکھتے ہیں

المل حدیث کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سواکوئی بات نہیں مانے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنانام ' اہلی حدیث' قرآن وحدیث سے ثابت کریں۔ ہم ببا نگ دہل کہتے ہیں کہ بیا بنانام ' اہلی حدیث ہے ثابت نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ مذقر آن میں کی فرقہ کا نام المحدیث ہے۔ نہ حدیث میں کی فرقہ کا نام المحدیث ہے۔ نہ حدیث میں کی فرقہ کا نام اہل حدیث ہیں کی فرقہ کا نام اہل حدیث آبا ہے۔ نہ کسی حدیث ہیں کی فرقہ کا نام اہل حدیث آبا ہے۔ نہ کسی حدیث آبا ہے۔ کہان المحدیث یا صحاب حدیث آبا ہے۔ کسی وہ ایک علی طبقہ آبا ہے۔ ہان المجدیث یا اصحاب حدیث آبا ہے۔ کسی وہ ایک علی طبقہ کے لیے ہے۔ اس فرق کو بھی مسلمان ہیں۔ آپ کے ایک جو بھی مسلمان ہیں۔ آپ کی آفیسر کرنے والا ہے۔ اب آب

کی ندہی فرقہ کا نام مفرر کھ لیں کہ ان کا پڑھا لکھا بھی مفراوران پڑھ بھی مفر، جابل بھی مفر، عورت بھی مفر، اندازہ لگا کیں کہ بیاس لفظ کا کتابر انداق ہے۔ مفر توایک علمی طبقہ کا نام ہوں مذہبی فرقہ کا نام اندازہ لگا کیں کہ بیاس لفظ کا کتابر انداق ہے۔ مفر توایک علمی طبقہ کا نام ہوں کی فرقہ کا نام اہل منطق تو یہ ایک منطق تو یہ ہوں اندال حدیث کا لفظ انگریز کے دور سے پہلے کی کتابوں میں محدث کے معنی میں آیا ہے، ان کو تو تو بھی نہیں اہلحدیث کلفظ انگریز کے دور سے پہلے کی کتابوں میں محدث کے معنی میں آیا ہے، ان کو تو تو بھی نہیں اہلحدیث کلفظ انگریز کے دور سے پہلے کی کتابوں میں محدث کی کیا شرائط ہیں؟ کیا آپ کی حدیث بعنی محدث لیتے ہیں تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ محدث کی کیا شرائط ہیں؟ کیا آپ کی مرور دین ہی محدث کی کیا شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا ندار میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا ندار میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا ندار میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا ندار میں وہ شرائط کے ہے موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا ندار میں وہ شرائط کے ہی موجود ہیں؟ آپ کے ہر داکھی ہی مرزا بغیر شرائط کے ہی موجود ہیں؟ آپ کے مرزا کو ہے مرزا بغیر شرائط کے امام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے ہی موجود ہیں؟ آپ کے مرزا کو ہی تو جھے مرزا بغیر شرائط کے انام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے ہی موجود ہیں تو جھے مرزا ہو جھے مرزا بغیر شرائط کے انام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے ہی موجود ہیں تو جھے مرزا ہو جھے مرزا ہو جھے مرزا بغیر شرائط کے انام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے انام مہدی ہے، مرزا بغیر شرائط کے ہی موجود ہیں تو جھے مرزا کو جھے کا گذار

المهمولاناامین صفدراو کاروی مرحوم ایک کتاب پرتقریظ میں تحریر فرماتے ہیں:

"ال ونیا میں انقاق کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اختلافات کی بین قسمیں ہیں اضرور یات دین میں اختلاف، اس اختلاف کواسلام اور کفر کا اختلاف کہا جاتا ہے جینے ا تکارختم نبوت وغیرہ ، اس اختلاف میں ہمارا انتیازی نام سلمان ہے۔ (۲) دوسرا اختلاف سنت اور برعت کا اختلاف ہے ، یہ اختلاف مسلمان کہلانے والوں کا اندرونی اختلاف ہے اس میں ہمارا انتیازی نام اللی النت والجماعت ہے اور ہمارے خالی فرق قدریہ ، جرید وغیرہ انل سنت سے خارج اور اہل کا اللہ والجماعت کے اندرفر دی اجتہادی مسائل کا بدعت میں شامل ہیں۔ (۳) تیسرا اختلاف اہل النت والجماعت کے اندرفر دی اجتہادی مسائل کا اختلاف ہے ، یہ اختلاف محابہ ہیں بھی تھا، اکر میں بھی اس (اختلاف) میں جوخود اختہاد کا اہل ہو اختلاف ہو ایک براجتہاد واجب ہے اور جواجتہاد کا اہل نہ ہواس پر تقلید واجب ہے ، اور جوخض نہ اجتہاد کی اہلیت اس پر اجتہاد واجب ہے اور جواجتہاد کا اہل نہ ہواس پر تقلید واجب ہے ، اور جوخض نہ اجتہاد کی اہلیت اس پر اجتہاد واجب ہے اور جواجتہاد کا اہل نہ ہواس پر تقلید واجب ہے ، اور جوخض نہ اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہوا ور دہی تھا۔ ان (غیر مقلدین ) میں اس پر اجتہاد واجب ہے ۔ ان (غیر مقلدین ) میں وکھتا ہوا ور دبی تقلید کر ہے اس غیر مقلدین ) میں اس پر اجتہاد واجب ہے ۔ ان (غیر مقلدین ) میں وکھتا ہوا ور دبی تقلید کر ہے ۔ ان (غیر مقلدین ) میں وکھتا ہوا ور دبی تقلید کر سے اس کی اس پر اجتہاد واجب ہے ۔ ان (غیر مقلدین ) میں وکھتا ہوا ور دبی تقلید کر سے اس کی اس کی تعرب کے اس کی تعرب کی اس کی تعرب کی اس کی تعرب کی اس کی تعرب کے اس کی تعرب کی تعرب کی اس کی تعرب کی تعرب

ے ایک فریق نے تمام احادیث کو مانے سے انکارکردیااور کوام میں اپنانام اہل قرآن رکھ لیا دوسرے فریق نے تقریباً ہی فیصد ایسی احادیث کو مانے سے انکارکردیا جن پرامت میں متواتر عمل ہوتا چلا آر ہاہے اوراس کے خلاف ایسی احادیث پرعمل شروع کیا جو عملی تواتر والی احادیث کے خلاف ہوں ۔ جیسے کوئی متواتر قرآن کوچھوڑ کرشاذ قراء توں کی تلادت شروع کردے اوراس فرقے فلان ہوں ۔ جیسے کوئی متواتر قرآن کوچھوڑ کرشاذ قراء توں کی تلادت شروع کردے اوراس فرقے نے اپنانام اہل حدیث رکھ لیا ، اور اہل النة والجماعة جوان احادیث پرعمل کرتے ہیں جس پرعمل متواتر ہوان کو ایک کا نام عمل بالحدیث رکھ لیا۔ حضرت مولانا سعیداحمد جلالیوری مدظلہ لکھتے ہیں۔

علامہ علاء الدین علی متنقی "نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان انسان نما شیاطین کے دجل واصلال ، فتنہ پرورساز شوں اور دجالی طریقنہ کارکا تذکرہ کرتے ہوئے قبل فرمایا ہے کہ:

" انظروا من تجالسون وعمن تاخذون دينكم \_فان الشياطين يتصورن في آخر الزمان في صور الرجال فيقولون :حدثناو اخبرنا و اذا جلستم الى رجل فاسئلوه عن اسمه واسم ابيه وعشيرته \_ فتفقدونه اذاغاب \_"

(تاریخ متدرک حاکم \_مندفر دوس دیلمی \_کنز العمال \_صفحه۱۱ \_جلد۱۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ تم لوگ یدد کھ لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیضتے ہو؟ اور کن لوگوں ہے دین حاصل کر رہے ہو؟ کیونکہ آخری زبانہ بین شیاطین انسانوں کا شکل اختیار کر کے انسانوں کو گراہ کرنے آئیس گے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچا باور کرانے کے لیے من گھڑت سندیں بیان کر کے محدثین کی طرز پر کہیں گے: حدث ناوا حبو نا جھے فلال نے بیان کیا۔ جھے فلال نے بیان کر کے محدثین کی طرز پر کہیں گے: حدث ناوا حبو نا جھے فلال نے بیان کیا۔ جھے فلال نے بیان دین سکھنے کے لیے کیا۔ جھے فلال نے بردی وغیرہ وغیرہ و نیرہ و البذا جب تم کسی آدی کے پاس دین سکھنے کے لیے بیشا کروتو اس سے کہ جب وہ بیشا کروتو اس کے کہ جب وہ بیشا کروتو اس کے گائوں کی تاریخ بات کی تاریخ بات کو تاریخ کی تاریخ بات کو تاریخ کی تاریخ کیا تاریخ کی تاریخ کی

قطع نظراس روایت کی سند کے اس کانفس مضمون سیح ہے۔ بہر حال اس روایت میں چندا ہم با توں کی طرف متوجہ فر مایا گیا ہے۔مثلاً:

ا۔ مسلمانوں کو ہراہرے غیرے اور مجہول انسان کے حلقہ درس میں نہیں بیٹھنا چاہے بلکہ کسی سے علمی استفادہ کرنے سے قبل اس کی پوری تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ یہ آ دی کون ہے؟

کیسا ہے؟ کس خاندان اور قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟۔

۲۔ اس کے اساتذہ کون سے ہیں؟ کس درس گاہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے؟۔

سا۔ اس کاعلم خودرواور ذاتی مطالعہ کی پیداوار تو نہیں؟ کس گراہ ، بے دین ، طحد اور مستشرق اساتذہ کاشاگر د تو نہیں؟۔

سم۔اس شخص کے اعمال واخلاق کیسے ہیں؟اس کے ذاتی اور نجی معاملات کیسے ہیں؟ کہیں بیشعبدہ بازاور دین کے نام پر دنیا کمانے والاتو نہیں؟۔

۵۔اس کاسلسلہ سند کیاہے؟ یہ جھوٹا اور مکارتو نہیں؟ یہ جھوٹی اور من گھڑت سندیں تو نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ محض سندین نقل کرنے اور اخبیو نیاو حد ثنیا کہنے سے کوئی آ دمی تھے عالم ربانی نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ محض سندین نقل کرنے اور اخبیو نیاو حد ثنیا کہنے کے کوئی آ دمی میں اس طرح نہیں کہلاسکتا ،اس لیے کہ بعض اوقات مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے سے لیے کا فروطی بھی اس طرح کی اصطلاحات استعمال کیا کرتے ہیں۔

لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہرمقررو مدرس۔ واعظ یا''وسیجے معلومات' رکھنے والے''اسکال''و''ڈاکٹر''
کی بات پرکان نہ دھریں۔ بلکہ اس کے بارہ بین پہلے مکمل تحقیق کرلیا کریں کہ بیرصاحب کون
ہیں؟ اوران کے علم و تحقیق کا حدووار بعہ کیا ہے؟ کہیں بیمنکر حدیث، منکر دین، منکر صحابہ، منکر مجزات
مدی نبوت یاان کا چیلہ جا نئا تو نہیں؟۔

چنانچہ ہارے دور میں اس کی بہت میں مثالیں موجود ہیں کہ ریڈیو، ٹی وی یاعام اجماعات میں ایسے۔ لوگوں کو بذیرائی حاصل ہوجاتی ہے جواپی چرب زبانی اور' وسعت معلومات 'اور تک بندی کی بناء ، پرجمع کومسور کر لیتے ہیں۔جس کی وجہ ہے بہت ہے لوگ ان کے قائل معتقد اور عقید نت مندہوں

جاتے ہیں،ان کے بیانات ،دروس اور لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں،ان کی آڈیو، ویڈیو کیٹیں، ک ڈیز اورڈی وی ڈیز بنابنا کردوسروں تک پہنچاتے ہیں۔لین جب ان بے دینوں کا حلقہ بڑھ جاتا ہے اوران کی شہرت آسمان سے با تیں کرنے گئی ہے تو وہ کھل کراپنے کفر وصلال اور باطل و گمراہ کن عقا کدونظریات کا پرچار شروع کردیتے ہیں۔ تب عقدہ کھلتا ہے کہ بیتو بے دین ، بلحد بلکہ زندیق اور دہر بیتھا اورہم نے اس کے باطل و گمراہ کن عقا کدونظریات کی اشاعت و تروی میں اس کا ساتھ دیا اور جتنے لوگ اس کے دام تزویر میں بھن کر گمراہ ہوئے یا آئندہ ہوں گے،افسوس! کہ ان کے گمراہ کرنے میں ہمارا مال ودولت اور محنت و مساعی استعال ہوئی ہیں۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کواس بات کا بھی بطورخاص اہتمام کرنا جا ہے کہ متندعلاء اورا کا براہل حق کے علاوہ کسی عام آدمی کو درس وندریس کی مند پرنہ بیٹھنے دیں اور نہ ہی اس کے حلقہ درس میں بیٹھیں۔ کیونکہ ججہ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ:

"وانماحق العوام ان يؤمنواويسلمواويشتغلوابعبادتهم ومعايشهم ويتركواالعلم للعلماء فالعامى لويزنى ويسرق كان خيراله من ان يتكلم فى العلم فانه من تكلم فى الله وفى دينه من غيراتقان العلم وقع فى الكفر من حيث لايدرى كمن يركب لجة البحروهو لا يعرف السباحة "

ترجمہ۔ 'دیعنعوام کافرض ہے کہ ایمان اور اسلام لاکراپنی عبادتوں اور روزگار میں مشغول رہیں۔ علم
کی باتوں میں مداخلت نہ کریں۔ اس کوعلاء کے حوالہ کر دہیں۔ عامی شخص کاعلمی سلسلہ میں جہت
کرنا زنا اور چوری ہے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ کیونکہ جوشخص دینی علوم میں بصیرت
اور پچسکی نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالی اور اس کے دہن کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ
ایسی زائے قائم کردے جو کفر ہواور اس کو اس کا حماس بھی نہ ہو کہ جواس نے مجھا ہے وہ کفر ہے اس
کی مثال اس شخص کی تی ہے جو تیرنا نہ جانتا ہوا ور سندر میں کود پڑے۔''

# Marfat.com

(احياءالعلوم صفحه اسر جلدس

لبنداغیرمتندحفرات دین و ند بهب میں دخل نه دیں اور نه بی درس قرآن کی مندوں پر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آج کل بیفتند قریب قریب عام ہور ہاہے کہ ہرجاہل وعامی محض اردو کتب اور تراجم کی مدد سے درس قرآن دینے لگاہے۔ جبکہ بیر بہت خطرناک ہے۔

ال سے دین، ندہبی اور علمی اعتبار سے نوجوان لی بہت ہی اضطراب کا شکار ہورہی ہے۔ کیونکہ وہ دین و مذہب کے بارہ میں علماء سے کچھ سنتے ہیں تو جدیدا سکالروں سے بچھ اور لہزاوہ اس شکش میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ سجے کیا ہے اور غلط کیا ہے؟۔

(ما منامه بینات محرم الحرام ۱۳۳۰ هدمطابق جنوری ۲۰۰۹ء)

حضرت مولانا جلال پوری صاحب دامت برکاتهم کے مذکورہ بالامضمون کے تسلیل (تناظر) میں ایک اورا قتباس بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

# Marfat.com

بعدال مخض کو وہاں کے ممل شاخی کاغذاب اور ایک خطیر رقم کے بینک بیلنس کے ساتھ

اس علاقه میں بھیج دیاجا تاہے۔وہ شخص مخصوص گلی میں بار بار چکراگا تاہے اور اِدھراُدھرد کھتاجا تا ہے۔جیسے بھے پہچاننے کی کوشش کررہا ہو۔ بھرایک پرانے دکاندارے ایک ایسے تخص کا یو چھتا ہے جومدت ہوئی وفات یا چکاہے۔معلوم ہونے پرافسوس کا اظہار کرتاہے ۔ پھرایک اورصاحب کا یو چھتاہے۔وہ بھی یقیناً انتقال کر چکے ہیں۔ یوں اس دکا ندار کی توجہ اس شخص کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ محلّہ کے بچھ دیگر حضرات بھی اس نوجوان کا گہری نظر دن سے مطالعہ کرنے لگتے ہیں۔ جویہاں کے قدیم رہائتی حضرات کے تجرے تک انہیں سناویتا ہے۔کہ فلاں کا بیٹا کیا کررہا ہے۔ فلال صاحب آج كل كهال بين - جب اس سے استفسار ہوتا ہے كہ صاحب بچھاپنا بھی اتا پتابتاؤكہ کہاں سے آئے ہو؟ کس سے تعلق ہے؟۔اوراتی درست معلومات کیے ہیں؟ نو وہ صاحب ا پنارٹا ہوا سبق دہرانے کگتے ہیں۔ کہ یہاں جوفلاں صاحب رہتے تھے۔ جب نوت ہوئے توان کے بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ میں ان کاوہی پوتا ہوں ۔لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ پھراپنے فرضی دا داکے مکان کوحسرت سے دیکھتے ہوئے اسے خریدنے کا اظہار کرتے ہیں۔ یوں موجود ہ زخ سے کی گنازیادہ رقم دے کرایے فرضی دادا کامکان خرید لیتے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے علاقے والول كوبتاديا ہے كہ وہ بجين ميں اينے والد كے ساتھ كى غير ملك حلے كئے تھے۔ وہال قسمت نے یاوری کی اور تعلیم حاصل کر کے می براے عہدے پر فائز ہیں یا کوئی برا کاروبار کرہے ہیں۔اب اینے أبائي وطن كى يادستائى توسب ليهي هي وركروايس حلية ئے يھرسال دوسال بيبال رہے ہيں۔علاقہ کی منجد میں بلاناغہ حاضری دیتے ہیں۔ نہبی جلسوں میں آگے آگے ہوتے ہیں۔مسجد وغیرہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کرمالی حصہ ڈالتے ہیں۔علاقہ میں رفاہی کاموں کواین کرہ خاص سے مکمل كروائة بين-اور پر يہلے مسجدكے كؤنے ميں درس وتدريس كاسلىله شروع كرتے بین کے چربظاہر میں بے ضرر ساسلسلہ تدریس ایک خاص نظر میر کی تبلیغ کے لئے وقف ہوجا تا ہے۔علاقہ من الوك ان كى تعليم اور روت يريسي سے يہلے ہى مرعوب ہوتے ہيں۔اب ان كى لچھے دار تقريرون ﷺ کُرِّوْیدہ بھی ہوجائے ہیں ۔ یون ان کی مخالفت کا درواز ہبند ہوجا تا ہے۔ ی*ھے عرصہ* بعد ایک حلقہ

بیور دکریٹ صاحب نے اپنے اس مطالعاتی دورہ میں جو پچھد یکھاوہ بیان کر دیا۔اس واقعہ کے پیچھے کتنی کمی سازش بے نقاب ہوتی ہے خودانداز ہ کر لیجئے۔

اس دوریس کی سے متاثر ہوتے ہوئے ظاہری کمالات پرنظر ہوتی ہا گرچہ باطنی طور پردہ کتابی ناائل ہو۔ گذشتہ دنوں پاکستان میں انتہائی کم عرصہ میں لاکھ سے او پر فروخت ہونے والی ایک کتاب میں فاضل مصنف نے جا بجاالبانی کے حوالے دیے ہیں کہ مشہور محدث البانی نے اس حدیث کوسی کم کہا ہے وغیرہ ۔ فاضل مصنف کو ایسی علمی اور تحقیق کتاب کی اجادیث کی صحت کے لئے متنقد مین میں ہے کسی محدث کا حوالہ دینا چاہئے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سوءاد بی کرنے میں سے کسی محدث کا حوالہ دینا چاہئے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سوءاد بی کرنے والے غیر مقلد البانی کا ۔ جس نے اجادیث کی دیگر کتب کے علاوہ مسلم شریف کی بھی بعض احادیث کوضعیف قرار درے دیا۔ اہل علم کو '' تناقضات الالبانی الواضحات مؤلف حسن بن علی المقاف کو صحیف قرار درے دیا۔ اہل علم کو '' تناقضات الالبانی کے سینکلوں تناقضات کا ذکر موجود ہے۔ میں ماضر الدین البانی کے سینکلوں تناقضات کا ذکر موجود ہے۔ میں میں ماضر الدین البانی کے سینکلوں تناقضات کا ذکر موجود ہے۔ میں بین البانی کے سینکلوں تناقضات کا ذکر موجود ہے۔ میں کسی میں میں میں اسل ہو جہوں کے اور کی بیا ہونیات کے ایک کشر کیا لاشاعت جریدہ کے ایک خصوص کا لم میں فاضل کا لم تکار نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں ناصر الدین سال ہو جوائی میں پاکستان کے ایک کشر والد شاعت جریدہ کے ایک خصوص کا لم میں فاضل کا لم تکار نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں ناصر کا لم تکار نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں ناصر کیا گھر نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں ناصر کیا گھر کو ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں ناصر کیا گھر کیا گھر نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں ناصر کیا گھر کیا گھر کو ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں نام میں فاضل کا کم تکار نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں کے خوشلا کا کم تکار نائی کے کہ کے خوشلا کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کر نائی کے کو کیا گھر کیا گھر نے ڈاکٹر ذاکر نائیک کو میں کا سیال کی خوائی کو کو کو کیا گھر کو کیا گھر کو کیا گھر کو کیا گھر کیا گھر کو ڈاکٹر نائیک کو کو کیا گھر کیا گھر کیا گھر کر کر دیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کر کر کر کر کر کر گھر کر کر گھر کیا گھر کیا گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر کر کر گھر کر گھر کر گھر کر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر کر کر کر کر کر کر کر گھر کر کر کر کر کر گھر کر گھر کر گھر کر گھر کر کر کر کر کر کر کر کر گھ

میں پروٹین کی مقدار کے حوالہ سے عفر حاضر کا مشہور مقتی بتایا۔ حالانکہ یہ چیزیں بہت پہلے سے طے شدہ عام کتب میں بل جاتی ہیں۔ لیکن اسی جریدہ کے اپریل وہ بیاء کے شارہ میں اسی فاضل کا لم نگار نے کالم میں ذاکر نائیک صاحب کے بغیرہ ضوقر آن چھونے کے عقیدہ پر نفذکیا ہے۔ اگر فاضل کالم نگارا پنے سابقہ کالم میں ذاکر نائیک صاحب کی بطور محقق تعریف پر رجوع کا اعلان بھی فرماد سے تو بہتر تھا تاکہ آئندہ کو کی ان کی اس تحریب متاثر نہ ہو۔ اسی طرح دنیا اسلام کے ایک بہت بڑے مدرسہ کی معروف شخصیت نے بیفر مایا کہ ڈاکٹر صاحب دین کی خدمت کر دہے ہیں۔ ایسے ملتے جلتے ملتے ملتے الفاظ مسلمانوں کے ایک متبرک علاقہ کے مشہور واعظ صاحب نے بھی ادا کتے ہیں۔ ایسے ملتے جلتے الفاظ مسلمانوں کے ایک متبرک علاقہ کے مشہور واعظ صاحب نے بھی ادا کتے ہیں۔

ندکورہ بالا واقعات سے علماءکرام کی شان میں گتاخی کرنامقصود نہیں صرف بیہ بتانامقصود ہے کہ وہ علماء کرام جن کاعوام میں مقبولیت کا ایک خاص مقام ہوانہیں اپنے تاثر ات کا اظہار مختاط الفاظ میں کرنا حاسر

ای طرح بعض حضرات نے ہمدردی کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ردمیں کتاب لکھ کرفضول کام میں اپناوفت ضائع کررہے ہیں۔ڈاکٹر ذاکرنائیک نہ صرف ایک مشہور شخصیت ہے بلکہ وہ غیر سلموں سے مناظروں کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کررہاہے۔آپ زیادہ سے بلکہ وہ غیر سلموں کے مناظروں کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کررہاہے۔آپ زیادہ سے متاثر ہونے والی زیادہ سے متاثر ہونے والی ایک پڑھی گھی کثیر تعداد کو کیسے قائل کریں گے؟۔اس کے جواب میں بلاتھرہ ایک واقعہ پیش کرنا ہی کانی ہوگا۔

جب ۱۸۸۷ء میں مرزاغلام احمد قادیائی نے شہرلدھیانہ میں اپنی مجددیت کا اعلان کیا تو بہت ہے لوگ اس کے ہمنواہو گئے۔ توریس الاحرار مولانا حبیب الرحن لدھیانوی آکے دادا مولانا محمد لدھیانوی کے ہمنواہو گئے۔ توریس الاحرار مولانا حبیب الرحن لدھیانوی المحمد قادیائی لدھیانوی مرزاغلام احمد قادیائی محددیا برزگ بیس بلکہ انہاء درجہ کا مجددیات ہے۔ اس کے جواب میں مرزاکے حامیوں نے کہا کہ تم مرزاغلام احمد قادیائی کی شہرت من کر حید میں جنالہ ہو گئے ہو۔ جب مفتی عبداللہ لدھیانوی کے کہا کہ تم مرزاغلام احمد قادیائی کی شہرت من کر حید میں جنالہ ہو گئے ہو۔ جب مفتی عبداللہ لدھیانوی کے کہا کہ تو ب

ان کے بھائی مولانا محمد معیانوی اور مولانا شاہ عبد العزیز لدھیانوی کے علاوہ لدھیانہ کے دیگر علاء کرام نے بھی مرزا قادیانی کے عقائد کی روشتی ہیں کفر کا فتو کی صادر کیا تو علاء لدھیانہ کے فتو کی ابتدائی طور پر کافی مخالفت ہوئی۔ کیونکہ اس وقت مرزا قادیانی عیسائی پادر یوں کے مقابلے میں مناظر کی حیثیت سے شہرت پاچکا تھا۔ چنا نچہاس فتو کی کی تھد بی کے دار العلوم دیو بندسے رابط کیا گیا۔ تو حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہ کی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یعقوب نا نوتو کی رحمہ اللہ اور دھر سان میں مناظر کی حیات نے اس فتو کی پر تھد بی و متحظ شبت فرمائے۔ یہ فتو کی فتا و کی قادر یہ کے نام سے اور دیگر علاء ہندوستان نے اس فتو کی پر تھد بی و متحظ شبت فرمائے۔ یہ فتو کی فتا و کی قادر یہ کے نام سے طبح ہوا۔ بعد کے واقعات نے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و عزائم کا پر دہ چاک کردیا۔

احمد تا خیر ہوئی تو سبب تا خیر بھی تھا

کتاب لکھنے سے لے کر طباعت تک جمن نشیب و فراز ہے گزرنا پڑا وہ ایک الگ داستاں ہے۔
وُ اکٹر ذاکر نا ٹیک کی خرافات ہے آگا ہی کے بعد ادھرادھر نظر دوڑائی تو جزائی ہوئی کہ ابھی تک ذاکر نا ٹیک کی فکری گراہی پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور تادم تحریر کوئی کام سامنے بھی نہیں آیا۔ چنا نچہ مسلمانوں کو اس فتنہ ہے خبردار کرنے کی غرض ہے اپنی کم با ٹیگی اور سابقہ کتاب ' کہنتجب من الماحادیث' کی طباعت کے دل سوز تجربہ کے باوجود ہمت باندھ کر تیار ہوگیا۔ موضوع (عنوان) پر کام شروع کیا۔ ایک صاحب نے دل سوز تجربہ کے باوجود ہمت باندھ کر تیار ہوگیا۔ موضوع (عنوان) دار بن گئے۔ لیکن پھھ عرصہ بعد بیسوج کر چیچے ہمٹ کھے کہ ایسے معروف شخص کے خلاف لکھنا ، وار بن گئے۔ لیکن پر ہونے والے تمام کار دباری طور پر مفید نہ رہے گا۔ چنا نچہ موصوف پہا ہوتے ہوئے اس کاوٹن پر ہونے والے تمام کار دباری طور پر مفید نہ رہے گا۔ چنا نچہ موصوف پہا ہوتے ہوئے اس کاوٹن پر ہونے والے تمام صاحب کی ہارڈ ڈسک خراب ہوگی اور کپوزشرہ تمام ڈیٹا ختم ہوگیا۔ گئی ہاہ تک وہ بہائے بیات میں صاحب کی ہارڈ ڈسک خراب ہوگی اور کپوزشرہ تمام ڈیٹا ختم ہوگیا۔ گئی ہاہ تک وہ بہائے بیات میں زیادہ افلاظ تھیں نے آمر بجوزی ای پر ساحب کی ہوئی ان بیات ہوئی اور کپوزشرہ تھی ڈیٹا دی دونازہ سے موت کی دائی ہوئی ایک ہوئی ان کی دونازہ سے موت کی دائی اسلامی کی ہوئی ان کی جوزئی آئی ہوئی دونازہ سے موت کی دونازہ سے موت کی دائیں اسلامی نے کپوزر کی دونازہ سے موت کی دونازہ کے دیائی دائی کی دونازہ ک

کا سبب نہ بن سکے۔اس دوران راقم کی چھوٹی ہمشرہ کے دماغ میں کینسر کے موذی مرض کی تین رسولیاں تشخیص ہوئیں۔انسان کی زندگی نہ تو کوئی کم کرسکتا ہے اور نہ ہی بڑھا سکتا ہے۔اگر زندگی کا سفرسکون سے کٹ جائے تو بیاللہ تعالی کے بہت بڑی کرم نوازی ہے۔اس جذبہ کے تحت اپنی ہمشیرہ کی تیارداری میں بچھ وقت کٹ گیا۔اور وہ چھ ماہ بعد پرسکون طریقے سے سفر آخرت پر روانہ ہوکر اپنے خالق حقیق سے جاملی۔انیا لملہ و انیا المیہ راجعون۔اللہ تبارک وتعالی اسے اپنے جوار رحمت مین جگہ عنایت فرمائے اور قصیرات سے درگذر فرمائے۔ آئین۔

اس امرر بی سے فراغت کے بعد کتاب کی طرف دوبارہ توجہ دی۔اس دوران کیے بعد دیگرے کئی حضرات نے اسے طبع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر کچھ تو نامعلوم وجوہات کی بناء پر اور بعض اعلانیہ وجوہات کی وجہ سے پیچھے ہمٹ گئے اور راقم اس سفر پر پھر تنہارہ گیا۔ بقول قانی:

عب چه بری از سروسامان <sup>من ع</sup>مریست چول کاکل

اسين سيني مين اسداور ذرائهام الجمي

ناله ببل شوريده تراخام ابھی

راقم اس مسودہ پر کما خقدکا م بیس کرسکا۔ کیونکہ فقدان تو بہت ی چیزوں کا تھالیکن کتابوں کا فقدان سب پرخاوی رہا۔ایسے میں خاص موضوعات برسیر حاصل بحث کیسے ہوسکتی ہے۔اگر اللہ متبارک و تعالیٰ کومنظور ہُوا تو اس کتاب کے آئندہ ایڈیش میں کی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔امید ہے

اس کتاب کے منظر عام پرآنے کے بعد ہمارے علماء کرام اپنے اپنے انداز میں اس موضوع پر مزید تفصیل سے کھیں گے ہے۔ تفصیل سے کھیں گے ہے۔ اب جس کا جی جا ہے وہی پائے روشن ہم نے تو جی جلا کے سرراہ رکھ دیا

> افقرالی الدالاحدالواحد سیر خلیق احمد ساجد بوم الجمعه-۲۲-ذی الحجه ۲۲۰۰ه اا-دسمبر ۲۰۰۹ء

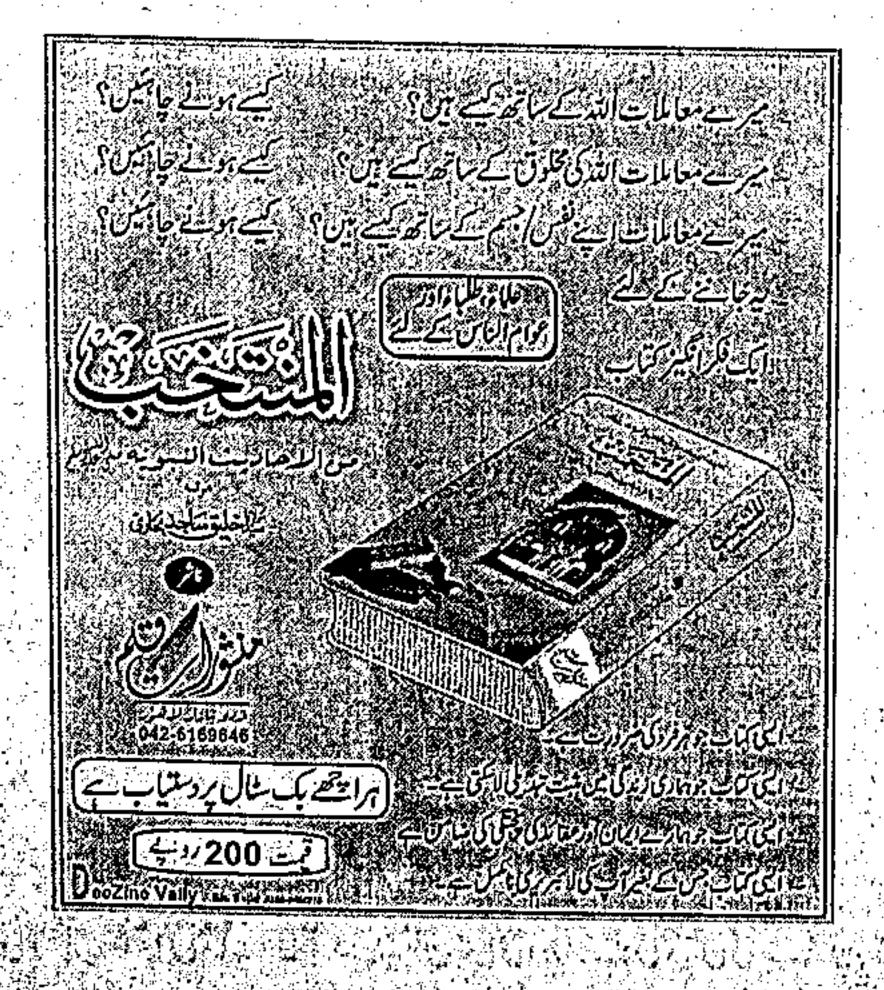

#### تعت ارف واکثر ذاکر نائیک

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب 18 اکتوبر 5 <u>196</u>ء کوانڈیا کے علاقہ تندل سٹریٹ شالی دونگری جمبی میں بیدا ہوئے۔عیسائیوں کے سینٹ پٹیرز ہائی سکول سے میٹرک کیا۔ ہندؤوں کے کرش چندر چلے رام کا لج جمبئ سے ایف ایس می ۔ اورٹویی والانیشنل میڈیکل کا لج جمبئ سے ایم بی بی ایس کی وگری حاصل کی ۔ ہندؤوں ہے اتنی مناسبت پیدا ہوگئ کہ اکبر بادشاہ کے دین الہی کی طرح وحدت ادیان کا درس دیناشروع کر دیا۔

شخ سعدیؓ نے گلتان سعدی میں ایک حکایت درج کی ہے۔

رسیداز دست محبوبے برستم كراز بوئے دلآ ويز تومستم وليكن مدينے باكل مصستم وكرندمن هال خاتم كهستم

کلے خوش بوئے درجمام روز ہے بدوكفتم كمشكى ياعبري بكفتامن كلےنا چيز بودم جمال ہم تشیں در من اثر کر د

ایک روزهام میں کسی دوست نے مجھے خوشبودار مٹی دی۔ میں نے مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عزر کہ تیری دل آویزمہک سے میں بے خود ہوگیا ہوں۔اس نے بربان حال کہا کہ میں توایک بے فائدہ چیز تھی کیکن ایک مدت تک خوشبودار پھول کی صحبت میں رہی \_پس ہم نشیں پھول کے جمال اور مہک ہی نے میرے اندر میا چھا اثر ظاہر کردیا۔ اگر اس چھول کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں بے فائدہ مٹی

اورا كبرالما بادى مرحوم نے حالات حاضرہ كے مطابق اسے بھے جديد كرديا ہے۔ فأداز جانب ببلك بدستم كهيش اعتقادات توبستم بكفتامتهم فغول بودم وگرند کن جال میم که مستم

کیے ذی علم دراسکول روزے بدو فقتم كركفرى يابلاكي . حمال نیچری در من اثر کرد<sub>د.</sub>

ایک روزسکول میں ایک تعلیم یا فتہ شخص عوام کی جانب سے میری طرف آگیا۔ میں نے پوچھا کہ تو کافرہ یا کوئی اور بلا۔ کہ میں بھی تیر سے نظریات کے سامنے بیج ہوں۔ تواس نے کہا کہ میں عام مسلمان ہی تقالیکن میں ایک عرصہ تک بے دین کے ساتھ بیٹھتار ہا ہوں۔ ملحد کی گراہ کن روش خیالی کے نظریہ نے مجھ میں بیدا نقلاب بیدا کیا ہے۔ (اگر میں اس ملحد کی صحبت اختیار نہ کرتا تو) میں وہی کامل مسلمان ہوتا۔

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب بھی فکرولباس کی وضع وظع کے لحاظ سے اس کاواضح نبوت ہیں۔علوم قرآنی
سے بہرہ تو ہیں ہی ۔تفسیر بالرائے بھی کرتے ہیں۔اگریوں کہاجائے کہ تفسیر میں تحریف کرتے
ہیں تو بے جانہ ہوگا۔ علوم حدیث کی مبادیات سے بھی واقف نہیں۔ اباحیت پھیلانا چاہتے
ہیں۔غیرمقلدیت کا پرچارکرتے ہیں۔ یزیدیت کے داعی ہیں۔

حیات النبی صلی الله علیہ وسلم کے منکر تو ہیں ہی گنہگار مسلمانوں کے لئے شفاعت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وحدت ادبیان کا اتنا غلبہ ہے کہ اپ آپ کو ہندو کہنا ببند کرتے ہیں۔ کیگڑے ویکڑے سب مرغوب ہیں۔ محیرالعقول حافظے کا بیرحال ہے کہ قرآن میں 'غلان' کے لفظ سے لاعلم ہیں۔ احمد دیدات سے ۱۹۹۲ء میں ملاقات کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 'احمد دیدات بمبئی آئے تو میں نے اپنے کوجسم کے ڈاکٹر کے بجائے اس لائن میں اپنالیا کیونکہ داعی کا پیشہ ڈاکٹر سے بہت بہت سے دائے کہ بیٹ ہے۔ اس لائن میں اپنالیا کیونکہ داعی کا پیشہ ڈاکٹر سے بہت بہت سے دیں ۔

ایک جولا ہے کوسٹیل فکسر اورایک ڈرائنگ ماسٹر کوآر کیٹک کہنے سے اتنافر ق نہیں پڑے گا جتنا کہ ایک ایم بی بی بی ایس ڈاکٹر کواسلامی سکالر کہنے سے ۔ جبکہ وہ خودا قرار کرتا ہوکہ جھے عربی آتی ہی نہیں ۔ صرف انگلش لٹریچ پرگذارا ہے۔ نہ قرآن حفظ کیا اور نہ ہی حدیث کی تعلم حاصل کی۔ اگر ڈاکٹر ذاکر صاحب کا طریقہ فکراورجد بداسلام کے قواعد کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے توان علماء۔ مداری یا کتب کی نشاندہی سے جواس کی ترجمان ہیں۔ اگر دیا میں کوئی فن بھی ماہرین فن کی صحبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہوسکتا تو دین کافیم ایک

اصول سے کیوں مشنی ہے؟۔ علم چند کتابیں پڑھ لینے سے نہیں بلکہ اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہدکرنے سے آتا ہے۔ ورند پیر ۔ بٹیر (جانور)۔ وَوُر ۔ طَوُر اور پیر ۔ بٹیر (دودھ)۔ وُور ۔ طُوُر کافرق استادی تمجھائےگا۔

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں:

" نرض کریں کی شخص کو امراض قلب نے گھررکھا ہے۔ وہ دل کا مریض ہے۔ تو کیااس صورت میں وہ کسی علم طب سے نا آشنا شخص کے مشورے کو اہمیت دے گایا پھرامراض دل میں اختصاص کا درجہ رکھنے والے کسی نامور فزیشن کی رہنمائی کو زیادہ وقعت دے گا۔ وہ اس ان پڑھا ور انا ڈی شخص کی بجائے فطری بات ہے کہ دل کے سیشلسٹ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کرے گا کیونکہ وہ اس کے مرض کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ اس کا بہتر معائنہ کر کے اسے تشخیص اور علاج کے لیے بہتر مشورہ دے گا جبہ ایک انجان اور انا ڈی شخص اسے مزید پریشانی سے دوچار کرنے کا موجب بن سکتا ہے"۔ جبکہ ایک انجان اور انا ڈی شخص اسے مزید پریشانی سے دوچار کرنے کا موجب بن سکتا ہے"۔ جبکہ ایک انجان اور انا ڈی شخص اسے مزید پریشانی سے دوچار کرنے کا موجب بن سکتا ہے"۔ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے آئینہ میں ان کی شخصیت کود کھے لیں کسی تبھرہ کی ضرورت باتی نہ درے گی۔

اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کی فکری گراہیوں کا تجزیہ کریں۔ان سے پہلے بھی جو حضرات دین میں جدیدیت کا پیوندلگانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ان کا مختفر تعارف علماء کرام کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ان متجد دین کا اجمالی ذکر اس لئے کیا جارہا ہے تاکہ قار کین کومعلوم ہو سکے کہ ظیموں کے لیے حدہ ہونے کے باوجود ان کے افکار الفاظ کے الف پھیر کے ساتھ آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔

# الم و المرسير المرسيل المستران ولدسير تقص التي تحيين را بم نكاست

- ت کی ملائکہ اور شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں۔ بیانسان میں خیروشر کی قونوں کے نام ہیں۔
  - مئات ہے جنگی اور وحثی انسان مراد ہیں۔
  - ۲۵ کسی نبی ہے کسی تسم کا معجزہ ما فوق الفطرت اور خلاف عقل واقع نبیس ہوا۔
- ت الله قرآن مجيد مين انبياء يه منسوب محيرالعقول واقعات محض قوى انساني كي قوت كالمظهر بين -
- ہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدانہیں ہوئے کیونکہ قانون فطرت کے برخلاف ایسانہیں ہوسکتا۔
- دے ہے ہے بینے پونچیئے عربی مدرسوں ہے ہماری کوئی قومی عزت نہیں۔اس سے کاہل۔مال مردم خور۔بے محنت اور خیرات کی روٹی کھانے والے ملانوں کا گروہ بڑھتا جائے گا۔
  - و مراعلی عهد مصرف لائق انگریزی دانوں کودیے جانے کی یالیسی میں مختی ہونی جاہیے۔
- ص ﴿ خدالاروْميكالے كوبہشت نصيب كرے۔اس سے زيادہ ہندوستان كوبھلائى پہنچانے والا كوئى اور نہيں۔
- ت ہے ہندوستان میں برکش گورنمنٹ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس کی اطاعت اور فرما نبرداری اورنمک حلالی خدا کی طرف سے ہمارا فرض ہے۔
- ع مهر ہندواور سلمان ایک نہ ہی لفظ ہے ورنہ ہندو۔ مسلمان اور عیسائی بھی جو ہندوستان میں رہتے د میں سب ایک ہی قوم بین۔

(افکارسرسیدمرتبه ضیاء الدین لا ہوری۔مزید تفصیل کے لئے نقش سرسید۔سرسید کی کہانی ۔حیات سرسید۔)

قرآن مجید کی فصاحت بے مثل کو مجز ہے محصاا کی غلط ہی ہے۔ فاتو ابسورہ من مثلہ کاریم تقصد نہیں ہے۔ (تصانیف احمد ریہ۔ حصدا ۔ جلدا ۔ صفحہ ۱۲)

جس مجموعه مسائل واحکام واعتقادات وغیره پرنی زماننااسلام کااطلاق کیاجا تا ہے وہ یقیناً مغربی علوم کے مقابلہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔ (بروایت حالی۔ حیات جادید۔ جلدا ۔ صفحہ ۲۲۵)

میں فرض سمجھتا ہوں کہ جولوگ لکھے پڑھے ہیں (میں اپنے شیک لکھے پڑھوں میں نہیں سمجھتا) وہ حال کے علوم جدیدہ کا مقابلہ کریں اور اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوں اور مثل علاء سابق کے یا تو مسائل عکمت جدید کو باطل کردیں یا مسائل اسلام کوان کے مطابق کردیں کہ اس زمانہ میں صرف یہی صورت جمایت اور حفاظت اسلام کی ہے۔ (مقالات سرسیّد صفحہ ۱۰)

## منسرین کی کتابیں

تمام مفسرین کی سوائے معتزلہ کے بیدعادت ہے کہانی تفسیروں میں محض بے سندا درا نواہی روایتوں کو بلا محقیق لکھتے چلے جاتے ہیں اور ذرا بھی تحقیق کی طرف متوجہ ہیں ہوتے۔(ترقیم فی قصہ اصحاب الکہف والرقیم ۔مطبع مفیدعام آگرہ۔صفحہ ۱۱)

تفسیروں اورسیر کی کمالوں میں خواہ وہ تفسیرا بن جریر ہو یا تفسیر کمیر وغیرہ اورخواہ وہ سیرۃ ابن اسحاق ہوخواہ سیرت ابن ہشام اورخواہ وہ روصنۃ الاحباب ہو یا مدارج النوۃ وغیرہ۔ان میں تواکثر السی لغو اور نامعتبر روایتیں اور قصے مندرج ہیں جب کا نہ بیان کرناان کے بیان کرنے سے بہتر ہے۔
(آخری مضامین صفحہ ۱۳۵۵)

## الم وت رأن مجب ديين ناسخ ومنسوخ

ہم ان باتوں پراعتقاد ہیں رکھتے اور یقین کرتے ہیں کہ جو یکھ خدا کی طرف سے اتراوہ ہے کم و کاست موجودہ قرآن میں۔جودر حقیقت آن حضرت صلع کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود

ہے اور کوئی حرف بھی اس سے خارج نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے۔ (تفییر الفرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۱۲۳)

" ہم نے تمام قرآن میں کوئی ایساتھم نہیں پایااوراس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ ومنسوخ نہیں ہے۔ (تفسیرالقرآن حجلدا ۔صفحہ ۱۲۷)

میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہودیوں اورعیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ بیں تحریف لفظی کی ہے۔ اور نہ علمائے متقدمین و محققین اس بات کے قائل ہے۔ گرعلائے متاخرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اورعیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیل کی ہے۔

میں کہ یہودیوں اورعیسائیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف و تبدیل کی ہے۔

(تفسیر القرآن ۔ جلدا۔ صفح ہم)

☆ کتیب احسادیت کی روایات

می تمام کتب احادیث اور بالتخصیص کتب تفاسیراورسیرای شم کی روایات کا مجموعه بین جن بین صحیح اور غیر صحیح اور غیر صحیح اور غیر مین اور اور اینی مندرج بین \_(آخری مضابین \_صفی سا)
تمام کتب ند بهیه جواس زمانه تک موجود بین بزارون غلطیوں ہے معمور بین \_کوئی ایک کتاب بھی ہمارے ہاتھ بین آئی جس میں کوئی نہ کوئی ایسی برای غلطی ہمارے سامنے نہ آئی ہوجواسلام کی بچی اور صحیح حقیقت کووہمی اور خیالی امر کی طرف مائل نہ کردیتی ہو۔

(بحوالہ مجموعہ بینچرز وسپیچر نواب محسن الملک طبع نول کشور پر نٹنگ پریس صفحہ ۱۳۷) غرض کداب فن سیر کی تمام کتابیں، کیا قدیم کیا جدید شل ایسے غلہ کے انبار کے ہیں۔جس میں سے کنکر، پھر،کوڑا کر کٹ بچھ چنانہیں گیا اوران میں تمام صبح وموضوع، جھوٹی اور پچی ۔سنداور بے سند ضعیف وتوی۔مشکوک ومشتبدروایتی مخلوط اور گڈیڈ ہیں۔ (خطبات احمد ریہ صفحہ ۸)

اجتناداور فقب

اک معصوم اورسید سے ساد سے، ہے اور نیک طبیعت والے ٹیٹیبر نے جوخدا تعالیٰ کے احکام بہت سدھاوٹ وصفائی و بے تکلفی سے جاہل ، ان پڑھ۔ بادید نین عرب کی قوم کو پہنچاہے تھے اس میں وہ

نکتہ چینیاں باریکیاں گھسیری گئیں اور وہ مسائل فلسفیہ اور منطقیہ ملائی گئیں کہ اس میں اس صفائی اور سدھاوٹ اور سادہ بن کامطلق اثر نہیں رہا۔ بہ مجبوری لوگوں کواصلی احکام کوجوقر آن ومعتمد حدیثوں میں تھے چھوڑ ناپڑا۔ اور زیروعمرو کے بنائے ہوئے اصول کی پیروی کرنی پڑی۔ (تہذیب الاخلاق۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۳۹۹)

#### م تقلب ركامسل

یہ بات سے ہے کہ ہم کومتعدد مسائل میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ ہم تقلید کوتسلیم ہیں کرتے۔ وا نہ ہب کوتقلیداً قبول کرنے سے تحقیقاً اس پرایمان لانا بہتر جانتے ہیں اور اس طرح اور بہت سے مسائل اعتقادی وتدنی ہیں جن سے یا جن کے طرز بیان وطریقہ استدلال سے ہم کواختلاف ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۰ ۔ صفحہ ۲۰۰۷)

جس قدرنقصان اسلام کوتقلید نے پہنچایا ہے اتناکس چیز نے نہیں پہنچایا۔ سیچے اسلام کے حق میں تقلید سیکھیا سے بھی زیادہ زہرقاتل ہے۔ بلاشبہ ہم نے علماء کوشل یہودونصاری کے ادب اب من دون اللہ سمجھ لیا ہے۔ (خطوط مرسید صفحہ ۱۰)

تھیٹ ندہب اسلام کی روسے ہرایک شخص کوآ زادی ہے کہ خود قرآن مجید کے احکام پرغور کرے اور جو ہدایت اس میں پائے اس پڑمل کرے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی رائے اوراجتہا داور بجھ کا پابند نہیں ہے۔ سبت اس بڑخص آپ اپنے لیے جہتد ہے۔ (خطبات احمد یہ۔ صفح ۱۸۱)

میں سے اپنے دل کا حال کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی گمرائی سے نہ نکا کتا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو بقینی ند ہب کو چھوڑ دیتا۔ (خطوط سرسید۔ مرتبہ سید راس مسعود۔ مطبع نظامی پرلیس بدایوں۔ صفحہ ۹۳)

لانيحيىرى

جوہ کارے خدا کا ندہب ہے وہ مارا ندہب ہے۔خدانہ ہندو ہے نہ عربی مسلمان۔نہ مقلدنہ لا مذہب نے نہ یہودی نہ عیسا کی۔وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔وہ خودا سے کو نیچری کہتا ہے۔ بھرا کر ہم

بھی نیچری ہوں تواس سے زیادہ ہم کوکیا فخر ہے۔ (مقالات سرسیّد۔ جلدہ ا ۔ صفحہ ۱۵) جتنے بینچبر گررے سب نیچری ہے۔ خدا خود نیچری ہے۔ جب لوگوں نے نیچر کے قوانین کوچھوڑا تب ہی اس نے بیغبر گررے سب بیچری ہے۔ خدا خود نیچری ہے۔ جب لوگوں کو نیچر کارستہ بتایا اور جتنابگاڑا تھا استے ہی اس نے بیغبر بھیجا۔ جو پیغمبر آیا اس نے کیا کیا ؟۔ پھر لوگوں کو نیچر کارستہ بتایا اور جتنابگاڑا تھا استے کو پھر سنوارا۔ جب موی سے نیچر لسٹ (Naturalist) کولوگوں نے مجنون کہا تو پھر ہم کس گنتی میں ہیں ؟۔ ہم کو جو چاہیں کہیں۔ (مقالات سرسیّد۔ جلدہ ا ۔ صفح ۱۵۲)

#### 🖈 وی اورالههام

جس طرح کہانسان میں اور تو کی ہیں ای طرح ملکہ وحی والہام بھی اس میں ہے۔۔۔۔۔ملکہ الہام ووحی بھی بعض انسانوں میں معدوم ہوتا ہے۔ بعض میں کم ہوتا ہے۔ بعض میں بہت زیادہ ۔ اور بعض میں بہت زیادہ۔(مقالات سرسیّد۔جلد۱۳ صفحہ ۳۸۸)

مطلق وی آناصرف انبیاء ہی پر مخصر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے سوامقدس لوگوں پر بھی وی آتی ہے۔ (تبیین الکلام ۔ جلدا ۔ صفحہ ک

#### الله كلام اللهد كانزول

ہم اس بات سے انکارنہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کوئی غیبی آ وازنہیں سنتے۔ سنتے ہوں گے۔ گروہ خداکی آ وازنہیں ہے۔ بلکہ وہ اس القاء کا اثر ہے جوان پر ہواہے اور وہ ان ہی کے نفس کی آ واز ہے جوان کے کان میں آئی ہے۔ وہ بیداری میں ای طرح آ واز کوسنتے ہیں جیسے کہ سوتے میں خواب د کھنے والاسنتاہے یا جیسے کہ بعضی وفعہ لوگوں کو جو کسی خیال میں مستغرق ہیں۔ بغیر کسی بولنے والے داکے کان میں آ واز آتی ہے۔ (تفیر القرآن ۔ جلد سے سفے ۲۳۹)

#### ملائك\_\_\_واجنبه وسشيطان

قرآن مجیدے فرشتوں کااییاوجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کرر کھاہے ، ثابت نہیں ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے پایاجا تاہے ....فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دیتے ہیں۔ان کاظہور

بلاشمول مخلوق موجود كيبين موسكتا\_ (تفسيرالقرآن \_جلدا مضحه ١٠٠٩)

جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجو دہیں ہوسکتا۔ بلکہ خدا کی ہے انتہا تو توں کے ظہور کواوران قوئی کو جو خدانے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قشم کے پیدا کئے ہیں۔ ملک یا ملائکہ کہاہے۔ (تفسیر القرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۴۹)

#### مريل كي حقيقت

وی تو وہی ہوتی ہے جوخدا سے پینجبر کودی جاتی ہے۔ گرمفسرین نے اس کابیان کہ وہ کیونکردی جاتی ہے۔ گرمفسرین نے اس کابیان کہ وہ کیونکردی جاتی ہے۔ گرمفسرین نے اس کابیان کہ وہ کیونکردی جاتے ہے۔ کے گئے کے طور پڑہیں کیا۔ انہوں نے خدا اور رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وی کو بادشاہ کے کلام یا تھم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے۔ اور جریل کوایک مجسم فرشتہ 'بادشاہ وزیر میں ایکی پیغام لے جانے والا' قرار دیا ہے۔ (تفیر القرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۲۲)

خدا اور پینجبر میں کوئی واسط نہیں ہے۔خود خدائی پینجبر کے دل میں وتی جمع کرتا ہے۔ وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتا تا ہے۔ اور بیسب کام اس فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مثل دیگر قوئی انسانی کے انبیاء میں بمقتصائے ان کی فطرت کے پیدا کی ہے۔ اور وہی قوت ناموں اکبر ہے اور وہی قوت ناموں اکبر ہے اور وہی قوت جریل پیغا مبر۔ (تفییر القرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۴۰۰)

قرآن مجید میں جن کوملائکہ حفظہ کہا گیاہے وہی کراماً کا تبین ہی .....حفظہ سے مراد کوئی وجود خارج از انسان مراد نہیں ہے۔ بلکہ حفظہ کا اور کراماً کا تبین کا جن کو غسرین متحد مانتے ہیں صرف تو کی انسانی پراطلاق ہواہے۔ (تفسیر القرآن ۔ جلدے ۔ صفح ہم ہم)

# المر جنول کی محناوق

جہاں جن کے لفظ کافی الواقع ایک مخلوق مستقل پراطلاق ہواہے اس سے جنگلی اور دستی انسان مراد ہیں۔ جو پوری پوری تدنی حالت میں نہیں ہیں۔ (تفسیرالقرآن بجلدہ صفحہ ۱۹۵) ان وحتی اور جنگلی اور پہاڑی آؤمیوں پر جوحفزت سلیمان کی سرکار میں محارت کے لئے پہاڑے "پھرلاتے اور جنگوں سے کلڑی کا فیے کاکام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جن کا اطلاق

ہواہے۔(تفسیرالقرآن۔جلد۵ مفحہ۱۲۷)

☆ سشیطان کی اصلیہ ہے۔

میں شیطان کے وجود کا قائل ہول مگرانسان ہی میں وہ موجود ہے۔خارج عن الانسان نہیں \_ (تہذیب الاخلاق۔جلد ۲ مفحدا سفحہا ۳۳)

لفظ شیطان سے اگرکوئی وجودخارج من الانسان مرادلیاجائے تو ضرور قرآن مجید کونعوذ باللہ غلط یا خلط یا خلط یا خلاف واقعہ ماننا پڑے گا۔ کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خارجی مغوی للا نسان موجود نہیں ہے۔ یا خلاف واقعہ ماننا پڑے گا۔ کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خارجی مغوی للا نسان موجود نہیں ہے۔ (تہذیب الاخلاق ۔ جلد ۲ ۔ صفحہ ۲۱۱)

صحولوگ اس کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے خودا پی صورت ہی آئینہ میں دیجھی ہے۔ (تہذیب الاخلاق۔ جلدا مضحدالا)

المتحب زاست وكراماست پراعقت اد

انسان کے دین اور دنیااور تدن ومعاشرت بلکہ زندگی کی حالت کوکرامت اور مجزہ پریفین یااعتقاد رکھنے سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ (مقالات سرسیّد۔جلدا مضیر ۱۲۳۱) کہ است سن نمسسرود

صالانکہ قرآن مجید کی گئی آیت میں اس بات پرنص نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم درحقیقت آگ میں ڈالے گئے تھے۔ بے شک ان کے لیے آگ دہ کائی گئی تھی اور ڈرایا گیا تھا کہ ان کوآگ میں ڈال کرجلادیں گے ۔گریہ بات کہ درحقیقت وہ آگ میں ڈالے گئے ،قرآن مجیدے ثابت نہیں ہے۔ (تفییرالقرآن ۔جلد ۸ ۔صفحہ ۲۰۸۔۲۰۱)

خدانے ہم کو قانون فطرت یہ بتایا کہ آگ جلاد نے والی ہے۔ پس جب تک ریہ قانون فطرت قائم ،
 ہے اس کے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔
 (تحریر نی اصول النفیر صفحہ ہم) ،

ی مسرده پرندول کا احسیاء م

یہ قصہ سایک رویا حضرت ابراہ میم کا ہے۔ انہوں نے رویا میں خدا سے کہا کہ مجھ کودکھلا یا بتا کہ تو کس طرح مردے کوزندہ کرے گا۔ پھر خواب ہی میں خدا کے بتلا نے سے انہوں نے چار پرندجانور لیے اوران کا قیمہ کرکے ملا دیا اور پہاڑوں پر کھ دیا۔ پھر بلایا تو وہ سب جانورا لگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے اوران کے دل کومردوں کے زندہ ہونے ہے ، جن کے اجز ابعد مرنے کے عالم میں مخلوط ومنتشر ہوجاتے ہیں طمانیت ہوگئ۔ (تفیرالقرآن ۔جلدا ۔صفح ۲۹۲)

السلام کے محب نرات ہوئے۔ السلام کے محب نرات محترت نوئی محب نرات محترت نوئی محب نرات محترت نوئی محت

Ò

کی حضر سے بیلی علیہ السلام کے محب زات عیمانی اور مسلمان دونوں خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیمی صرف خدا کے حکم سے عام انسانی پیدائش کے برخلاف بغیر باپ کے بیدا ہوئے تھے۔ (تفییر القرآن ۔ جلدا ۔ صفحہ ۱۲)

ان پرزنده الطحبانا المحسبانا

حضرت عینی کو بہودیوں نے نہ سنگ بار کر کے تل کیا۔ نہ صلیب پرتل کیا بلکہ وہ اپنی موت سے مرے اور خدانے ان کے درجہا در مرتبہ کو مرتفع کیا۔ (تفسیر القرآن ۔ جلد ۲ ۔ صفحہ ۴۸)

الم الرصن وسيلى الله على الله على المحسنزات

بہت بڑاگر وہ علماء کا اس بات کا قائل ہے کہ معراج ابتدا ہے انتہا تک حالت بیداری بیں اور بحسد ہ ہوئی تھی مگراس کے ثبوت کے لیے ان کے پاس الی ضعیف دلیلیں ہیں جن سے امر مذکور ثابت بہتری ہوئیکتا نے (تغییر القرآن کے جلد لا مے ہے 8)

قِرْ أَنْ جِيدِينَ كَبِينَ بِيانَ نَبِينَ مُواہے كه اسرايامعراج بجسده وحالت بيداري ميں مولى تھي ۔

(تفبيرالقرآن-جلد٢ يصفحه٠٨)

' شق قمر کا ہونا تھن غلط ہے اور بانی اسلام نے کہیں اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ (تصانیف احمریہ۔مطبع اسٹیٹیوٹ بریس علی گڑھ۔حصہ ا ۔جلدا ۔صفحہ ۲)

🛣 محسبراسود كاورود

ف جوحدیثیں نبیت حجراسود کے بارے میں وارد ہیں کہ وہ بہشت کا پھر ہے اور چنیں و چناں۔ وہ ضعیف ہیں۔سند کامل نہیں رکھتیں۔ (خطوط سرسید۔صفحہ۸۸)

جوبات محقق ہے وہ بیہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہونے سے پہلے بیر جراسودایک میدان میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ (خطبات احمد بیہ۔صفحہ ۱۲۸)

صحیح بات صرف ای قدر ہے کہ رہے تھر جبل ابولتیں کا''جو مکہ کہ پاس ہے''ایک پھر ہے۔ (خطبات احمد یہ۔صفحۂ ۳۱۲)

☆ زمسزم

زمزم كى نسبت الى الى دوراز كارروايتي مشهورين جن ميس ايك بهى معتراور ندب اسلام كى نسبت الى بهى معتراور ندب اسلام كى بموجب تيح نهيل ہے۔ جتنا كه به چشمه پرانا ہے اوراى قدر تقدّس آميزاور تعجب خيز مبالغه ہے وہ روايتيں بنائى گئ ہيں۔ (الخطبات الاحمد به على العرب والسيرة المحمد به مطبع مسلم پرندنگ وركس لا بور صفحه ٣٣١)

★ طوسنان نوح علسيه السلام

حقیقت بیہ کہ ہمارے ہاں کے علاء نے صرف یہودیوں کی بیروی کرکے طوفان کاعام ہونا قرآن مجید سے نکالنا چاہاتھا ورنہ ہمارے قرآن مجید سے عام ہونا طوفان کانہیں پایا جاتا۔ (تبیین الکلام فی تفسیرالتورا 6 والانجیل علی ملتہ الاسلام مطبع پرائیویٹ پرلین سرسیدغازی پورعلی گرم ہے۔ جلدائے۔ صفحہ اس

# المحضر عيلي عليه السلام -امام مهدى

ہمارے نزدیک تو نہ حضرت عیسیٰ آسمان پرسے اتر نے والے ہیں۔ نہ مہدی موعود پیدایا ظاہر ہونے والے ہیں۔ نہ مہدی موعود پیدایا ظاہر ہونے والے ہیں۔ نہ مہدی موعود پیدایا ظاہر ہونے والے ہیں۔ (آخری مضامین ۔ مرتبدامام الدین گجراتی ۔ مطبع رفاہ عام پر لیس لا ہور۔ صفحہ ۱۰) مبدی کے آنے کی کوئی پیش گوئی فدہب اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ وہ سب ایسی ہی جھوٹی

b

مہدی کے آنے کی کوئی پیش گوئی مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ وہ سب الی ہی جھوئی ردایتی ہیں جیسے کہ د جال اور سے کے آنے کی۔ (تہذیب الاخلاق۔ جلد ۲ مفحد۲۲۲۲)

# اجوج وماجوج كى ماہيست

ہمارے نزدیک ..... یا جوج و ما جوج تا تاری ترکوں کی ایک توم تھی۔اوراب بھی ہے۔جوچین کے کنارہ پرآ بادتھی۔جن کے فسادات اورلوٹ ماررو کئے کوچین کے ایک بادشاہ نے ایک دیوار بنائی تھی جواب بھی ٹوٹی بھوٹی موجوداور بجائبات دنیا میں شارہوتی ہے۔اور قوم یا جوج ما جوج نہ کہیں قید ہے اور نہ کہیں بند ہے۔ (از اللہ الغین صفح ۱۱)

اب ای زمانہ میں تمام تا تار پرجویا جوج وماجوج کی قوم ہے ، چینیوں کی عمل داری ہے۔جوچینی ترکتان کے نام سے موسوم ہے۔ یا جوج وماجوج لینی تا تاری قوم تمام دنیا ہیں پڑے پھرتے ہیں۔نہ کی کے کان بڑے ہیں اور نہ کی کا گوشت کھاتے ہیں۔خاصے بھلے چنگے آدمی ہیں۔(ازالة الغین عن ذی القرنین مطبع مفیدعام اکبراآباد۔صفی ۲۵)

قرب قیامت کے یا جوج و ماجوج کانگلناعیسائیوں اور یہودیوں کا اعتقاد ہے۔قرآن مجید ہے اس کا بچھ ثبوت نہیں۔ (تفسیرالقرآن۔جلد ۸ مے شعبہ ۲۵۳)

#### الأعسنزار فيسبر

اگرعذاب قبر مین گنه گارون کی نسبت سانبون کانچیننااور کانیایان کیاجائے تواس کا یہ مطلب نہیں موتا کہ در حقیقت بچی بچے کے بیسانٹ جن کوہم دنیا میں ویصے ہیں۔ مرد کے جہٹ جاتے ہیں۔ بلکہ چوکیفیٹ کنڈ گنا ہوگی شئے رئون کو خاصل ہوتی نے اس کا حال انسانوں میں اس رُنج و تکلیف و ما یوی

کی مثال سے پیدا کیاجا تاہے جود نیا ہیں سانیوں کے کاشے سے انسان کی ہوتی ہے۔ عام لوگ اور کے مثال سے پیدا کیا جاتا ہے جود نیا ہیں۔ (تہذیب الاخلاق۔ مرتبہ منتی نضل الدین طبع مصطفائی پرلیس لا ہور۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۲۵)

#### المذهبي اوراسلام

اسلام ایک سیدهاسادها بے کھسروسیج مذہب ہے۔ کہ لامذہبی بھی جولوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ رکھی ہے درحقیقت اسلام ہی کا ایک نام ہے۔ عدم محض کا تو وجودہی نہیں ہے۔ پس لامذہب بھی کوئی نہوب کھی کوئی مذہب رکھتا ہوگا اور وہی اسلام ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلدا ۔ صفحہ کے ا)

#### مر<u>" ق</u>سله

<sup>6</sup> نماز کے لیے کسی طرف منہ کرنااور سمت قبلہ تھہرانااسلام کے اصلی اورلازی احکام میں سے نہیں ہے۔ (تفییرالفرآن طبع انسیلیوٹ پریس علی گڑھ۔جلد ۸ ۔صفحہ ۲۰۵)

#### تلاال كتاب كاذبيحيه

ص سسیں نے میہ بات تکھی اور اس برعمل بھی کیا کہ عیسائیوں کے ہاتھ کے مارے ہوئے جانور کو جس ملاح برکہ ان کے علاء کے فرد دیک مار نادرست ہوا ور گووہ طریقہ کیسا ہی ہمارے نذہب کے طریق فرت سے مختلف یا متناقض ہوا وراگر بموجب ہمارے اصول نذہب کے اس پر ذبیحہ کا اطلاق ہی ندہ و سکتا ہو، کھا ناشر عا درست ہے۔ (مسافرانِ لندن۔ مرحبہ شخ اساعیل یانی پی طبح مجلس ترتی اوب لا ہور صفح الا)

اگراہل کتاب کسی جانور کی گردن تو ڈکر مارڈ النایاسر بھاڑ کر مارڈ الناز کو ہے بھیتے ہوں تو بھی اس کا کھانا درست ہے۔ (احکام طعام اہل کتاب طبع منتی نول کشور کا نیور نے صفحہ کے ا

ى نهلاعب يسائيون كے ساتھ دوستى نائيانى الله دوستى نائيانى الله دوستى نائيانى الله دوستى نائيانى نائيانى نائيان

قرآن مجیدے موانق اگر کوئی فرقه هارادوست موسکتا شیاق وه عیبانی بین نیز ( مکتوبات مرسیزات شیرانی شیرانی میا)

# 

حفرت مرزاصاحب کی نبیت زیادہ کدوکاوش کرنی ہے فاکدہ ہے۔ ایک بزرگ زاہد۔ نیک بخت
آدی ہیں۔ جو پچھ خیالات ان کوہو گئے ہیں ، ہو گئے ہوں۔ بہت سے نیک آدی ہیں جن کواس قتم
کے خیالات پیدا ہو پچھ بیں۔ ہم کوان سے نہ پچھ فائدہ ہے نہ پچھ نقصان ۔ ان کی عزت اور ان کا
ادب کرنا بسبب ان کی بزرگ اور نیکی کے لازم ہے۔ ان کے خیالات کی صداقت وغیر صداقت سے
بحث محفل ہے فائدہ ہے۔ ہمارے مفید صرف ہمارے انمال ہیں۔ ان کے اجھے ہونے پر کوشش
چاہیے۔ (خطوط مرسید صفح ہوت)

المودودي صاحب

﴿ مودودى صاحب كہتے ہیں۔

'' بین نے دین کوحال باماضی کے اشخاص سے بچھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن وسنت ہی سے بچھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے بین بھی بیمعلوم کرنے کے لئے کہ خداکادین مجھ سے اور ہرمومن سے کیا جا ہتا ہے کہ د یکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلال اور فلال بزرگ کیا گہتے ہیں۔ بلکہ صرف یہ د یکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہول اور دسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا''۔

کی کوشش کرتا ہول کہ قرآن کیا کہتا ہے اور دسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا''۔
(روئیداد جماعت اسلامی حصہ سوم صفحہ سوم)

مودودی صب کی اسے میں عقیرہ مودودی صب کی صب کی میں میں ہے۔ اسے میں عقیرہ مودودی صب کی اسے میں عقیرہ مودودی صب کی انسان کو معیاری نہ بنائے ۔ کسی کو تقید سے بالا تر نہ تھے ۔ کسی کی وہنی غلامی میں ببتلانہ ہو۔ ہرایک کو خدا کے بنائے ہوئے اس معیار کامل پرجانچ اور پر کھے اور جو اس معیار کے فاظ سے جس درجہ میں ہواس کواسی درجہ میں درکھی '۔ (دستورجماعت اسلامی یا کستان صفحہ ۱۷)

مزیدارشادی

معیار فی توصرف الله کا کلام اوراس کے رسول کی سنت ہے۔ صحابہ معیار فی نہیں ہیں بلکہ اس

معیار پر بورے اترتے ہیں۔اس کی مثال ہے ہے کہ کسوٹی سونانہیں ہے کیکن سونے کاسونا ہونا کسوٹی يركنے سے ثابت ہوتا ہے'۔ (ترجمان القرآن۔ اگست الا 192ء صفیہ ۲۸۰/۴)

کر مودودی صب کی انبیاء کی عصمت کی بارے میں عقیرہ دوری صب کی انبیاء کی عصمت بیں۔ اورایک لطیف نکتہ بیرے کہ اللہ تعالیٰ دور عصمت انبیاء کیم الصلوۃ والسلام کے لوازم ذات سے نبیل۔ اورایک لطیف نکتہ بیرے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہرنبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کرایک دولغزشیں ہوجانیدی ہیں' (تفهیمات ـ جلد۲ ـ صفحه ۵۷ ـ طبع ششم \_ )

ع المرادودي مودودي مودودي ما كا اصول حسد يريين كم بارك مين عقيره "اصول روایت کوتو چھوڑ ہے کہ اس دورتجدید میں اسکلے وتنوں کی بکواس کون سنتا ہے '۔ (ترجمان القرآن جلد ١٢ ـ شاره ٢ ـ صفحه ١١١)

'' آپ کے نز دیک ہراس روایت کوحدیث رسول جان لیناضروری ہے جسے محدثین سند کے لحاظ ہے تھے قرار دیں لیکن ہارے نز دیک بیضر دری نہیں .....دین کافہم جوہمیں حاصل ہواہاں کالحاظ بھی کیا جائے اور حدیث کی وہ مخصوص روایت جس معاملہ سے متعلق ہے اس معاملہ میں قو کی تر ذرائع سے جوسنت سے تابت ہوہم کومعلوم ہواس بربھی نظرڈالی جائے ۔ علاوہ بریں اور بھی متعدد بہلو ہیں جن کالحاظ کے بغیرہم سی حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف كردينادرست نهيل بمحصة "\_ (رسائل ومسائل -جلداول صفحه ٢٩٠)

المله مودودی صاحب کے نزدیک و حقی سنی د بوبندی اہل حدیث بریلوی مشیعہ وغیرہ جہالت کی پیداوار ہیں'۔ (خطبات مودودی۔ صفحہ ۱۲۸)

مودودی صاحب فرماتے ہیں۔

" ہماراایمان ہے کہ اس ایک دعوت اور طریقہ کار کے علاوہ دوسری تمام دعوتیں اور طریقہائے كارسراسرباطل بين "\_(ترجمان القرآن \_جلد ۲۱ ـشاره ۳ ـ صفحه ۱۱۱)

#### اعت اسلامی کے طب ریقے۔ کار

جماعت اسلامی کے طریقہ کارکے بارے میں مودودی صاحب فرماتے ہیں۔

''تخری تقید کے بغیرہ الفت وشیفتگی دورہیں کی جاستی جولوگوں کورائے الوفت خیالات اور طریقہائے عمل سے طبعی طور پر ہوا کرتی ہے۔ لہذا تخریب کے بغیریا ناکانی تخریب کے ساتھ نگ تغیرکا نقشہ پیش کردینا سرامرنا دانی ہے'۔ (ترجمان القرآن ۔ جلد ۱۳ اے شار ۲۵ ۔ صفحہ ۱۳۳۳)

المردودي صاحب كامذهب

مودودی صاحب این ند ب کے بارے میں فرماتے ہیں۔

''میں نہ مسلک اہل حدیث کواس کی تمام تفصیلات کے ساتھ سے سمجھتا ہوں اور نہ خفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں''۔ (رسائل ومسائل ۔ جلداول ۔ صفحہ ۲۳۵)

الملاتقليد كے بارے ميں مودودي صاحب كى رائے۔

''میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلیدناجائزاورگناہ بلکہ اس سے بھی شدید تر چیز ہے'۔ (رسائل ومسائل۔ جلداول۔ صفحہ ۲۳۳)

'' میں نے دین کوحال مامنی کے اشخاص سے بیجھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن وسنت سے بیجھنے کی کوشش کی ہے''۔ (ترجمان القرآن ۔ مارچ تاجون ۱۹۲۵ء)

"" مے سیس نے کہا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگا واورا ہے لیے انسانوں کی کھی ہوئی کتابوں کو کافی سمجھو۔ اس بازیرس کے جواب میں امیز ہیں کہ کی عالم دین کو کنز الدقائق اور ہدایہ اور عالمگیری کے صنفین کے دامنوں میں پناہ ل سکے گئ"۔ (حقوق الزوجین صفحہ ۹۲)

جهر مودودی صاحب بودی ڈاڑھی کے بارے میں لکھتے ہیں۔'اس منسم کی چیزوں کوسنت قرار دینااور چران کی اتباع پرامبرار کرنا ایک سخت تسم کی برعت اور خطرنا کتر بیف دین ہے۔ (رسائل ومسائل صفحہ ۲۰۱۸)

کے محدود دی صاحب رسائل دسائل جلداول ۔ صفحہ ۱۸ پر فرماتے ہیں کہ صدیث ہیں صرف ڈاڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ جتنی بھی رکھی جائے صدیث پڑل ہوجائے گا۔ ای طرح زکوۃ کی تملیک کے بھی دی تنہیں ۔ تر جمان القرآن ۔ نومبر ۱۹۵۴ء ۔ صفحہ ۲۲ پر مفروضہ استفتاء کے تحت جمع بین الاحتین (ایک وقت میں دوبہنوں کو زکاح میں رکھنا) کے بارے میں نص قرآئی کے خلاف فتوکا دیا۔ الاحتین (ایک وقت میں دوبہنوں کو زکاح میں بوقت ضرورت جواز متعہ کا فتوکی شائع فرمایا۔ حالانکہ پوری امت کا اس پراجماع ہے کہ متعہ قیامت تک کے لئے حرام ہے۔ اور متعہ مروجہ اسلام میں ایک لیحہ کے لئے بھی حلال نہیں ہوا۔ بعض حضرات نے جواز ثابت کرنے کے لئے ایک فرضی صورت بیش کی کہ اگر سمندری حادث میں کی ہے آباد جزیرہ پرایک مرداور کورت بی جاں ان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ تو بھروہ کیا کریں گی ۔ جواز ثابت کرنے والوں نے بینہ سوچا کہ اگر بیمرد اور کورت ماں بیٹایا بہن بھائی ہوں تو بھریہ کیا تاویل کریں گی ۔

مودودی صاحب کے نزدیک' یہ دعویٰ کرنا تیج نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں آن کے مضامین کوبھی جوں کا توں بلاتنقید قبول کرلینا چاہیے'۔(ترجمان القرآن۔اکتوبر نومبر ۱۹۵۲ء صفحہ کا ۱۱)

"آپ کے نزدیک ہراس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جے محد ثین سند کے اعتبار سے جے خد ثین سند کے اعتبار سے جے قرار دیں۔ لیکن ہمارے نزدیک بیضروری نہیں ہے۔ ہم سندی صحت کو حدیث کے جے ہونے کی لازی دلیل نہیں سجھتے ہیں کہ متن پرغور کیا جائے۔ قرآن وحدیث کے مجموع علم سے دین کا جونم ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا لحاظ بھی کیا جائے۔ (رسائل ومسائل حصہ اول صفحہ ۲۹)

'' کیکن فن حدیث کی ان کمزوریوں کی بناء پرجن کا میں نے ذکر کیا ہے ہم اس امر کا النزام نہیں کرسکتے کمحض علم روایت کی بہم پہنچائی ہوئی روایات پر پوراپورااع قادکر کے ہراس حدیث کوضر وربی حدیث رسول تبلیم کرلین جے اس علم کی روسے سے قرار دیا گیا ہو''۔ (رسائل وسائل حصدا ول صفح ۲۹۲)

المحمودودي صلب كا دحسال تحبارك بمين عقيره

بوری امت کاحضور صلی الله علیه وسلم کی اس بیش گوئی کے سچاہونے پراجماع ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا۔لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں ساڑھے تین سوسال گزرنے پر بھی دجال ظاہر نہیں ہوا۔اس سے اس کی حقیقت واضح ہوگئی۔(رسائل ومسائل صفحہ۵۵)

نیز فرماتے ہیں۔'' کا نا دجال وغیرہ تو انسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں''۔ (رسائل دمسائل \_جلداول\_صفحه ۴۸)

☆ مسرزانی

المامودودي صاحب كى برايات اوردستخط سے جماعت اسلامى ذيلدار بارك الجهره لا مورك بيد یرایک خط ۱۹۲۸۔ ۱-۲۹ کوبحوالہ ۲۲۷ جاری کئے گئے۔جس میں وہ مرزائیوں کی لا ہوری جماعت

جاعت إسلامه باكتان

٥-١- نباراك وهودايور

. السلام عليكم در حدة الله آب كا عظ ملا مرزانين كى لا هوري جماعت كسغر و اسلام كي درميان معلّق هير. به ما ابك مدى فہوت سے بالکل برات می طاحر کرتی ہے کہ اس کے افراد كو مسلمان كوار ديا جا سكے و بداس كى بيون كا حادث الرار عن كرنتي هيكه اس كي تكليركي جا سكير

ععا ودرحمرص مولانا سهدا بولاعلى مرد ردى

یہ ہوات سیری مدایات کے مطابق حے كرادامكل

# الملامودودي صلب كانقلب كبارك ملاعقيره

مودودی صاحب قرآن وسنت کے اسے شیدائی ہیں کہ کمی کی تقلید کو جائز ہیں سیحتے حتی کہ ماضی کے اشخاص صحابہ کرام رضوان اللہ الہم اجمعین ۔ انکہ جمہتدین ۔ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی دین سمجھنا اپنے لیے جائز نہیں سیحقتے۔ بلکہ قرآن وسنت سے براہ راست سیحف کے قائل ہیں۔ گویاا شخاص ماضی اور بزرگان دین قرآن وسنت کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ اور ہدایہ۔ کنز۔ اور عالمگیری کے مصنفین خلاف قرآن اپنی کتابوں میں درج کر گئے۔ جس کے باعث کی عالم دین کواس باز برس کے جواب میں ان کے دامن میں پناہ نہ ملے گی۔ کہتم نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اور ان کتابوں میں جو کہ خلاف قرآن تھیں اس کو مانتے رہے۔ العیا فیاللہ۔

اگرکسی صحابی کی تقلید جائز نہیں بلکہ گناہ ہے شدیدتر ہے تو مودودی صاحب کی اطاعت وتقلید کیوں ضروری ہو؟۔

مفتی رشیدا حدلد هیانوی رحمه الله احسن الفتادی جلدا مفیه ۲۰۰۰ پرفر ماتے ہیں۔
دنیا میں کوئی فن بھی کسی ماہراستادی تربیت کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا کوئی شخص دنیا بحرک طب
قدیم وجدیدی تمام کتا بول کا مطالعہ کرلے مگر جب تک دہ ماہرین فن سے تربیت حاصل نہ کرے
اسے علاج کی اجازت نہیں دی جاتی گربیٹے وکالت کا نصاب پڑھ لینے ہے کوئی و کیل نہیں بن
سکتا ۔ صرف کتا بول کے مطالعہ سے بھی کوئی انجیئر نہیں بنا۔ نہ ہی کوئی خوانِ نعمت پڑھ کر باور بی
یا حلوائی بن سکا۔ ہرعلم فین کے لیے باہراستادی ضرورت ہے۔ ای طرح قرآن وحدیث بجھنے کے
لیے رجال اللہ کی اس جماعت کی کتا بول کا مطالعہ کائی نہیں بلکہ ان سے بالشافیہ با قاعد ہ تعلیم حاصل
کے بغیر قرآن وحدیث کاعلم حاصل نہیں ہوسکتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضورا کرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے بالمشافیہ علم حاصل کیا پھر ان سے تا بعین نے بالمشافیہ عائی اوران سے تی تا بعین
نے ۔ ای طرح بالمشافیہ علم حاصل کیا پھر ان سے تا بعین نے بالمشافیہ تعلیم پائی اوران سے تی تا بعین
نے ۔ ای طرح بالمشافیہ تعلیم وسلم کا یہ سلسلہ چلاآ رہائے کی ماہراستاد سے بالمشافیہ تعلیم وسلم کیا کہ سلسلہ چلاآ رہائے۔ کی ماہراستاد سے بالمشافیہ تعلیم وسلم کیا کیا کیا میں اللہ تعلیم کیا کی خرورت نہیں تواللہ
نے ۔ ای طرح بالمشافیہ تعلیم وسلم کا یہ سلسلہ چلاآ رہائے کی ماہراستاد سے بالمشافیہ تعلیم کی خرورت نے ماہر کی خورت نے معلیم کی خرورت نہیں تواللہ

تعالیٰ نے آسانی کتابوں کو تمجھانے کے لئے رسولوں کو معلم کیوں بنایا؟۔ ویسے ہی کتاب نازل کردی جاتی ۔ لوگ خود ہی اسے تمجھ کراس بڑمل کرتے رہنے۔

صحیح بخاری میں مدیث ہے کیا کمسی سیکھے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ حدیث کے الفاظ میہ ہیں۔

وقال النبى صلى الله عليه وسلم من يردالله به خيرايفقهه في الدين وانماالعلم بالتعلم (صحيح بخارى باب العلم قبل القول والعمل)قال الحافظ رحمه الله تعالى هو حديث مرفوع ايضااورده ابن ابي عاصم والطبراني من حديث معاوية ايضابلفظ ياايهاالناس تعلمواانماالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يردالله به خيرا يفقهه في الدين اسناده حسن لان فيه مبهمااعتضد بمجيئه من وجه أخروروى البزارنحوه من حديث ابن مسعود موقوفاورواه ابونعيم الاصبهاني مرفوعاوفي الباب عن ابي الدرداء وغيره فلايغتر بقول من جعله من كلام البخارى والمعنى ليس العلم المعتبر الاالماخوذمن الانبياء وورثتهم على سبيل التعلم

(فتخ الباري \_جلداصفحه ١٩٤٧)

الملامودودی صاحب نے اپنی تحریر میں حضرت عثان مجمی پرطعن کیا ہے۔ جس کا مختر جواب پیش ہے۔ جوحضرت مولا ناعبدالتارتو نسوی دامت برکاتہم نے عادلاند دفاع میں تحریر فرمایا ہے۔

استرباء كومال دين كاالزام

اقرباء کو مال دینے کے الزام کی صفائی خود حضرت عثال نے فرمادی تھی۔ کہ بیں اپنے ذاتی مال سے دیا ہوں۔ بیت المال دیا ہوں۔ بیت المال سے کرتا ہوں۔ بیت المال سے اپنے لیے یا ہے ایک بیس اپنا خرج بھی اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں۔ بیت المال سے اپنے لیے یا ہے اقرباء کے لیے ایک بیسہ تک نہیں لیتا۔ یہ طحد لوگ بہتان اور غلط الزام لگاتے ہیں ۔ (طبری صفحہ ۱۳۸۵ جلد ۱۳) غور فرما ہے۔ جو چیز طحد و بدین لوگ بطور بہتان حضرت عثال کے بیل ۔ (طبری صفحہ ۱۳۵ جلد ۱۳) غور فرما ہے۔ جو چیز طحد و بدین لوگ بطور بہتان حضرت عثال کے طلاف کہتے تھے۔ اور اس کی تردید وصفائی بھی خود حضرت عثال نے اس دفت کردی تھی اس کو آج کے مجاب جو بیش کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک حقیقت ہے جو محقق وجدید بیر جہتر قوم کے سامنے اس طور سے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک الی حقیقت ہے جو محقق وجدید بیر جہتر قوم کے سامنے اس طور سے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک الی حقیقت ہے جو

تواتر د توارث سے ثابت شدہ ہے۔اور قرآن مجید کی طرح نا قابل انکار۔سبحہانک ہذابھتان عظیمہ۔

ای طرح بیہ بات کہ حضرت عثان نے اپنے اقرباء کوعہدے دیے۔ بیہ بھی ایک بے جااور غلط اعتراض ہے۔ کیونکہ حضرت عثان کے عمال وعہدے داروں کی تعداد پجیس سے تیس کے درمیان ہے۔ جن میں سے صرف دویا تین عامل ہی آپ کے درشتہ دار ہیں۔ باتی سب دوسرے خاندانوں سے ہیں۔

حضرت عثمان کے عاملوں کی فہرست حسب ذیل ہے۔

ا۔ عبراللہ بن الحضر می عامل مکہ

۲۔ یعلی بن امیر تمیں

۳- قاسم بن ربیعه طا کف

سم ابوالاعور بن سفيان سلمي اردن

۵۔ حضرت ابوموی اشعری (صحابی) کوفیہ

۲- حيش

ے۔ حبیب بن مسلمہ فہری

٨- جرير بن عبدالله بحلي (صحابي) قرقيسيا

9۔ حکیم بن سلامہ الخرامی

ا۔ سعید بن قیس

اا۔ سائب بن اقرع

١١ اشعث بن قيس الكندي (صحالي) أوربا مجان

۱۳۰۰ عبدالله بن ربیعه العنزي الجند

۱۳ مبدار من خالد بن ذليه من دليه من دايه من دايه المن دايه المن دايه المن دايه المن دايه المن دايه المن دايه ا

| فلسطين | علقمه بن حكيم كنعاني         | _10 |
|--------|------------------------------|-----|
| حلوان  | عتبه بن النهاس               | ۲۱۲ |
| ممصر   | عبدالله بن سعد بن الي سرح    | _14 |
| لفره   | عبداللدبن عامر بن كريز امويٌ | ۸ات |
| ثام    | حضرت معاوبية بن ابوسفيان ً   | _19 |
| باه    | ما لك بن صبيب الير بوعي      | _٢• |
| העוט   | النسير                       | _11 |

ان عاملول کےعلاوہ دوسرے عہدہ داران

ا ابوالدرداء (صحابی) قاضی دشق برخراج سواد برخراج سواد برخراج سواد سا در بدین ثابت (صحابی) قاضی مدینه منوره برا ساک انصاری برخراج سواد برخراج سواد برخراج سواد میرا نواج کوفه مین عمرو (صحابی) امیرا نواج کوفه برا عقید بن عمرو محافظ بیت المال برا مروان بن الحکم اموی کاتب مروان بن الحکم اموی کاتب

اس ساری فہرست میں بنوامتیہ کے صرف تین آ دی ہیں۔

جن میں سے حضرت معاویہ گو حضرت عمر نے عامل بنایا تھا۔ حضرت عثمان نے تو بنوامیہ کے صرف دوآ دمی رکھے۔ باتی تمام عامل وعہد کے دار دوسرے قبائل کے تھے۔ان دوحضرات کے علاوہ بنوامیہ میں گئے چضرت سجید بن العاص اور جضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہما کو عامل بنا کرلوگوں کی جائزیا

ناجائز شکایات کی بناء پر حضرت عثمان یے خود معزول فرمادیا تھا۔ صرف ایک رشتہ دار حضرت عبداللہ بن سعد بن الجی سرح جو بنوامیہ میں سے تو نہیں ہال حضرت عثمان کے سوتیلے مادری بھائی تھے۔ ان کو برقر اررکھا۔ کیونکہ وہ بہت بہا دراورامور سلطنت میں انظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اور بری اور بحری لڑائیوں میں بڑے بڑے کار ہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ جن کے باعث ان کو برقر اررکھا گیا۔

ميربات بھی مخفی ندرہے کہ حضرت عثمانؑ کے عہد کے اکثر وبیشتر عمال ایسے تھے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم یاصدیق اکبر یا فاروق اعظم کےمقرر کردہ اور کسی نہ کی عمل پر مامور وتعینات کردہ ہتھ۔جن کوحضرت عثانًا نے ہٹادینامناسب نہ سمجھا۔ بلکہ ان کو ہاتی وبرقر ارر کھنا باعث سعادت جانا۔ کیونکہ ان لوگول کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باعث صحابہ کرام مہاجرین اولین اورانصار مدینہ کوان عہدے داروں اور عاملوں کے خلاف کوئی شکایت یا اعتراض وناراضگی نہ تھی۔جس کی وجہ ریھی کہ ان ہی حضرات سابقین اولین مهاجرین وانصار کی موجودگی میں ان کے سامنے خود حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمّاب بن اسیدامویؓ نوجوان کومکه معظمه کاعامل بنایا۔جواپی وفات تک عمر کھراسی عہدہ پر رکھے گئے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبڑنے بھی ان کو برقر اررکھا۔ای طرح آل حضرت صلى الله عليه وسلم نے تمام انصار ومہاجرین سابقین اولین پرحضرت اسامہ بن زیر " کوجوغلام آزادشدہ کے بیٹے اور کم عمر نوجوان تھے امیر کشکر بنادیا۔ توصحابہ کرام پریتہمت ہے کہ وہ فتح مكه كے بعدمسلمان ہونے والول كى امارت وحكومت كونالبند بإناجائز بجھتے ہتے۔ كيونكه جب ان حضرات کے سامنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عناب وخضرت اسامہ کوعامل وامیر بناياتها بهروه كيسال كوناجائز كهتي ماناليندكر كاعتراض وشكايت كرت مودودی صاحب کے بعض معتقدین کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے صحابہ اورانبیاء میہم السلام کے بارے میں جوقابل اعتراض باتیں کھیں ہیں وہ ان کی اپنی نہیں بلکہ انہوں نے دوسروں کے حوالے نقل کے بیں۔ (بعض قابل اعتاد ذرائع سے انکشاف بوائے کے مؤدوی صاحب کی کتاب

خلافت وملوکیت مشہور شیعه مطہر علی کی عربی کتاب "منہائ الکرامة ومعرفة الا مامة" کا ترجمه بهد) یا در ہے حوالہ لا نا اور بات ہے اور حوالہ بنانا الگ بات ہے۔ چنانچہ حضرت مولا ناعبدالستار تو نسوی صاحب مدظلہ اپنی کتاب مدلل جواب میں لکھتے ہیں:

حوالہ نقل کرنااورحوالہ لانا تووہ ہے جو کہ نصوص کے الفاظ اوران کے منقولہ و ما تورہ معانی اور جملہ نصوص متعلقہ کی چھان بین اور تحقیق تفتیش کے بعد بطور نتیجہ و خلاصہ لایا جاوے۔ اور حوالہ بنانا بیہ و تا ہے کہ بعض نصوص کے الفاظ کو لے کران کا از خود معنی تیار کر لیا جاوے۔ اور دیگر نصوص متعلقہ سے روگر دانی کرلی جائے۔ جملہ نصوص متعلقہ بیں جس قدر بعد و مخالفت ہوجائے اس کی پرواہ نہ کی جائے اور نصوص کی منقولہ و متفقہ جیروتشری کو درخوراعتناء نہ جھاجائے۔

مودودی صاحب کے معتقدین ان کی تعنیفی خدمات کے بھی بہت معترف ہیں۔اس کا حال حضرت مولانا محمد یوشف بنوری رجمہ اللہ اپنی عربی کتاب الاست اذال میورد الدی و شبیء من جیسات فی

وافكاره ميس يول بيان فرمات بين

كماهو لا يجيد اللغة العربية لا خطابة و لا كتابة و لاقراء ق ماعدافهم، و كل ماظهر من تآليفه بالعربية فهومترجم من الأرد وية بقلم الشيخ مسعو دعالم الندوى و تلاميذه وكل رسائله بالعربية من هذا القبيل وإن كان مكتوباعليها"تاليف المودودي"دعاية وادعاء ، ظن القوم و خصوصاً علماء بلادالعرب و السعودية أنه نفسه ألفه بالعربية الفصحى بالأسلوب الأدبى الرائع المتين،

(الاستاذالمودودي صفحه ١٠)

اورمودودی صاحب کوعربی بھی اچھی نہیں آتی تھی ۔نہ بولنے میں ،نہ لکھنے میں اور نہ پڑھنے میں سوائے سجھنے کے۔اورمودودی صاحب کی جتنی تالیفات عربی میں ہیں وہ ساری کی ساری مولا نامسعود عالم ندوی اور ان کے شاگردوں ذریعے اردو سے عربی میں ترجمہ کروائی گئ ہیں۔
اک طرح ان کے عربی کتا بچوں کا بھی یہی حال ہے۔اگر چان پرتالیف المودودی کھا ہوا ہے۔گئ لوگوں کا خصوصا سعود یہ اورع بی ممالک کے علاء کا یہ گمان ہے کہ یہ عربی کتب مودودی نے خود ضیح عربی اسلوب میں تحریر کئے ہیں۔ (حالا نکہ ایہ انہیں ہے)۔

کے حب وید عن امدی کے گسسر اوکن عقت اند کی بیالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے۔اس کے علاوہ سب قراءتیں نتنائجم کی باقیات ہیں۔ (میزان مے ہے کہ (سفی ۲۳)

المراس (حدیث) سے دین میں کو کی عقیدہ وعمل کا کوئی اضافہ بیس ہوتا۔ (میزان سے فیما)

المراس کوکا فرقر اردینا ایک قانونی معاملہ ہے۔ پیغیبرا پیے الہای علم کی بنیاد پر کسی گروہ کی تحفیر کرتا

ہے۔ پیشیت اب کسی کوحاصل نہیں۔ (ماہنا مداشرات د تعبیر نوز کا ہے۔ سفیماہ)

المریاست اگر جا ہے تو جالات کی رعایت ہے کسی چیز کوز کا تا ہے شتی قرار دیے گئی ہے۔ اور جن چیزوں سے زکا تا وصول کرے ان کے ساتھ میں جیزوں کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کرسکتی ہے۔

(تانون عبادت مفحه ۱۱۹)

الم فقہاء کی بیرائے (کہ ہرمرتد کی سزائل ہے) کل نظر ہے۔ (برہان مفحہ ۱۹۹۹) کا عورت مردوں کی امامت کرواسکتی ہے۔ (ماہنامہ اشراق مئی ۲۰۰۵ء مے ۳۵۵)

جہے عورت نکاح خواں بن سکتی ہے۔(www.urdu.understandingislam.org)

اس مرد اورعورت برابر کھڑ ہے ہوکر جماعت یا انفرادی دونوں طرح سے نمازادا کرسکتے ہیں۔اس سے دونوں کی نماز میں کو کی نقص واقع نہیں ہوتا۔

(www.urdu.understandingislam.org)

O

ہ ہے۔ (شراب نوشی پراسی کوڑوں کی سزا) شریعت ہر گرنہیں ہوسکتی۔ (برہان۔ صفحہ ۱۳۸)

ہے۔ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق (کافروں) کے خلاف جنگ اوراس کے نتیجے میں مفتوعین پر
جزیہ عائد کر کے انہیں محکوم اور زیر دست بنا کرر کھنے کاحق اب ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا۔ (میزان ۔
صفحہ ۲۷)

جلاان علاقوں میں جہال سور کا گوشت بطور خوراک استعال نہیں کیاجا تاوہاں اس کی کھال اور دوسرے جسمانی اعضاء کو تجارت اور دوسرے مقاصد کے لئے استعال کرناممنوع قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (ماہنامداشراق۔ اکتوبر ۱۹۹۸ء صفحہ ۲۹۔ میزان صفحہ ۳۲۰)

جہر موسیقی انسانی فطرت کاجائزاظہارہے۔اس لئے اس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔(ماہنامہاشراق۔مارچ نہو میاء صفحہ)

بر بیغیرول کے دین میں موبیقی یا آلات موبیقی کوبھی ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ بیشتر مقامات پراللہ

کی حمد و ثناء کے لئے موہیق کے استعال کا ذکر آیا ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ ۱۹۹۲ء۔ صفحہ ۱۲) مصنع کی حمد و ثناء کے لئے موہیق کے استعال کا ذکر آیا ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ ۱۹۹۲ء۔ صفحہ ۱۲) مصنع کی موسے ڈاڑھی رکھنے کا تھم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ لہذا دین کی روسے ڈاڑھی رکھنا ضرور کی نہیں۔ (www.urdu.understandingislam.org)

الاسلمان لڑکی کی شادی ہندولڑ کے سے جائز ہے۔

(www.urdu.understandingislam.org)

ہے ہم جنس پرتی ایک فطری چیز ہے اس لئے جائز ہے۔ (عامدی کے ادارہ''المورد کا انگریزی مجلّہ'' RENAISSANCE شارہ اگست ۲۰۰۵)

۲۰۰۵ می امت کے قریب کوئی امام مہدی نہیں آئے گا۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۷ء میں وہ ۲۰۰۷)
 ۲۰۰۸ می دانسی پر مسلمانوں کا نہیں اس پر صرف یہودیوں کاحق ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ جولائی اگست ۲۰۰۳ء اور مئی جون ۲۰۰۲ء)

المان صفحه الواقع الك متوازى دين بربان صفحه ١٠)

نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سی کو کافر قرار نہیں دیاجا سکتا۔ (ماہنامہ اشراق۔ دسمبر ۲۰۰۰ء مصفحہ ۵)

المكانول عليلى كالنكار . (ما منامه اشراق جنورى ١٩٩١ء مضفيه ١٠)

ملاد جال کاخروج ہمارے نزدیک یا جوج و ماجوج کا بیان ہے۔ د جال ایک اسم صفت ہے جس کے ، معنیٰ بہت بڑے فریب کار کے ہیں۔ (ماہنامہ اشراق جنوری ۱۹۹۱ء۔ صفحہ ۱۲)

مہراب کی ہندو کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے شرک کی حقیقت واضح موجانے کے بعد بھی شرک ہی کو بطور دین اینار کھا ہے۔لہذائے مشرک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ (مامنامہ

اشراق - دمبرون او خوده ۵) از در المراق - دمبرون او المراق - در الم

کا دورحاضر کے اس متجد دہیں کے بارے میں حضرت مولانامفتی عبدالوا صدصاحب'' تخفہ غامدی ''میں رقم طراز ہیں کہ۔

جاوید غامدی صاحب اپنی نامزد' دیستان شلی' کے ایک رکن جناب امین احسن اصلاحی صاحب کے خوشہ چینوں میں سے ہیں۔خود لکھتے ہیں۔

"میں نے امین احسن کوسب سے پہلے 1973ء میں دیکھا اور پھر کسی اور طرف نہیں دیکھا۔ میر نے لیے اس وقت ان کا دروازہ" درنکٹو دہ" ہی تھا۔ لیکن میں نے ہمت کی اور اس دروازے پر بیٹھ گیا"۔
"پھروہ دروازہ کھلا اور اس طرح کھلا کہ گویا اپنے ہی گھر کا دروازہ بن گیا۔ اس دن سے آج تک علم و عمل کی جو دولت بھی ملی ہے خدا کی عنایت سے اور اس دروازے سے ملی ہے"۔ (مقامات) اور انجام کاریہاں تک لکھتے ہیں:

''فکر فرائی واصلاحی میر نے نزدیک .....ان اصولوں کا نام ہے جوفرائی واصلاحی نے قرآن و سنت میں تفقہ اوران سے اخذ واستنباط کے لیے اختیار کیے ہیں۔ان اصولوں کو میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں اورا بی تحقیق میں ہمیشہ انہیں پیش نظرر کھتا ہوں۔''(اشراق: جون 93 ع 43)

غامدی صاحب کے برعکس ہمارا جس گروہ سے تعلق ہے اس کے بارے بیس غامدی صاحب لکھتے مد

''ایک گرده اس بات پرممر ہوا کہ نہ دین کوخاص اپنے مکتب فکر کے اصول دمبادی اور اپ اکابر کی رابوں سے بالاتر ہوکر اور براہ راست قرآن وسنت سے بچھناممکن ہے اور نہ مغربی تہذیب اور اس کے علوم اس کے معلوم اس کو معلوم اس کے معلوم اس کے معلوم اس کو معلوم کی کو معلوم کے معلوم کی معلوم کر اس کو معلوم کی معلوم کے معلوم کی کو معلوم کے معلوم کی کر اس کے معلوم کی کو معلوم کے معلوم کی کو معلوم کے معلوم کے معلوم کے معلوم کی کو معلوم کے معلوم ک

ای عبارت میں غائمہ کی صاحب نے ''اکابر کی رایوں'' کی اصطلاح استعمال کی ہے۔جواہل زبان' آئے کے بہت کوفت کاسب ہے۔ یہاں لفظ'' آراء'' کااستعمال مناسب تفایہ (ازمؤلف خلیق

بخاری عفی عنه)

اوراس گروہ کے بارے میں غامدی صاحب کا فیصلہ ہے:

''اس گروہ کی عمر پوری ہو چکی۔اس کی مثال اب اس فرسودہ عمارت کی ہے جونگ تعمیر کے وقت آپ سے آپ دیران ہوجائے گی۔''

اوراكابر امت

غامدی صاحب اکابراورامت کے اتفاق کو بھی رد کردیتے ہیں جب کہ امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

''کسی اجتهاد پراجتماع ہوجانے کے بعداس کی خیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شریعت کے نصوص کی طرح ایک جمت شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔'' (اسلامی قانون کی تدوین: 60)

''ای طرح ائمہ اربعہ اگر کسی ایک بات پر متفق ہوں تو اس کی حیثیت بھی محض ایک رائے کی نہیں رہ جاتی ۔ اگر چہ ہم اس کو اصطلاحی اجماع کا درجہ نہ دے سکیں اور اس سے اختلاف کرنے کو نا جائز نہ کھی ہرا کیں۔ (اسلامی قانون کی تدوین: 62)

اصلامی صاحب کی عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر تمام ایمہ مجتمدین کی ایک بات پر متفق ہوں تو اس سے اختلاف جائز نہیں خواہ ان کی دلیل بظاہر غلط ہی معلوم ہوتی ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایم سامہ بھی اگر کسی ایک بات پر متفق ہوں تو وہ محض ایک رائے نہیں بلکہ اس سے بچھا دپر درجہ رکھتی ہے۔ یہ حضرات وہ اکا بر ہیں جوخو د جاوید غامہ کی صاحب کے بقول' معلم دین میں سلمہ حیثیت کے حال حضرات کے حال سے۔'' تو علم دین کے میدان میں بارہ تیرہ صدیوں سے مسلمہ حیثیت کے حال حضرات جن کی متفق بات محض ایک رائے سے کہیں او نیجا درجہ رکھتی ہے۔ اگر امین احسن اصلامی صاحب اور عامہ کی متفق بات محض ایک رائے کی بنا پر اس کی خالفت کریں بلکہ ایجا می میسکہ کی بھی خالفت کریں بلکہ ایجا میں صیادا گیا ۔

# کی مسر تدکی سنزاکے بارے میں موقف نے عام کا میں موقف نے عام کی میں موقف نے عام کی میں موقف نے عام کی میں کہ نے عام کی میں کہ نے میں کے میں کی کے میں کے کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کے میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے میں کے کہ کے کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ

"ارتدادی سزا کاید مسئله ایک حدیث کا مدعانه بخصنی وجه سے پیدا ہوا ہے۔ ابن عباس کی روایت سے بیدا ہوا ہے۔ ابن عباس کی روایت سے بیدا ہوا ہے۔ ابن عباس کی روایت سے بیحدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے۔ من بند کی دیئے فاقت کو اور جوش ابنادین تبدیل کرے اسے تل کردو)"

ہمارے نقہاءاسے بالعموم ایک علم عام قراردیے ہیں جس کا اطلاق ان کے زدیک ان سب لوگوں پر ہوتا ہے جو زمانۂ رسالت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے۔ ان کی رائے کے مطابق ہروہ مسلمان جوابی آزادانہ مرضی سے کفر اختیار کرے گا سے اس حدیث کی روسے لاز مافل کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف اس حدیث کی روسے لاز مافل کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو بس بیکر آت مہا سے تو بس بیکر آت کے ملاوہ بات کی بہر مرتد کی سراخواہ وہ عورت ہویا مرداسلامی شریعت میں قبل ہی مام فقہاء اس بات پر منفق ہیں کہ ہر مرتد کی سراخواہ وہ عورت ہویا مرداسلامی شریعت میں قبل ہی مام فقہاء اس بات پر منفق ہیں کہ ہر مرتد کی سراخواہ وہ عورت ہویا مرداسلامی شریعت میں قبل ہی میں۔ '(بر ہان ص 127)

غامدی صاحب کی بیرساری عبارت ہم نے بیدد کھانے کے لیے نقل کی ہے کہ خود غامدی صاحب اس بات کے معترف ہیں کہ مرتد کی بطور صدسزائے موت کے تمام فقہاء قائل ہیں۔آگے ان سب کے بارے میں غامدی صاحب فتو کی دیتے ہیں:

#### انكار كست وتسر آنسيد كانكار

پوری امت کااس پراتفاق واجماع ہے کہ قرآن پاک کی قرآت کی مختلف نوعیتیں ہیں جن میں سے گئ ایک کا تعلق الفاظ کی اوا کیگی سے ہے۔خو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور اسلامی دنیا میں تو اتر سے لاکھوں افرادان کے پڑھنے پڑھانے میں گئے ہوئے ہیں۔ان کی بنیاد پر قرآن میں کسی تشم کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا۔لیکن تیرہ صدیوں بعد علامہ شوکانی ،نواب صدیق حسن خان اور امین اصلاحی اور جاوید غامدی جیسے لوگ بیدا ہوئے جن کو پوری امت گراہی میں مبتلا نظر آئی اور انہوں نے ان قراً تول کے افکار میں اپنی ہدایت تھجی۔

غامرى صاحب كاستاذ المين اصلاحي صاحب توريفر مات بين:

"غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ قر اُتوں کا اختلاف دراصل قر اُتوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر دبیشتر تادیل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحبِ تادیل نے ایک لفظ کی تادیل کی دوسرے لفظ سے کی اوراس کوقر اُت کا اختلاف ہجھ لیا۔ حالا نکہ وہ قر اُتوں کا اختلاف نہیں بلکہ تادیل کا اختلاف ہے۔ مثلاً سورہ تحریم میں بعض لوگوں نے فقکہ زُاعت بھی پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے یہ قر اُت نہیں بتائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے فقکہ صَغَتْ کی تاویل کی ہے لیکن لوگوں نے اس کو بھی قر اُت بھی بیار اُر قد برفرور کی 83ء)

عامدی صاحب لکھتے ہیں:

'' قرآن صرف وہی ہے جومصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں اُمت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قر اُت کے مطابق کی جاتی ہے اس کے سواکوئی دوسری قر اُت نہ قر آن میں ہے اور نہ اسے قر آن کی حیثیت سے بیش کیا جا سکتا ہے۔' (میزان ص 25)

''لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراُت ہے جو ہمار ہے مصاحف میں ثبت ہے۔اس کے علاوہ اس کی جو قراُ تیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھا کی جاتی ہیں یا بعض

علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں وہ سب ای فتنہ عم کی باقیات ہیں جس کے اثر ات سے ہمارےعلوم کا کوئی شعبہ،افسوں ہے کہ محفوظ نہیں رہ سکا۔'(میزان ص32)

# ☆ رحبم کی سنزاکاانکار

اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزارجم ہے اور اس پر پوری اُمت کا اتفاق واجماع ہے اور امین احس اصلاحی صاحب کے بنے جائز نہیں لیکن خود اصلاحی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت کی کے لیے جائز نہیں لیکن خود اصلاحی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ انہوں نے یہاں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ایک کتاب برہان میں ''رجم کی سزا'' کے عنوان سے پھے مضامین لکھے ہیں جو ان کے بقول'' ان تقیدوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں جو رجم کی سزا کے بارے میں استاذ امام امین احسن اصلاحی تقیدوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں جو رجم کی سزا کے بارے میں استاذ امام امین احسن اصلاحی کا اس مؤقف پر ہوئی ہیں جو انہوں نے اپنی تغیر تذیر قرآن میں بیان کیا ہے۔'' (برہان ص 34) اجماع شاہ تابت ہونے کے بعداب دیکھنے کی چیز ہے کہ اصلاحی اور غامہ کی صاحب بلکہ ان کے بھی امام جناب جیدالدین فرای صاحب اس اجماع کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔

بیرتینوں حضرات بیہ بات تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں کورجم کیا گیا گیا گیا گیالیکن ان کا کہنا ہے تھا کہ وہ رجم زنا کی حدکے طور پرنہیں تھا بلکہ فسادا ورسرکشی کی سزا کے طور پر تھا۔ (رجم کے بارے میں تفصیل امین اصلاحی صاحب کے ذیل میں صفحہ 111 پر ملاحظ فرما کیں)

کی مستسر آن کے متانون وراشہ میں دحن ل اندازی باپ کی موجودگی میں تنہالؤ کیوں کو جب وہ دویا زائد ہوں قرآن کے مطابق کل ترکہ کا دوتہائی ملے گا۔ اس پرائمہ اربعہ سیت امت کے تمام مجتزین کا اجماع واتفاق ہے۔ خود غامدی صاحب اس

اتفاق كويول نقل كرتے ہيں:

'' نفقیہان کرام اس بات پرمتفق ہیں کہ لڑکیوں کے جصے بہرصورت پورے ترکے میں ہے دیے جا کیں گئے ۔ ان چفرات کی بہی غلطی ہے جس کی فجہ سے انہیں عول کا وہ عجیب وغریب قاعدہ ایجاد کرنیا پڑا ہے جس کو ماہرین فقد و قانون کی بوالحجیوں میں قیامت تک بلندترین مقام حاصل رہے گا۔

کسی شخص نے بھی علمی دنیا کے بچو بوں کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے علم میراث کی بیدیا دگاراس میں سرفہرست ہوگی۔

جیرت ہوتی ہے کہ اسلوب بیان کی نزاکتوں کو سیھنے اور آیات پرغور و تذبر کرنے کی بجائے ان حضرات نے بیہ چیتان اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا ہے اوراس کی دریا ہنت کا سہرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سرباندھا ہے۔ اس پراس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔'' (میزان سابقہ ایڈیشن حصہ اول ص 50)

اب مثلاً میت کے وارثوں میں ایک شوہر ہو، والد اور والدہ ہوں اور دو بیٹیاں ہوں تو آیت کے طاہری مفہوم کے مطابق شوہر کوکل تر کہ کا چوتھا حصہ والدین میں سے ہرایک کو چھٹا حصہ اور بیٹیوں کوکل تر کہ کا دو تہائی ملے گا۔ اگر ہم تر کہ کے کل بارہ حصے کریں تو ان میں سے شوہر کو تین جصے، والدین میں سے ایک ہرایک کو دو دو حصاور دولڑ کیوں کوآٹھ حصے لیس گے۔ یہ کل پندرہ حصے بنتے بیں ۔ اب وشوار کی یہ ہوئی کہ بارہ میں سے پندرہ نہیں نکل سکتے ۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس ورشوار کی کا میراث ورشوار کی کا میراث میں اگر چہ بچھ کم ہوجائے گارہ کے اصل مسللہ پندرہ کو قرار دیا جائے جس سے وارثوں کی میراث اگر چہ بچھ کم ہوجائے گان اصل تناسب برقرار رہے گا۔ اس حل اور طریقہ کا نام عول کا طریقہ اگر چہ بچھ کم ہوجائے گانین اصل تناسب برقرار رہے گا۔ اس حل اور طریقہ کا نام عول کا طریقہ ہے۔ بعد کے تمام فقہاء و جم تہدین مطابق ہے۔

میرات میں عول کے مسئلہ کوریاضی کے قواعد کے موافق پر کھنے کے لیے یوں سمجھیں کو ایک شخص کل بارہ ہزار روپے کی رقم چھوڑ کر مراجب کہ اس کے قرض خواہوں میں سے ایک کا قرض نین ہزار، دوسرے کا دو ہزار، تیسرے کا دو ہزار، چوتھے کا چار ہزار ہے۔ اب ظاہر ہے بہی کیا جائے گا کہ بارہ ہزار کو پندرہ حصول میں تقسیم کریں گے تو ہر حصہ بجائے ہزار کے آٹھ سو پر مشتل ہوگا اور قرض کی ادا گیگی اس طرح کی جائے گی کہ دو ہزار والے کو سولہ سواور نین ہزار والے کو چوہیں سواور خیار ہزار والے کو بیت سواور خیار ہزار والے کو بیت سواور خیار ہزار والے کو سولہ سواور نین ہزار والے کو چوہیں سواور خیار ہزار میں سے مائیں گے۔

یسیدهی بات تھی جوقر آن ہے بلاتکلف سمجھ میں آتی ہے اور صحابہ ومجہدین یہی بات کہتے ہیں۔ صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے سیھی کہ شو ہراور والدین کوان کے بورے حصے وینے کے بعد باتی جو پانچ حصے بچتے ہیں صرف وہی ان دولڑ کیوں کو دینے ہیں۔ (حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو مقرر حصہ والوں کے حصوبینے کے بعد باتی کل لڑکیوں کو دیتے ہیں۔ جب کہ عالمہ کی صاحب لڑکیوں کو باقی کا بھی صرف دو تہائی دیتے ہیں) کیان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کوئی ایک آدمی ہمی متفق نہیں تھا۔ خود عالمہ کی صاحب نقل فرماتے ہیں:

"(حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کے شاگرد) عطا کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابن عباس! مجھے اور آپ کواس کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا ہے رخصت ہوئے تو ہماری میراث بھی ای طریقے کے مطابق تقسیم کی جائے گی جولوگوں نے ہماری رائے کے خلاف اختیار کر رکھا ہے۔" (میزان ص 53 سابق ایڈیشن)

ليكن جناب يخن شناسى توغايدى صاحب برختم بالبذا فيصله جارى فرمات بين:

دورک رقم میں سے دو تہائی اور نصف بیک وقت اواکر ناکی طرح ممکن نہیں تقسیم کی بیصورت انگلی افعاکر بتا ویت ہے کہ لاکیوں کا بید صدیحی باتی روپے ہی میں سے دیا جائے گا۔ برواظلم کرے گا وہ خص جوان جملوں کا بیم طلب سمجھے کہ قائل نے لاکیوں کو بہر حال پوری رقم کا دو تہائی دینے کے لیے کہا ہے اور چونکہ اس ہدایت کے مطابق روپے کو تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے ذواضعاف اقل نکال کر حصول میں ایک جیسی کی کر دینا جا ہے۔ کلام کا بینشا اگر کوئی کہنے والے سے منسوب کرتا ہے تو اس سے بی خت ناشنای ہی کا جوت نہیں دیتا قائل کے بارے میں دو سروں کو بیرائے قائم کرنے پر سے بین خت ناشنای ہی کا جوت نہیں دیتا قائل کے بارے میں دوسروں کو بیرائے قائم کرنے پر میرائن جورکر تا ہے کہ وہ پہلیوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔'' (میزان: ص 49)

المن كلاله كاعن لط تفنسير · · ·

''۔ کلا لئے کے بین معنی ہیں: بیال شخص کے لیے اسم صفت ہے جس کے بیٹھے اولا داور والد دونوں میں سے کو کی نئے ہوا وران پسماندگان کے لیے بھی جن کا تعلق مرنے والے سے اولا داور والد کا نہ ہو۔ اس

کااطلاق اس قرابت پر بھی ہوتا ہے کہ جواولا داور والد کی طرف سے نہ ہو۔'(میزان: 1730)
'' پہلے معنی لینی اس محض کے لیے جس کے پیچھے اولا داور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہواس کا استعمال اگر چداصول عرب بین ہم کوئین مل سکی۔'(میزان: مران: مسلم کوئین مل سکی۔'(میزان: مسلم کا کہ کا مسلم کی کوئی نظر کا مسلم کا کہ کا مسلم کا کہ کا مسلم کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دوروں کا مسلم کی کوئی نظر کا مسلم کا کہ کی کا کہ کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کی کی کے کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کیا کہ کا کہ کی کر کی کا کہ ک

"جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہاء نے اگر چہ یہاں بالا تفاق وہی مراد لیے ہیں لیکن آیت میں دلیل موجود ہے کہ بیم عنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ (میزان ص 176) عامدی صاحب جس کو جمت کہیں وہ قطعی ہوتی ہے اور جس دلالت کو بیت لیم کریں وہ دلالت قطعی ہی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

ان حفرات کے زویک جحت قطعی کی جوحقیقت ہے اس کو سیحفے کے بعد اب تعجب سیحے کہ یہ دونوں بعنی اصلاحی اور عامدی صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر قطعی ہے لیکن عامدی صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس مقام پر کلالہ کا پہلامعنی لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں جب کہ اصلاحی صاحب بہاں پہلامعنی ہی لینے پر مصر ہیں اور اپنی تفییر تذبر قرآن میں آئیت کا بیہ ترجمہ کرتے ہیں۔

''اگر کسی مردیاعورت کی دراشت اس حال میں تقسیم ہوکہ نداس کے اصول میں کوئی ہونہ فروع میں اور ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو .....(تذبر قرآن: ص31ج2)

ادرسورہ نساءی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''کلالہ سے مرادوہ مورث ہے جس کے نداصول میں کوئی ہونہ فروع میں۔ صرف بھائی بہن وغیرہ ہوں۔'' (تدبرقرآن ص 211ج 2)

لیجے" دبستان شبلی" کے بیدرخشندہ ستار ہے جن کواس دور کی امامت حاصل ہے جھٹ قطعی اور دلالت قطعی کے ہتھیاروں سے لیس ہوکر آپس میں ہی دست وگریبان ہو گئے۔ ہمیں تو اس میں عافیت نظر آتی ہے کہان دونوں سے الگ ہوکر صحابہ کے دامن کوتھام لین۔

ابوبكر حصاص رحمه الله احكام القرآن مين ذكركرتے بين:

(الف) عن الحسن بن محمد قال سالت ابن عباس عن الكلالة فقال من لاولدله ولا والد

حسن بن محرکہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے (قرآن میں مذکور) کلالہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے مرادوہ مخص ہے جس کی نہ اولا د ہواور نہ والد ہو۔ (لیعنی جس کے اصول وفروع میں نہ ہوں)

(ب) روى طاؤس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ماقلت قلت و ماقلت قال الكلالة من لا ولد له

طاؤس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کا قول نقل قو میں نے ان کو وہی بات کہتے سنا جوخود میں کہتا تھا۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے یو چھا آپ کیا کہتے تھے؟ فرمایا (میں بیے کہتا تھا کہ) کلالہ سے مرادوہ شخص ہے جس کی اولا دنہ ہو۔

ربی بیہ بات کہ پہلے معنی میں استعال کی کوئی نظیر غامری صاحب کوکلام عرب میں نہیں مل سکی تو بیہ دوسروں سے بوچھ لیتے۔اندما شفاء العی السؤال

امام رازی رحمہ اللہ فرز دق کا بیشعر نقل کرتے ہیں اور فرز دق بھی ان شعراء عرب میں ہے ہیں جن کا کلام جمت مانا جاتا ہے۔

ورفتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابنى مناف عبد شمس و هاشم امام رازى رحم الله فرمات بين كفرز دق نياس المستعمل المام رازى رحم الله فرمات بين كفرز دق نياس المستعمل المام كلاله وهو فان معناه انكم ماور ثتم الملك عن الاعمام بل عن الآباء فسمى العم كلالة وهو ههنا مورث لاوارث.

ترجمه كيونكران كامطلب بيه كتم نے ملك جياؤل سے ميراث مين نہيں پايا۔ بلكر آباء سے پايا

ہے۔ فرز دق نے اس شعر میں چیا کو کلالہ کہا جو یہاں مورث ہے وارث نہیں ہے۔

الم مسزيديان:

غامدى صاحب كى مزيد بے اعتدالياں أن كى كتاب "ميزان" ميں ملاحظ كريں

غامری صاحب لکھتے ہیں:

ومنت سے ہماری مراد دین ابراہیم کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تجدید واصلاح کے بعداس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری

اس ذر بعیہ سے جودین ملاہے وہ بیہے۔

اللدكانام كردائي باتها كالايار

ملاقات کے موقع پرالسلام علیم اوراس کا جواب۔

چھینک آنے پرالحمداللہ اوراس کے جواب میں برحمک اللہ۔

نومولود کے دائیں کان میں اذان یابائیں میں اقامت۔

مو تجھیں بیت *رکھنا۔* 

زیرناف کے بال مونڈنا۔

بغل کے بال صاف کرنا۔

لڑکوں کا ختنہ کرنا۔

بروهة موت ناخن كالنا

ناك،منەاوردانتۇل كى صفائى ـ

جيض ونفاس ميں زن وشو كے تعلق بياجتناب.

13 - حيض ونفاس كے بعد عسل -

#### 

14۔ عسل جنابت۔

15۔ میت کافسل۔

16 تجهيرونكين -

17 - ترفین -

-18 عيدالفطر

19\_ عيدالاتي\_

20\_ الله كانام كرجانورول كالزكيه

21\_ نکاح وطلاق اوران کے متعلقات۔

22\_ زكوة اوراس كے متعلقات\_

22۔ نمازاوراس کے متعلقات۔

24\_ روزه اورصدقه فطر

25\_ اعتكاف\_

26\_ قربانی۔

27\_ ج وعمرہ اوراس کے متعلقات۔

سنت بہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ جوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملاہے بیرای طرح ان کے اجماع اور مملی تواتر سے ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی

دین لارثیب، انبی دوصورتوں میں ہے۔ اس کےعلاوہ کوئی چیز دین ہے نداسے دین قرار دیا جاسکتا شیخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل اور تقریر وتصویب کے اخبار آ حاد جنہیں بالعموم ''ڈوقد نیٹ' کہا جاتا ہے ان سے بارٹے میں خارا نقطہ نظریہ ہے کہ ان سے دین میں کی عقیدہ وممل کا

ہرگز کوئی اضافہ بیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں وہ در حقیقت قرآن وسنت میں محصورای دین کی تفہیم تبیین اور اس بڑل کرنے کے لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہیں۔ حدیث کا دائرہ بہی ہے چنا نچہ دین کی حیثیت سے اس دائر ہے سے باہر کی کوئی چیز نہ حدیث ہوگئی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیا دیراسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ (میزان بھل 10-9) جس طرح خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا اس طرح سنت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ سنت کی حثیت دین بیس مستقل بالذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورے اہتمام، پوری حقاظت اور پوری قطعیت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے لیے مکلف تھے۔ اخبار آحاد کی طرح منظم اسے اور کی تاریخ کی اس میں اور چاہیں تو نہ کریں۔ " اسے لوگوں کے فیضلے پرنہیں چھوڑ ا جا سکتا کہ وہ چاہیں تو اسے آگے نشقل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ " اسے لوگوں کے فیضلے پرنہیں چھوڑ ا جا سکتا کہ وہ چاہیں تو اسے آگے نشقل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ " (میزان بھرے)

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظلهاس كاجواب ديية بوئے فرماتے ہیں۔

پہلی اوراہم بات توبیہ کہ حدیث وسنت کے الفاظ ایک شرعی اصطلاح ہیں اور شریعت کوئی آج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا وجود چودہ صدیوں سے ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس اصطلاح کے بارے میں ہمیں ویکھنا ہوگا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ جمہتدین کے نز دیک ان کے کیا مفاہیم نتھے۔

سنت وحدیث کا جومفہوم اور حکم غامدی صاحب بتارہے ہیں اسلاف اس سے بالکل متفق نہیں۔وہ سنت کے لیے تواتر عملی اوراجماع کے ہونے کی کوئی شرط عائد نہیں کرتے اور نہ ہی ہیہ کہتے ہیں کہ خبر واحد جب کہ وہ قبولیت کی شرائط پر پوری اُتر تی ہواس سے دین میں کسی عمل تک کا بھی اضافہ نہیں ہوتا۔

دوسری بات رہے کہ جہاں تک صحابہ کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیے دین کی کوئی بات اخذ کرنے کا تعلق ہے تو وہ اس کے تق میں قطعی الثبوت تھی خواہ اس کا تعلق عقا کہ سے ہویا اعمال سے ہونے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کرنے والوں کے تن میں اس کے طبی الثبوت ہونے کا

شائہ بھی نہ تھالہٰذاان کے حق میں متواتر عملی اور خبر واحد کی کوئی تفریق نہ تھی۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی قابل اخذاور قابل انتباع تھی وہ ان کے حق میں سنت تھی خواہ وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بتائی ہویا کر کے دکھائی ہویا کسی سے ہوتے ہوئے دیکھ کرسکوت کیا ہو۔

پھر دہ امور جن کی معاشرے کے سب یابہت سے افراد کو ضرورت پیش آتی ہوتو ظاہر ہے کہ وہ سب ہیں اس پڑل کریں گے اور اس کی شرعی حیثیت کا اعتقاد بھی رکھیں گے اور سل در سل وہ کام ہوتے رہیں گے۔ ان کا تذکرہ بھی زیادہ ہوگا اور ان کی تعلیم بھی زیادہ ہوگا۔

بعض وہ امور جن کی ضرورت معاشرے کے بعض افراد کو بھی بیش آتی ہے مثلاً خرید وفروخت کے بعض احکام ۔ ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ بھی کم ہوگا اوران پڑل بھی بھی بھی ہوگا۔

غرض وہ امورعام ہوں یا امور خاص ہوں صحابی کے حق میں وہ سب ہی سنت ہیں اور جب اُمت کے ایک طبقہ کے حق میں ان کی بی جیثیت تھی تو ہاتی طبقوں میں بھی مختلف نہ ہوگ۔ وہ سب اموران کے حق میں بھی سنت ہوں گے۔ صرف اننا فرق ہوگا کہ صحابہ کے حق میں تو وہ قطعی الثبوت سے اور باتی طبقوں میں بھی تطبی الثبوت ہوں گی ورنہ جب نقل طبقوں میں اگر وہ با تیں تو اتر سے پہنچیں تو ان کے حق میں بھی قطعی الثبوت ہوں گی ورنہ جب نقل کرنے والے واسطے قابل اعتاد ہیں تو نفنی الثبوت ہوں گی یعنی گمان غالب ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وہ کی سنت ہیں اور ان پر مل کرنا اور ان کو تبول کی نوی میں واجب ہے۔

تیسری بات رید کم بعض وہ چیزیں جو دین اہرا ہی میں شامل تھیں اور جنہیں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مانے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ ان کو غامدی صاحب نے سنت کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا جن میں سے ایک تھوڑی سے بیچے مشت بھر ڈاڑھی رکھنا بھی ہے اس پر امت کا تواز عمل بھی موجود ہے اور جن حدیثوں میں مونچھوں کے کتر وانے کا تھم ہے (جس کو غامدی مساحت کے ارجی کو خامدی مساحت میں شامل کیا ہے ) انہی بہت ہی حدیثوں میں اس کے ساتھ ڈاڑھی بوصانے کا صاحت میں شامل کیا ہے ) انہی بہت ہی حدیثوں میں اس کے ساتھ ڈاڑھی بوصانے کا صاحت کے میں شامل کیا ہے ) انہی بہت ہی حدیثوں میں اس کے ساتھ ڈاڑھی بوصانے کا

الكر حسيات على على المام كالأكار ما مامارة المراق المربي على المربي على المربي المربي

"سیدنا می علیه السلام کے بارے میں جو پچھ قرآن مجید سے بچھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی اور اس کے فوراً بعد ان کا جسد مبارک اٹھالیا گیاتھا کہ یہوداس کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ میرے نزدیک ان کے منصب رسالت کا ناگزیر تقاضا تھا۔ چنا نچہ قرآن مجید نے اسے اس طرح بیان کیا ہے۔ اِنّی مُتَّوَقِیْ فَیْ وَ وَ اِفِیْ عُکَ اِلْیَ اس میں دیکھ لیجئے توفی وفات کے لیے اور "رفع" اس کے بعد رفع جسم کے لیے بالکل صرح ہے۔"

اشراق جولائی 1994ء صفح 32 یہ لکھتے ہیں:

" حصرت می کو بہود نے صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کرلیا تو فرشتوں نے ان کی روح ہی قبض نہیں کی ان کا جسم بھی اٹھا کرلے گئے۔مبادا بیسر پھری قوم ان کی تو بین کرے۔"

☆ (حضرت عیسی علیه السلام کا زنده آسان پراٹھالیا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونا
امت کے اجماعی عقیدوں میں سے ہے اور نزول سے علیہ السلام کامضمون تواتر سے ثابت ہے)۔

🖈 نظسر سیه تصوف اور عنه امدی صباحب

غامدی صاحب عربی اشعاری بچه واقفیت اوراسلوب بیان کی نزاکتوں کے اختراع کوابنی پونجی بناکر عالمی صادر کردیا ہے کہ امام غزالی، حضرت مجدد عالمیکیر منصف بن گئے ہیں اوران کے لیم نے بید فیصلہ بھی صادر کردیا ہے کہ امام غزالی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سیدا حرشہیدا ورشاہ اسلیل شہیدا ورسلسلہ نصوف سے منسلک تمام ہی حضرات عالمگیر صلالت و گراہی ہیں مبتلاتے۔

لكھتے ہيں:

"اس لحاظ سے دیکھا جائے تواللہ کی ہدایت لیمی اسلام کے معالمے میں تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کومتا ترکیا ہے۔" (برنان بص156) میں اسلام سے جس برعلاء کرام نے ضخیم کتب تحریفر ماکیں ہیں۔ جن کی خواہش میں ایک تفصیل طلب مسلمہ ہے جس برعلاء کرام نے ضخیم کتب تحریفر ماکیں ہیں۔ جن کی خواہش

ہومطالعہ فرمالیں۔غامدی صاحب کا استے بوے حضرات کو گمراہ اور تھیلالت میں بیتلا کہنا دراصل خود غامدی صاحب ہی کے ضال ہونے کی دلیل ہے۔

المال اسرار صاف

دین اسلام میں اصلاح کے ایک اور دائی جناب ڈاکٹر اسراراحمد صاحب کے بارے میں حضرت مولا نامفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

کسی دین تحریک کے سربراہ کے لیے جوادصاف ضروری ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا خلاصہ بیہ فکا کئر اسرار صاحب ان کا خلاصہ بیہ فکا لئے ہیں: ایک بیکہ وہ باضابطہ اور متندعالم دین ہواور دوسرے بیکہ تقی اور مزکی ہو۔ (جماعت شخ الہنداور تنظیم اسلامی 522)

ليكن دُاكْرُ امرارصاحب ان اوصاف كوضر درى مجهة نهيس اور لكهة بين:

"ان میں سے دوسری چیز (یعنی تزکیدنس) تو کسی ناپ تول میں آنے والی نہیں ہے اوراس کاعلم موائے اللہ کے اور کسی کونییں ہوسکتا۔ للبذا آخری تجزیے میں شرط واحد بیدہ جاتی ہے کہ علم دین کا حصول مروجہ معیارات کے مطابق ہوا ور مسلمۃ المقام علاء سے سند فراغت حاصل کی ہو۔ اس پر سب ہیں گرزارش تو راقم کی ہیہ کہ کسی آیک ہی ایسے بڑے فتے کانام بناویا جائے جس کا آغاز کرنے والے مستندعا کم وین اور مسلم حیثیت کے ماک علاء کرام کے فیض یافتہ نہ ہوں۔ چنانچہ کیا مسلم انڈیا کی تاریخ کے سب سے برطے فتنے بعنی دین الہی کے مصنف ابوالفضل اور فیضی مسلم عالم دین نہ شخے ای طرح عبد حاضر کے ظیم فتنوں کے بانیوں میں سے کیا سرسیدا حدخان مرحوم وقت کے اعلی ترین معیارات کے مطابق عالم دین اور بہترین علاء کے فیض یافتہ نہ تھے؟ کیا فورالدین بھیروی ترین معیارات کے مطابق عالم دین اور بہترین علاء کے فیض یافتہ نہ تھے؟ کیا فورالدین بھیروی نے وقت کے چوٹی کے علاء سے کسب علم نہیں کیا تھا؟ (اور واضح رہے کہ غلام احمد قاویا نی کی گرائی میں اصل دخل ای شخص کو حاصل تھا) کیا مولوی عبداللہ چکڑالوی اور علامہ اسلم جراجیوں علاء میں میں اصل دخل ای شخص کو حاصل تھا) کیا مولوی عبداللہ چکڑالوی اور علامہ اسلم جراجیوں علاء میں سے حذیجے؟ کہ وہ ان ہی اصحاب خلافہ بعنی سرسید، علامہ جراجیوں کیا اور علامہ اسلم جراجیوں کیا مولانا امین احس

# Marfat.com

اصلاحی مدرسته الاصلاح اعظم گرھ کے سندیافتہ فارغ انتھ سیل اور پھرعلامہ فراہی ایسے محقق قرآن اور محدث، مبار کیوری ایسے عالم وشارح، حدیث نبوی کے فیض یافتہ نبیں ہیں؟ اس سے بھی زیادہ قریب اس کی مثال درکار ہوتو کیا ڈاکٹر مسعود الدین عثانی باضا بطرسندیافتہ (فاضل علوم دیدیہ) اور خود حضرت مولا نا بنوری کے فیض یافتہ نبیں ہیں؟

مفتی عبدالوا حدصاحب مدظلہ لکھتے ہیں: ہمیں جیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بیہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا بڑا فتنہ بتا دیا جائے جس کا آغاز کرنے والامتندعالم دین اور مسلم حیثیت کے مالک علماء کرام کا فیض یا فتہ نہ ہو۔ لیجئے ان ہی کے پیشوا مودودی صاحب کا اٹھایا ہوا فتنہ اوران کا پورا کٹر بچراوراس کو قبول کرنے والی جماعت۔

مولانا بوسف بنوری رحمه الله کاقلم ہمارے اس دعویٰ کی تائید کرتاہے۔

''سسکین اتنا ندازه ندها که بیفته عالمگیر صورت افتیار کرے گا اورا کشرعرب ممالک میں بیفته بری صورت اختیار کرے گا اور دن بدن ان کے شاہ کارقلم سے نے بعطی فی چوٹے رہیں گے۔ صحابہ کرام اورا نبیاء کرام علیم السلام کے تن میں ناشا کستہ الفاظ استعال ہوں گے۔ آخر تفہیم القرآن اور خلافت و ملوکیت اور ترجمان القرآن میں روز بروز ایسی چیزیں نظر آئیں کہ اب معلوم ہوا کہ بلاشبہ ان کی تحریرات و تالیفات عہد حاضر کا سب سے بروا فتنہ ہے۔ اگر چہ چند مفید ابحاث میں آگی بالشبہ ان کی تحریرات و تالیفات عہد حاضر کا سب سے بروا فتنہ ہے۔ اگر چہ چند مفید ابحاث میں آگی ہوں جم میا گئی معلوم ہوتا ہے اور جا لیفن منال جو بحر مانہ سکوت کیا اس برجمی افسوں ہوا اور اب وقت آگیا ہے کہ ملاحق و دین کہ بلاخوف لومیڈ لائم الف سے یاء تک ان کی تالیف و تحریرات کومطالح کر کے چوتی وافساف و دین کی مفاطف کو دین کی مفاطف کو دورو کی صاحب اور ان کی کا نقاضا ہو وہ پورا کیا جائے۔ واللہ سجانہ و کی النو نین (ص 58 مودودی صاحب اور ان کی تالیف تحریرات کومطالح کر محدود دی صاحب اور ان کی تالیف تحریرات کومطالح کر محدود دی صاحب اور ان کی تالیف تحریرات کومطالح کر محدود دی صاحب اور ان کی تالیف تحریرات کومطالح کر محدود دی صاحب اور ان کی تالیف تحریرات کومطالح کر محدود دی صاحب اور ان کی تالیف تحریرات کومطالح کر محدود دی صاحب اور ان کی تالیف تحریرات کی مفاطف کی تعلق چند اہم مفاطف کی م

مولانا حسین احمد مذنی رحمه الله جن کے تقوے کے ڈاکٹر صاحب بھی معترف ہیں (دیکھیے ص 27 جماعت شخ الہنداور بیلم اسلامی) وہ مودودی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں ۔ '' یہ جماعت گراہ جماعت ہے۔ اس کے عقا کدا الل سنت والجماعت اور قرآن و صدیث کے خلاف
ہیں۔ اس جماعت کی کوشش اس اسلام کے لیے ہیں جو کہ حقیقی ہے بلکہ ایک نام نہا دمود و دی صاحب
کے اختراعی اور نے اسلام کے لیے ہے۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کو دھوکا دینے اور اپنا ہم م بنانے کے
لیے اسلام اور دین کا نام لیتے ہیں۔ ناواقف لوگ سجھتے ہیں کہ یہ اصلی اور دیندار ہیں۔ ان کے
رسالوں اور کتابوں میں دینی ہیرائے میں وہ بددینی اور الحاد کی با تیں مندرج ہیں جن کو ظاہر ہیں اور
ناواقف انسان سجھ نین سکتا اور بالآخراس اسلام سے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھا ور
محت جمدیہ جس پرساڑھے تیرہ سو برس سے عمل پیرا رہی ہے بالکل علیحہ ہ اور بیزار ہوجا تا ہے۔ آپ
حضرات سے امید وار ہوں کہ اس فتنہ سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سکوت اور غفلت اور چشم پوشی کو دوانہ دکھیں۔''

مودودی صاحب کے متندعالم اور مسلم حیثیت کے مالک علاء کرام کے فیض یافتہ نہ ہونے کی شہادت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ سے سنتے:

"اس تیم کوگون میں سے آئ کل کی ایک مشہور شخصیت جناب ابوالاعلی مودودی کی ہے جو بجین ای سے طباع و ذین مگر معاشی پریشانی میں بہتلا تھے۔ ابتداء میں اخبار بجنور میں ملازم ہوئے اور پھر دالی میں جعیت علاء ہند کے اخبار سلم سے وابستہ رہے۔ پھر چند سالوں کے بعدا خبار الجمعیۃ وہلی میں جعیت علاء ہند کے اخبار سلم سے وابستہ رہے۔ پھر چند سالوں کے بعدا خبار الجمعیۃ وہلی میں ملازم ہوئے جو جمعیت علاء ہند کا ترجمان تھا۔ وہلی سے نکالی تھا۔ فالباً سروزہ تھا۔ تاریخ کے جو اہر پاروں کے عنوان سے ال کے مضامین بہت آب و تاب سے نکلتے تھے۔ اس طرح مودودی صاحب کی تلمی تربیت مولا نا اجر سعید صاحب کے ذریعہ ہوتی گئی۔ والد مرحوم کی وفات کی وجہ سے ابی تعلیم نظر نے تعلیم الکی ابتدائی عربی تعلیم کی تنابوں میں رہ گئے، نہ جدید تعلیم ساحب کی تربی سے بھی مناسبت ہوگئی۔ اس دور ایک تنابوں کی تنابوں اور تحریرائے اور تجلات و جرائد سے بہت فائدہ اٹھایا اور تعلی تابیت اور تجلات و جرائد سے بہت فائدہ اٹھایا اور تعلی تابیت ہو تھی خاصل کی اور اگر یزی سے بھی مناسبت ہوگئی۔ اس دور المرتوب المرتوب کی تنابوں میں کر سے بھی تابیت و ترائد سے بہت فائدہ اٹھایا اور تعلی تابیت کی دیوں کی دورائد کی تابیت کی دیا تھی تابیت کی دیوں کی دورائد سے بہت فائدہ اٹھایا اور تعلیم کی دورائد کی دورائد کی تابیت کی دورائد کی دورائد کی تابیت کی دیا دورائد کی دورائد کر دورائد کی دورائد کے دورائد کی دور

گریجویٹ بن سکے، نہ کسی بختہ کار عالم دین کی مجت نصیب ہوسکی اور ایک مضمون میں خود اس کا اعتراف کیا ہے جوعرصہ ہوا کہ ہندوستان متحدہ میں مولانا عبدالحق مدنی مراد آبادی کے جواب میں شائع ہوا تھا۔ بلکہ بدشمتی سے نیاز فتح پوری جیسے ملحد و زندیق کی محبت نصیب رہی ان کی محبت و رفاقت سے بہت کچھ غلط رجحانات ومیلانات پیدا ہو گئے۔" (ص 54 مودودی صاحب اور ان کی تحریرات سے متعلق چندا ہم مضامین)

حضرت مولا نامفتی عبدالواحدصاحب فرمات میں نتنہ کی جڑ پہلے سے موجود تھے۔ کہ ڈاکٹر اسرارصاحب نے جننے فتنہ گروں کے نام گوائے ہیں ان میں فتنہ کی جڑ پہلے سے موجود تھی۔ یعنی اجتہاد کی اہلیت نہ ہونے کے باوجود ترک تقلیداورا پے کوکی دوسرے الل اجتہاد کی رہنمائی کافتان نہ جھنا۔ جب اپ اندر اہلیت وصلاحیت نہ ہواور دوسرے اہل کی رہنمائی بھی قبول نہ کرے تو اس بات کو بھی اندر اہلیت وصلاحیت نہ ہواور دوسرے اہل کی رہنمائی بھی قبول نہ کرے تو اس بات کو بھی مفر مودود کی مشکل نہیں کہ ایسے لوگ فتنے ہی اٹھا کیں گے اور شیطان کے آلہ کار بنیں گے۔ یہی مرض مودود کی صاحب میں بھی تھا اور اس مرض کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اپنے ساتھ چٹائے ہوئے ہیں بلکہ اپنی مالیہ ایک نوع کا کمال جماعت کے لیے بھی اس کو پیند کرتے ہیں اور وہ چونکہ اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک نوع کا کمال سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنے مرض کی صحیح شخص کرنے سے عاجز ہیں۔

یہاں جو ذکر کیا گیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں دین قیادت کے ضروری اوصاف نہیں ہیں تو اس اجمال کی تفصیل آگے ملاحظہ سیجئے۔

"وحقیقت و ماہیت ایمان" کے عنوان سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک آڈیو کیسٹ دستیاب ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں:

'' قانونی موحن (بعنی جسنے زبان کے کلمہ پڑھ لیا ہواس) کی باطنی اعتبار سے بین کیفیتیں ہیں۔ 1۔ دل میں شبت طور پر ایمان ہو۔اس کو وہ حقیقی ایمان اور Plus Value سے تعبیر کرتے ہیں۔ 2۔ پہلی کے برعمس یعنی دل میں کفر ہو۔ ریمنا فق ہے اور اس کو Minus Value سے تعبیر کرتے

3۔ان دونوں کے بین بین Zero Value ہے کہندول میں مثبت طور پرایمان ہواور نہ مفی طور پر ایمان ہواور نہ مفی طور پر ایمان ہواور نہ مفی طور پر ایمان ہوا کی کیفیت ہے اندر بچھ بھی نہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے۔ یہ پونجی وراثت میں ملی ہے کین دلوں کوٹولیس تو یقین قلبی والا ایمان نہیں۔الا ماشاء اللہ۔

اس کی دلیل سورة حجرات کی آیت 14 میں ہے:

ترجمہ: ''دوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔آپ کہدتہے تم ایمان ہیں لائے کیکن تم یول کہوکہ ہم فرما نبردار ہوئے اور ابھی تک داخل نہیں ہواایمان تمہارے دلول میں۔''

بعض اوگوں کو بیمغالطہ لگاہے کہ بیمنافقین کا ذکرہے۔ لیکن حقیقت میں ایمانہیں ہے اور بیمغالطہ بھی نہیں ہونا چاہی نہیں ہوئے کہ ظاہر میں اسلام ہے اور دل میں ایمان نہیں کیونکہ آگے اعمال کے قبول ہونے کا فرمان ہے۔

ترجمہ: ''اوراگرتم اطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی تونہیں کمی کرے گاتمہارے اعمال میں سے سیج بھی ۔''

جب كەمنافق كاتوكونى بھى ملىمقبول نېيى \_

اگرچەقانون توبىي بنتاہے كەاگرايمان نېيىن تواطاعت مقبول نەمولىكن الله اپنى شان غفارى درجىمى كى دجەسے تبول كركيتے ہيں۔" (گيسٹ حقيقت وما ہيت ايمان نمبر 4)

☆زرروويليو

اویرجس Zero Value کاذکرہواہے اس کے بارے میں ڈاکٹر امرارصاحب کہتے ہیں: ''اگر چہ قانون تو بھی بنتاہے کہاگر ایمان نہیں تو اطاعت قبول نہ ہولیکن اللہ اپنی شان غفاری ورحیمی کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔''

در کیکن اللداوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی بیراطاعت کلی ہوجز وی نہ ہو۔الا بیر کہ کسی وفت پیجذبات و بیجان میں مبتلا ہو کر کوئی لغزش ہوجائے اور نہایت پشیمانی کے ساتھ رجوع کرے، تو بہ انگریے تواور پات ہے۔اللہ نے اس کی توبیکو قبول کرنے کا ذمہ کیا ہے۔ انتہا الشو بکة عکمی اللہ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ (سوره ناء:17)

اس کے مقابلے میں ایک معصیت سوچ مجھ کو Calculations کر کے متنقل ڈیرا ڈال کر کی تو ایسا ایک گناہ بمیشہ بمیشہ کے لیے جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ بسلسی میں گئسب سیسٹے ہ و ایسا ایک گناہ بمیشہ بیائے ہ و گناہ جو انسان کا احاطہ کرے وہ معاشی گناہ ہے کیونکہ یہ اکل حرام ہے جو ریشے میں سرایت کرجاتا ہے۔ (کیسٹ حقیقت وہا ہیت ایمان ۔ کیسٹ ایمان اور اسلام)

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله جواب مين فرمات بين-

اگرتو" سوچ سمجھ کرمستفل ڈیرا ڈال کر" ہے مراد بیہ ہے کہ وہ معصیت کے جائز اور حلال ہونے کا اعتقاد کر لیتا ہے یا شریعت کے حکم کے استخفاف اور استہزاء کی نظر سے دیکھا ہے تو بیکفر ہے اور اس کفر کی بدولت وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا۔

اوراگر مراد حلت کے عقاد اور استخفاف کے بغیر ہی وہ کسی معصیت کا برابرار تکاب کیے جاتا ہے اور دل میں کفرنہیں آیا تو ڈاکٹر صاحب کے قاعدے کے مطابق وہ ہمیشہ کا جہنی ہوگا۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایمان تو اس کے دل میں مانے ہی نہیں۔ نفاق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اسلام کو اطاعت کلی کی شرط کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اطاعت کلی یا کی نہیں گئی کیونکہ معصیت کا ارتکاب یہاں کسی وقتی ہون کے دیرائز نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ہے۔ لہذا وہ اسلام بھی مقبول نہیں رہا اور وہ ہمیشہ کا جہنی بن گیا۔ کین اہل سنت کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔

آدمی کاکسی معصیت پراصرار کرنا، ہوسکتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اس کو کفرتک لے جائے۔ کین اہل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ جب تک اس کے اندر کفر نہیں آجا تا اس کے اندر جوائیان وتقید این ہے۔ اس کی وجہ سے وہ آخر کا رجہنم سے نکال لیا جائے گا۔

ا کے حدیث مذکور ہے جس نے ڈاکٹر اسرار صاحب کاعقیدہ باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ابوذ ررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ ایک شفید کیٹر الوڑھے شوئے ہوئے تھے۔ میں دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نبیکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی لا اللہ الا اللہ کے پھراس پر مرجائے توجنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگر چہ اس نے زنا کیا ہو؟ اگر چہاس نے زنا کیا ہو؟ اگر چہاس نے زنا کیا ہو؟ اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ دسم نے فرمایا اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ دسم نے چوری کی ہو۔ میں نے پوچھا آپ سلی اللہ علیہ دسم نے فرمایا اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گر چہاس نے چوری کی ہو۔ میں نے پوچھا اگر چہاس نے زنا کیا ہو؟ اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ دسم نے فرمایا اگر چہاس نے زنا کیا ہو، اگر چہاس نے چوری کی ہو! آپ سلی اللہ علیہ دسم نے فرمایا اگر چہاس نے زنا کیا ہو، اگر چہاس نے چوری کی ہوا بوذری کی ہوا ہوذری کی ہوا ہودری کی ہوا ہوذری کی ہوا ہودری کی ہودری ک

"الادخل الجنة" كتول كتحت ملاعلى قارى رحمه الله فرمات بير

اس میں بشارت ہے کہ انجام کار جنت میں داخل ہوگا۔اگر چہ اس کے گناہ کثیر ہوں۔لیکن اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوگا۔ جا ہیں گے تو اس کو معاف فر ماکر جنت میں داخل فر ماکیں گے اور چاہیں گے تو اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ چاہیں گے تو اس کے تعالیٰ کو کریں گے۔ چاہیں گے تو اس کے گنا ہوں کے بقدرعذا بدیں گے پھراس کو جنت میں داخل کریں گے۔ نیز اس حدیث میں ایک کوئی قیر نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ بیز نا اور سرقہ وہ ہو جو وقتی ہیجان کے باعث ہوگیا یا کہ وہ سوج سرکھا کہ کوئی ہو بیا عث ہوگیا یا کہ وہ سوج سمجھ کرکیا ہو۔ نہ ہی ہی کہیں نہ کور ہے کہ اس معصیت کا ارتکاب اتفاقیہ بھی ہو گیا ہو جو دونوں ہی ایس معصیت کا ارتکاب اتفاقیہ بھی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہی بین جو عام طور پر سرج سرکی جا تی ہی اور جن سے حاصل ہونے والی آئدنی بھی بیفینا حرام ہے۔ اکل حرام کے باوجود حدیث سے آس بات کا امکان ملتا ہے کہ اس کی موت لا اللہ اللہ پر آئے یعنی پر تصدیق اس باوجود حدیث سے آس بات کا امکان ملتا ہے کہ اس کی موت لا اللہ اللہ پر آئے یعنی پر تصدیق اس

المرافظ علی الفت المرافق المرافظ المسلم المرافظ المسلم المرافظ المسلم المرافظ المسلم المرافظ المرافظ

پہلے کمتر در ہے میں تھے۔ان کے نزدیک دنیا میں حیات کی ابتداء ایک خلیاتی (Unicellular)
صورت میں شروع ہوئی جو کروڑوں اربوں سالوں میں مختلف جانداروں میں ارتقائی منازل طے کر
کے انسان تک پینچی ۔ یہ نظر میمض ایک مفروضہ ہے اور پہلے خیال تھا کہ حیات کا ابتدائی مظہرامیا
کے انسان تک پینچی ۔ یہ نظر میمن ایک مفروضہ ہے اور پہلے خیال تھا کہ حیات کا ابتدائی مظہرامیا
(Amoeba) ہے۔ کیکن نظر بیارتقاء والوں کی سوچ مزید ترقی کر کے امیباسے آگے نگل کر وائرس کی سوچ مزید ترقی کر کے امیباسے آگے نگل کر وائرس کی کا بہتائے گئی ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ریکارڈ شدہ تقریر''قرآن اور نظر بیار تقاء''کے نام سے دستیاب ہے۔ اس تقریر میں نظر بیار نقاء کوقبول کرتے ہوئے:

واكثرامرارصاحب في قرآن پاك كان الفاظ سے استدلال كيا ہے:

حَلَقَکُمْ مِنْ تُوَابِ مِنْ طِیْنِ لَازِبِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسنُونِ وَ وَلَا مِنْ حَمَا مَسنُونِ وَ ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ سے سی جھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر کہیں تراب اور کہیں طین اور کہیں طین اور کہیں طین لازب اور کبھی صلصال کا ذکر ہے تو اس میں کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ نتیجہ نکالا کہ بچپڑ سوکھی اور مٹی کھنکھانے گئی لیمنی اس میں خمیر پیدا ہوا اور اس سے پہلا ذی حیات امیا مصلا میں خمیر پیدا ہوا اور اس سے پہلا ذی حیات امیا مصلور پر جو ہڑ وں اور تالا بول میں پایا جا تا ہے۔

ارتقاء کے بحوزہ ماہرین حیاتیات کے زوریک حیات کی ابتداء وائرس Virusسے ہوئی ہے۔ وائرس کی دریافت سے پہلے امیبا Amoeba کو ابتدائی مظہر سمجھا جاتا تھا لیکن اب وائرس کی ساوہ تر ترکیب کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو بیمقام دیا گیا ہے۔

"امیبا سے انسان تک" کی تعبیر عام طور پر استعال کی جاتی ہے۔ گویا کہ بیدار تقاء کی عظیم وسعت کو محیط ہے لیکن یہ درست نہیں کیونکہ امیبا ہے بھی مقدم ترحیات کے ابتدائی مراتب کا وسیع میدان موجود ہے۔ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ امیبا ہے بھی مقدم ترحیات کے ابتدائی مراتب کا وسیع میدان موجود ہے۔ لیک خلیاتی جانداروں میں قبلہ جلا اب پوری دنیا میں امیبا کی جنس ھائی زو پوڈا کے مقابلے میں قدیم ترمانی جانداروں میں اللہ المیبا کے اجداد میں سے ہے۔

پهرماهرين حياتيات كيزويك وارس كاوجودهي، يجرئيا تفتحاني مني كالجي مختاج بيش تفايه اور

اس لیے یکل شروع ہوگیا ہوگا۔ ابتدائی نضائی گیس، برق اور مادرائے بنفٹی روشنی کی موجودگی میں متحد ہوکر سادہ نامیاتی مرکبات میں تبدیل ہوگئ ہوگ۔ جوں جوں زمین شخندی ہوتی گئی، آبی بخارات جم کر تالاب، دریا اور سمندروں میں منتقل ہو گئے ہوں گے۔ سادہ نامیاتی موادان پانیوں میں لاکھوں سالوں میں جمع ہوتے گئے ہوں گے۔ اس یخنی (منجمد) کے مرکبات کے بارے میں توقع کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے میں عمل کر رح مختلف کیمیائی چیزیں بنائی ہوں گی۔ ہم یہ فرض کر بچے ہیں حیات کی ابتدائی صورتوں نے ان محیط سمندر کے نامیاتی مرکبات کو این زندگی اور یہ خاسل کے لیے استعال کیا ہوگا۔"

اس سارے کلام کا خلاصہ بیے کہ:

1۔ نظریہ ارتقاء ابھی تک محض ایک مفروضہ اور قیاس آرائی ہے اور اگر چہاس کے لیے بچھ شواہد بھی فرکے کے بچھ شواہد بھی ذکر کیے گئے ہیں لیکن وہ خود کامل اور تام نہیں۔خصوصاً عالم حیوانات اور اس ہیں بھی بالحضوص انسان کے بارے میں توبیا بھی مفروضہ اور قیاس آرائی سے زیادہ بچھ نیں۔

2۔حیات کی ابتداء وائزس سے ہوئی جس کے وجود کے لیے ٹی وغیرہ کی حاجت نہیں تھی۔محض ایک مفروضہ اور وہ بھی متروک ہوگیا۔ اس کی بنیاد پر قرآن وحدیث کی تصریحات کونظرانداز کرنا اور بلاوجہ دوراز کارتا ویلات کرنا ڈاکٹر اسرار صاحب کی بڑی زیادتی ہے جس میں وہ کسی بھی درجہ میں معذور نہیں مخبرتے۔

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله فرمات بيل

نظریدار نقاء قرآن وحدیث کی واضح تصریحات میں باطل ہے۔جیسا کہ سورۃ آل عمران آبت 59 میں ہے۔ ان من عیسی عنداللہ محمنل ادم خلقہ من تر اب۔ بے شک عیسی علیہ السلام کی مثال اللہ کے زودیک آدم کی مثال جیسی ہے۔اللہ نے آدم کومٹی سے پیدا کیا۔ اغلامہ رازی نے تغییر کبیر میں کھائے ' کے مفسرین کا اجماع ہے کہ بیا آبت نجران کے وفد کے دیشتا ہے کہ بیا آبت نجران کے وفد کے دیشتا دیا تا کہ مفرت عیسی علیہ السلام کے بشری والدنہ منے تولازم ہے کہ اللہ ہی والد ہیں۔ پس آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بشری والدنہ منے دمان کے لیے لازم نہ ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں تو حضرت میسی علیہ السلام کے نہ بارے میں بیر کیسے لازم ہوا''۔

اس آیت کی روسے حضرت آدم علیہ السلام کے مال باپ نہ تھے۔لیکن نظر بیار نقاء کی روسے ان کے مال باپ نہ تھے۔لیکن نظر بیار نقاء کی روسے ان کے مال باپ ہونا جا ہمیں۔

سورة الم سجدة آیت نبر 7 اور 8 میں ہے وبدا خلق الانسان من طین ۔ شم جعل نسلہ من سللة من ماء مهین ۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کوگارے سے بنانے کاذکر ہے اور نسل کی تخلیق نطفے سے کی ۔ یعنی دونوں کی تخلیق جدا جدا طریقے سے ہوئی ۔ اس طرح بھی نظریہ ارتقاء غلط ہوگیا کیونکہ آدم علیہ السلام کا بھی نطفہ سے پیدا ہونا ضروری ہے ۔ اس طرح حضرت حواعلیہ السلام بھی نطفہ سے پیدا ہوئیں ۔ بھی نطفہ سے پیدا ہوئیں ۔ بھی نطفہ سے پیدا ہوئیں ۔ انظریہ اورعقیدہ قرآن وحدیث کے بالک خلاف ہے۔ انتاجی النازم النازم کا کا نظریہ اورعقیدہ قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہے۔

# الم تصورون ومذهب

ڈ اکٹر اسرارصاحب اینے تصور دین و ندہب کے بارے میں لکھتے ہیں:

"دین ابن فطرت کے اعتبار سے غلبہ چاہتا ہے۔ وہ دین درحقیقت دین ہے، تہیں جو غالب نہ ہو۔
چنانچہ انگریز کے دورِ غلامی ہیں جس دین کی اصل حکر انی تھی وہ دین انگریز تھا۔ تاج برطانیہ کے
نمائند ہے کی حیثیت سے مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی۔" (ص92 مطالبات دین)
معلوم ہوا کہ ہرنظام غلبہ چاہتا ہے اور اگر اسلام محن فرہب نہیں بلکہ دین ہے جیسا کہ فی الواقع وہ
ہے۔"ان الحدیدن عند اللّه الاسلام" تواس کو غلب در کارہے۔ یہ مزل انگریزوں کی دوسوسالہ
غلامی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے او جھل ہوگئ تھی۔

میں بڑے عزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے اور جب مغلوب ہوتا ہے تو میں بڑے عزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے۔' (ص 186 جماعت شنے البنداور تنظیم الاسلام)

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله جواب ميس لكصة بين-

ڈاکٹر اسرارصاحب کابیہ بات کہنا ہوجوہ ذیل غلط ہے۔ان ہی وجوہ سے ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ تفریق میں مضمرمفاسد بھی ظاہر ہوجا نیں گے۔

(1) لغت دالے ایس کوئی تفریق نبیس کرتے۔

(2) اسلام کے ابتدائی دور میں لینی کمی دور میں جب کہ مسلمانوں کو اور اسلام کوغلبہ حاصل نہ تھاس وقت بھی قرآن پاک نے اسلام کودین کہا۔ دیکھے سورۃ کافرون میں ہے۔ لَکُم دِین کہا۔ دیکھے سورۃ کافرون میں ہے۔ لَکُم دِین کہا۔ ویکھے سورۃ کافرون میں ہے۔ ویک کے میں ہے:

ترجمہ: ''کہہ دے کہا ہے لوگو! اگرتم شک میں ہومیرے دین سے تو میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ کے سوااور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تینج لیتا ہے تم کواور مجھ کو تھم ہے کہر ہوں ایمان والوں میں اور بیر کہ سیدھا کرمنہ اپنادین پر حنیف ہوکر۔''

ترجمہ: ''ہم نے اتاری ہے تیری طرف ایک کتاب ٹھیک ٹھیک سوبندگی کراللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے دین۔''

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله جواب ميس مزيد لكصة بيل \_

ڈاکٹر اسرارصاحب کی ندکورہ بالاعبارت کا بینتیجہ نکالنامشکل نہیں کہ چونکہ انگریز کے دورِغلامی میں اسلام غالب نہیں تفالہٰ ندا ہندوستان کے مسلمانوں کا وہ دین نہرہا تھا بلکہ ان کا دین، دین انگریز تھا اوران کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی اوراپیا نتیجہ کیوں نہ نکلے جب کہ ڈاکٹر اسرارصاحب فرماتے ہیں۔

' دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا جلے گا، مرضی کس کی چلے گی اور وہ حاکمیت کس طرح روبعمل ہوگی۔ کس سے واسطے سے ہوگی ،کون اس کا نمائندہ ہوگا۔' (ص 96مطالبات دین)

جب ئيتمام امورمثلاً حكران انكريزول كے نظام ميں موجود تضاور وہ نظام مندوستان ميں عملاً رائح

تفا تو معلوم ہوا کہ ہندوستانیوں کا بشمول مسلمانوں کے دین، دین انگریز تھااور دین اسلام بھن چند عقائداور چندرسوم کا مجموعہ بن کر مذہب میں تبدیل ہو گیا تھا۔ان کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمان تھی اوراس کی مرضی چلتی تھی۔

ڈ اکٹر اسرارصاحب نے الفاظ کے الٹ پھیر میں نہ صرف بیر کے مسلمانوں کی تحریک وجدوجہد آزادی کی بوری تاریخ کوطاق نسیان پررکھ دیاہے بلکہ مسلمانوں پراینے دین کوترک کرنے اور دین انگریز کواختیار کرنے اور برطانوی بارلیمان کومطاع مطلق مانے کی العیاذ باللہ، تہمت بھی لگائی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی بحثیت مجموعی جدوجہد آزادی شروع سے آخرتک رہی۔تحریک شہیدین ( بینی سید احد شہیدٌ اور شاہ اساعیل شہید رحمہ اللہ)، تحریک مجاہدین، 1857ء کی جنگ آزادی، تحریک خلافت بتحريك ركيتمي رومال بتحريك بإكستان بهيسب تحريكين اوركاوشين آخركس كومطاع مطلق مان كرتهيں۔اگر برطانوی پارلیمان ہی ان کی مطاع مطلق تھی تو کیا بیسب قربانیاں اس کی اطاعت میں تخفیں؟ ڈاکٹر صاحب کواختیار ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے اسباب کومعاشرتی ومعاشی کہیں کیکن وہ اس سے انکار جیس کرسکیں گے کہ مسلمان عوام سے دوٹ ،اسلام ،اسلامی آئین اور اسلامی نظام کے نام پر لیے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے دلول میں اسلامی آئین جاگزیں تھا اور وہ اس کے لیے قربانیاں دے رہے متصافر پر تونہیں ہوسکتا کہ انگریز کا آئین بھی ان کے دلوں میں پیوست تھا۔ کیونکہ ان دونوں کے درمیان منافات ہے توجب تک سی کومطاع مطلق سلیم نہ کیا جائے اس کا دین قبول نہ ہوگا۔لہذاہم یفتین سے کہہ سکتے ہیں کہ سلمانوں نے بحثیت مجموعی دین انگریز کو بھی قبول ہیں کیااور ہم بھتے ہیں کہانگریزی دین اورانگریزی قانون کے درمیان فرق ڈاکٹر صاحب پر مخفی نہیں ہو گا اور مسلمانوں کی مجموعی و انفرادی کوششیں بھی اس لیے تھیں کہ انگریزی قانون کی جگہ اسلامی قانون

حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس منکر نکیرائے ہیں تو بیا پوچھتے ہیں۔ ما دینك (تیرادین كياہے؟) مومن مسلم ہوتو جواب دیتا ہے۔ دیدی الاسلام (میرا دین اسلام ہے) ڈاکٹر اسرارصاحب کے قول کے مطابق جب اسلام مغلوب ہو چکا تو مسلمان کا دین اسلام تو ندر ہا۔ پھرنہ جانے انگریزوں کے آنے کے وقت سے اب تک مرنے والے مسلمان ان کوکیا جواب دیتے ہوں گے؟۔

تصور دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب ڈبنی انتشار کا شکار ہیں۔ دین کا مطلب مجھی وہ کچھ بڑاتے ہیں اور بھی پچھ بتاتے ہیں۔مثلاً:

1۔اپی کتاب' مطالبات دین' کے س92 پر لکھتے ہیں۔

''دین اللہ بیہ کے کہ صرف اللہ کو مطاع وجا کم مطلق اور حقیقی مقنن سلیم کر کے اس کی جزاکی امیداور اس کی مزاسے خوف کرتے ہوئے صرف اس کے قانون ، اس کے ضابطے اور اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے انفرادی واجھائی معاملات کو انجام دیا جائے۔ بالفاظ دیگر صرف اور صرف اس کی کامل اطاعت میں پوری زندگی کو جکڑ دیا جائے۔''

یہاں دین کا مطلب خاص طرز اور ضابطہ کے مطابق عمل کرنا، معاملات سرانجام دینااور زندگی بسر کرنا بتایا ہے۔

### 2\_مطالبات دین کے 10 پر لکھتے ہیں:

"دین اسلام کے معنی ہیں ایک پورانظام زندگی اور کمل ضابطہ حیات جس میں ایک ہستی یا ادارے کو مطاع ہفتن اور حاکم مطلق مان کراس کی جزاکی اُمیداور سزا کے خوف ہے اس کے عطا کردہ یا جاری ونا فذکر دہ قانون اور ضابطے کے مطابق اس ہستی (یا ادارے) کی کامل اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔

لہٰذا دیکھ لیجئے پہان بادشاہی کے اس پورے نظام کوجو بادشاہ کی حاکمیت کی بنیاد پرمصر میں رائج تھا دین الملک سے تعبیر کیا گیا۔''

یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے دین کا مطلب رائج ضابطہ خیات اور نظام زندگی بتایا ہے جس کے مطابق زندگی بسرکرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ضابطہ خیات اور نظام زندگی اور چیز ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنااوراس پیمل کرنااور چیز ہے۔

3\_مطالبات دين ص96 پر لکھتے ہيں:

"دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، قانون کس کا جلے گا، مرضی کس کے واسطے ہوگی، قانون کس کا جلے گا، مرضی کس کے واسطے ہوگی، کون اس کا نمائندہ ہوگا۔"

یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے دین کوآئین (Constitution) کے معنی میں بتایا ہے۔آئین تو ایک فکری چیز ہے جس پرایک نظام قائم کیا جاتا ہے اور لوگ اس نظام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ہرایک چیز دوسرے سے جداحقیقت رکھتی ہے۔

4-مطالبات دين ص95 يرلكھتے ہيں:

"دین حضرت آدم علیه السلام سے حضرت محمصلی الله علیه وسلم تک سب انبیاء ورسل کا ایک ہی رہا ہے۔ الله تعالیٰ پر ہے۔ اس میں کسی دور میں بھی قطعاً کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ سب کا دین ایک ہی ہے۔ الله تعالیٰ پر ایمان کامل تو حید کے ساتھ۔ ملائکہ، نزول کتب اور ارسال انبیاء پر ایمان اور بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزاو سرنا اور جنت و دوز خ یعنی آخرت میں پیش آنے والے تمام احوال پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ حاکم مطلق صرف الله ہے۔ وہی مقن حقیق ہے۔ "

ڈاکٹر صاحب نے یہاں دین کوآئین کے معنی تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت ی الیم باتیں بھی شامل کر دی ہیں جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ خود ہی ص 96 پر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، تا نون کس کا جلے گا ....الخے''

اب سابقدا نبیاء درسل پرایمان لانا، سابقد کتابول پرایمان لانا، حضرت جبرائیل علیه السلام کے علاوہ دیگر فرشتوں پرایمان لانا، نقد برپرایمان لاناان باتوں کا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بتائے ہوئے اصل موضوع سے تو کوئی تعلق ہی ہیں ہے۔ حضرت مفتی عبدالوا حدصاحب مدخلہ آ کے لکھتے ہیں۔

تصور دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے انتشار ذبنی اور دیگر اغلاط سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم ان کے دیئے ہوئے تصورا قامت دین کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی گراہی سے خالی نہیں ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب نے اقامت دین کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

ترجمہ: ''اے مسلمانو! تہمارے لیے ہم نے مقرر کیا ازجنس دین وہی جس کی وصیت کی تھی نوٹ کو اور جودی کیا گیا ہے اے نبی تیری جانب اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسی کو کو اور میں کو کو درین کو قائم کرو۔' (سورہ شور کی : 13)

بعد میں لکھتے ہیں:

"اس بحث کا خلاصہ یہ لکلا کہ جودین اللہ تعالی نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موک، حضرت عیسی علیم السلاۃ والسلام پر نازل کیا تھا اور خاتم النبیان ووالرسلین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بر نازل کیا تھا اور خاتم النبیان ووالرسلین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بر نکیل پایااس کے زول کا مقصد تھا اس دین اللہ کا بالفعل قیام ونفا ذر چنا نچیہ آیت کے الحظے کلؤے میں فرمایا کہ ان اقید موا اللہ بن (دین کو قائم کرو) لیعنی بالفعل نافذ ہو۔ (اللہ تعالی کی حاکمیت مطلقہ) کے مطابق تمام معاملات طے ہوں، تمام امور کا تصفیہ کیا جائے۔ اس سے سرموانم اف نہیا جائے۔ جب تک امر واقعہ میں یہ صورتحال عملاً نافذ نہیں ہوتی اس وقت تک دین کے قیام کا مقصد پورانہیں ہوتا جوانزال وی ، ارسال کتب اور بعث انبیاء ورسل کا بنیادی واسای مقصد ہے۔ (مطالبات دین ص 40) اور خارج کی مطابق میں یہ صورتحال عملاً اس وقت نافذ بھی جائے گی جب سی علاقہ میں اسلامی نظام پر منگ امرائی کورٹ کے دین کے قیام کا مقالہ قیام اور خلیے کے اس الملای نظام پر منگ امرائی کورٹ کی بافعل قیام اور خلیے کے اس کے دین جن کے بافعل قیام اور خلیے کے لیمن اسلامی نظام پر منگ اسلامی کورٹ کورڈ اکٹر صاحب کھے ہیں:

من وهن من وهن الله ورائل كريك لي قرآن حكيم كى جاراساسى اصطلاحات بين-تكبيررب،

ا قامت دین، اظهار دین الحق علی الدین کله اور حدیث نبوی میں ایک پانچویں اصطلاح وار دہوئی ہے۔ اِنتکون کیلِمَةُ اللّٰہِ هِی الْعُلْیَا اور .....

تين عام فهم تعبيرات بين - قيام حكومت الهيد، نفاذ نظام اسلامی اور اسلامی انقلاب " (ص109 جماعت شيخ الهنداور تنظیم اسلامی )

ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس آیت سے استدلال کیا ہے ان کے بقول اس میں پانچ اولوالعزم پیغیمبروں کو اقامت دین کا تھم ہوا۔ بالفاظ دیگر ان کو حکومتی سطح پر اسلامی انقلاب ہر پا کرنے اور حکومت الہمیة قائم کرنے کا حکم ہوالیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی جانب سے حکومت قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش منقول نہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صرف چندا فراد مسلمان ہوئے۔ان کے اپنے گھروالوں میں سے بعض افراد کفر پر قائم رہے۔وہ اپنی کوشش سے حکومت الہید قائم نہ کر سکے۔اللہ تعالی نے محض اپنی قدرت سے کا فرقوم کوغرق کردیا پھر جو چند مسلمان متھان کی تعداد ہی اتن قلیل تھی کہ سی حکومت کی تشکیل کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔

حضرت موی علیه السلام کی میدان تنه بیس و فات ہوئی۔ نہ کوئی شہر تھانہ ملک تھا۔ حکومت الہید کیا قائم ہوتی۔

حضرت عیسی علیدالسلام پرایمان لانے والے چندلوگ تھے۔ یہود جان کے دیمن بن گئے تو آپ کو زندہ آسان پراٹھالیا گیا۔ایسے میں اسلامی حکومت دریاست قائم کرنے کی کوشش کیسے متصور ہوسکتی ہے؟

مکہ کرمہ میں ہجرت سے بل نبی ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جانب سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوئی شعوری اور بلا واسطہ محنت مفقو دہے۔ مشرکین مکہ جنب جان کے دریے ہو گئے تو مجبورا ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ منورہ میں حکومت الہیں قائم ہوئی تو وہ محض عطیہ خداوندی تھی۔

مارى ال بات يراكثريه كه دياجا تاب كه حكومت قائم كرنے كے ليكوشش قوابتداء بى بسے كرنى مو

گی۔اس سے تو ہمیں انکارنہیں لیکن جب تھم تو بیہ وکددین بالفعل نافذہولیعنی بالفعل حکومت الہید قائم کروتو معاملہ اگر ابتدائی تبلیغ پررک جائے اور حکومت بالفعل قائم نہ ہوتو اس کو تھم پورا کرنانہیں کہتے۔

و اكثر اسرارصاحب بهي مجبور بهوكريبي عذر بتات بين البذا لكصة بين:

" قرآن علیم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت (حضرت نوح علیدالسلام) پران کے گھر والے بی ایمان لائے تھے۔اس میں ایک بیٹے نے دعوت حق قبول نہیں کی تھی۔وہ کفریر ہی اڑار ہاتھا۔ ممکن ہے کہ چندانگلیوں پر گئے جانے والے اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں۔ بہر حال ساتھی نہ ملے۔ جمعیت فراہم نہیں ہوئی، اگلا قدم کیے اُٹھتا، اعوان وانصار نہ ہوں تو ان کی منزل کی طرف پیش رفت كييے ہو ليكن نوح عليه السلام كى استفامت ومصابرت و يكھئے كەساڑ ھےنوسو برس دعوت و بلنے ميں لگا دية اور كهيادية اوراييغ فرض منصى كوادا كرديات (ص197 جماعت يَتَنَح البنداور تنظيم اسلام) کین ہم سیجھتے ہیں کہ عام عقل والاضحض بھی اس کوشلیم ہیں کرے گا کہ تھم تو دیا گیا ہوا یک نظام برپا كرنے كاتاكه عبادت اور شهادت حق على الناس بكماله ادا بوسكيں اور حضرت نوح عليہ السلام اس كو بورا بھى نەكر يائىس بھر بھى وەاپنے فرض منصى كوادا كرنے دالےكہلائىس كننے ہى لوگ ہیں جو محض اجماعی نظام کی برکتوں کے مشاہدہ سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ان کو میموقع بھی فراہم نہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب کے اپنے فلسفہ کے علی الرقم باوجوداس کے کہ عبادت بھی ناقص کی ، شہادت حق بھی بورانبين كيااورنظام اسلامى برياكرنانو بهت بى دورر بالكين بحرجى اقيمو اللدين بربوراعمل موكيااور فرض منعبی بکماله ادام و گیا۔اللہ تعالی البی ناقص سمجھے۔۔ محفوظ رکھیں۔

جب ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے معنی درست ثابت ہیں ہوئے تواب ہم درست معن قال کرتے

روح المعاني مين بهري : ﴿ ﴿ وَمِنْ الْمُعَالَى مِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالَّى مِنْ مِنْ الْمُعَالَ

لم يبعث نبي الاأمر باقامة الصلواة وايتاء الزكواة و الاقرار بالله تعالى و طاعة

سبحانه و ذالك اقامة الدين\_

ترجمہ ''کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر ہے کہ اس کونماز قائم کرنے اور زکو ۃ دینے اور اللہ تعالیٰ کو مانے اور اس کی اطاعت کرنے کا تھم دیا گیا اور بہی اقامت دین ہے۔''
د میں نہ میں مند میں میں میں گیا ہوئے کہ اس کی افامت دین ہے۔''

نیزروح المعانی میں ہے:

اى دين الاسلام الذى هو تو حيد الله تعالى و طاعته و الايمان بكتبه ورسله و بيوم الحزاء و سائر مايكون العبدبه مومنا والمراد باقامته تعديل اركانه و حفظه من ان يقع فيه زيغ و المواظبة عليه.

ترجمہ: ''دین اسلام ہے جواللہ تعالیٰ کی تو حیداور اس کی اطاعت ہے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کی متابوں اور دین رسولوں اور یوم جز ااور وہ تمام با تیں جن سے ایک بندہ مومن بنتا ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور دین کی اقامت سے مراد اس کے ارکان کی اجھے طریقے سے پابندی ہے اور دین کی اس بات سے حفاظت کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی واقع ہواور اس پر بھی کی کرنا ہے۔''

ڈاکٹر اسرار صاحب مودودی صاحب کے انتاع میں عبادت کا بھی سیجھ اور ہی مطلب بتاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔اس کے لیے نصوص کے باوجوداول توانہوں مالانکہ ان سے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔اس کے لیے نصوص کے باوجوداول توانہوں منے قرآن وسنت میں نماز ،روز بے وغیرہ کوعبادت کہنے ہی کی نفی کردی۔ لکھتے ہیں:

' دعملی سنون چار ہیں۔ نماز، روزہ، جے اور رمضان کے روز ہے۔ ان بی کوہم عبادات کہددیتے ہیں۔ اگر چہ پورے قرآن مجید میں ان کے لیے لفظ عبادت کہیں نہیں آیا، عبادت کا لفظ اسی مفہوم میں ہے جس کی ہیں نے تشریح کی ہے۔' (مطالبات دین ص 14)

حالانکہ ان کے لیے کتاب وسنت میں کہیں بھی عبادات کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں ان کو ارکان اسلام کہا گیاہے عبادات نہیں۔ (میثاق جون 83ء)

اورعبادت کاجوتضور بوری امت میں رہاہے اس کووہ محدود بلکمتنے شرہ تضور کہتے ہیں۔ نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں نے زوزہ عبادت ہے۔ زکوۃ عبادت ہے۔ جے عبادیت میں عبادیت ہے۔ بلاشبہ ریئے عبادات ہیں۔لین جب عبادت کوان میں منحصر کرلیا جائے اور جب سے بھے لیا جائے گا کہ ہس ان کوادا کرنے سے عبادت کا حق ادا ہو گیا تو تصور دین محدود ہی نہیں بلکہ سنح ہو جائے گا۔' (ص 18 مطالبات دین)

ڈاکٹر اسرار صاحب کے نز دیک ارکان اربعہ اصل عبادت کے لیے مددگار ہیں خود اصل عبادت نہیں۔ لکھتے ہیں:

''عبادت، نماز، روزہ، زکوۃ اور جے میں محدود و مخصر نہیں بلکہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا یہ وہ اعمال ہیں جو پوری زندگی کو خدا کی زندگی اور غلامی میں دینے کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں۔ یہ چیزیں حقیقی عبادت کی اوائیگی میں مرومعاون بنتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان میں وہ تو تیں پیدا ہوتی ہیں جو اس عظیم عبادت کے حقوق کو اواکرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ بیروہ چیزیں ہیں کہ جن کواگر انسان اپنی زندگی میں قائم کر لے تب اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس روش کو اختیار کرنے جس کا نام عبادت ہے۔'' (ص 19 مطالبات دین)

"اس سلحملہ میں جوسب سے زیاہ محدود تصور ہے اور جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ عام ہے اور جو مارے ہاں سب سے زیادہ عام ہے اور جو عوام الناس کے ذہنوں میں صدیوں کے انحطاط کے بعد پوری طرح رائخ ہو گیا ہے وہ یہی ہے کہ عبادت سے مراد نماز، روزہ، زکوۃ اور جے ہے اور بس یہ بیں عبادات باقی زندگی عبادت سے خارج ہے۔ "(ص 22 مطالبات دین)

اس سے ذرا وسیع تصور جو بیدا ہوا ہے اور خوش سنے سے اس دور میں بہت سے اہلِ قلم کی کاوشوں،
کوششوں کے نتیج میں اب رئی بات ہمار سے پڑھے لکھے طبقہ کی اچھی خاصی تعداد کے سامنے واضح ہو
پیل ہے کہ عبادت پوری زندگی میں کامل اطاعت کا نام ہے۔ (ص 19 مطالبات دین)

ڈاکٹرصاحب نے جن بہت سے اہل قلم کا ذکر کیا ہے ان میں سرفہرست جناب مودودی صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کھتے ہیں:

ور مولانا مرحم (مودودی صاحب) میرے والدی عمر کے تصلہ پھر میرے تصلہ کا کا مرحم استعالیہ کان کی تصانیف کے مطالعہ سے مجھے دین کا سی مفہوم اور ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریوں کا شعور حاصل ہوا تھا۔' (بیثاق متبر 84ء ص 28)

د کیھے مودودی صاحب تفہیمات جلداول میں رقم طراز ہیں:۔

''غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کہ عبادت صرف تیج وصلی اور مجدوخانقاہ تک محدود ہے۔ مومن صالح صرف ای وقت تک عبادت گرار نہیں ہوتا جب وہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور بارہ مہینوں میں ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے اور سال میں ایک وقت زکا ق دیتا ہے اور عرجر میں ایک باریج کرتا ہے۔ بلکہ در حقیقت اس کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جب وہ کاروبار میں حرام کے فائدوں کوچھوڑ کرحلال کی روزی پر قناعت کرتا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا؟ جب وہ معاملات میں ظلم وجھوٹ اور فریب اور دغا سے پر ہیز کر کے انساف اور راست بازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پس حق سے ہے کہ اللہ کے قانون کی پیروی اور اس کی شریعت کے اتباع میں انسان م رین اور دنیا کا جو کام بھی کرتا ہے وہ مراسر عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بازاروں میں اس کی خرید وفروخت دین اور دنیا کا جو کام بھی کرتا ہے وہ مراسر عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بازاروں میں اس کی خرید وفروخت اور ایپ اہل وعیال میں اس کی معاشرت اور ایپ خالص دنیا وی اشغال میں اس کا انہا کہ بھی عبادت ہے۔ ' ( تھیمات جلداول می 67 طبع جدید )

نيز لکھتے ہیں:

''افسوں کہ عبادت کے اس میچے اور حقیقی مفہوم کومسلمان بھول گئے۔انہوں نے چند مخصوص اعمال کا نام عبادت رکھ لیااور سمجھے کہ بس انہی اعمال کو انجام دینا عبادت ہے ادرانہی کو انجام دیے کرعبادت کا حق اداکیا جاسکتا ہے۔اس عظیم الثان غلط نہی نے عوام وخاص دونوں کو دھوکے میں ڈال دیاہے۔'' '(تفہیمات جلداول ص 71 طبع جدید)

> کیجے ڈاکٹر اسرارصاحب کے تصورعباوت کی جڑیں بھی مودودی صاحب سے جاملیں۔ ایک غیر فرض کام کوفرض عین قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب کیصتے ہیں:

"وَلَقَدُ يَسُرنَا الْقُرُ انَ لِلدِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ"

ہرانسان پر جمت قائم کردی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو،
فلسفہ ومنطق اور علوم وفنون سے کتنا ہی نابلداور زبان وادب کی نزاکتوں اور پیچید گیوں سے کتنا ہی
ناداقف کیوں نہ ہووہ قرآن سے تذکر کرسکتا ہے بشرطیکہ اس کی طبع سلیم اور فطرت سیحے ہواوران میں
میڑھاور کجی راہ نہ یا چکی ہواور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا سادہ مفہوم روانی کے ساتھ سمجھتا چلا

لیکن تذکرہ بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہرحال ناگزیر ہے اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نیخے میں ترجمدد یکھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعاً ناکافی ہے اور اس میں پوری دیا تت داری کے ساتھ سیجھتا ہوں کہ عربی کی اس قدر مخصیل کہ انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ ازخود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا جلاجائے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض میں کا درجہ رکھتا ہے۔

مولانا یوسف بنوری رحمداللد کے اصلاح کرنے کے بعد ڈاکٹر اسرارصاحب کی ایک اور عبارت یوں

ے: دولیکن روسے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پرزندگیوں کا اچھا خاصا عرصہ صرف کر دیا ہواور دنیا کے وربیکن روسے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پرزندگیوں کا اچھا خاصا عرصہ صرف کر دیا ہواور دنیا کے بہت ہے علوم وفنون حاصل کیے ہوں مادری نہیں بلکہ غیر ملکی زبان بھی کی ہوں اگر قرآن مجید کو بغیر سہتے ہوئی میں مکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر وتو بین اور شخر واستہزاء کے مجرم گردانے جا کیں اور اس اعبر اص عن المقدر آن کی سزاتلاوت کے تواب سے بڑھ جائے۔" (خط کشیدہ الفاظ حضرت مولا نا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے بیں)

اس دوسری عبارت میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پڑھے لکھے ہوں اور جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا چھا خاصا عرصہ صرف کیا ہوا ور دنیا کے بہت سے علوم وفنون حاصل کیے ہوں، ما دری نہیں بلکہ غیر ملکی زبا نیں بھی سیمی ہوں جب کہ پہلی عبارت جو کہ قرآن مجید کے حقوق میں موجود ہے اس میں ہراس مسلمان کوشامل کیا ہے جس نے پچھی پڑھا لکھا ہو۔

حضرت مولا نابنوری رحمه الله کے الفاظ پرایک اور نظر ڈالیں۔

''اگر قران مجيد كو بغير سمجھے پڙھيں گے تو عين ممكن ہے.....الخ'

مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ بھتا بھی صرف عربی سیھنے سے ہو محض ترجمہ وکھنا کا فی نہ ہو۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کا بی فرمانا کہ تذکر بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہر طال ناگر بر ہے اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ و کیھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعانا کا فی ہے محض بے ولیل بات ہے۔ اگر بیاباہی ناگر بر تھا تو خاندان ولی اللہ اور پھرشنے الہندر حمد اللہ اور دیگرا کا برین کوترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بلکہ اس طرح سے قد انہوں نے گویا ایک و فرض میں 'کے ترک کرائے میں اعانت کی۔ آخر ترجمہ سے استفادہ بھی تو وہ ہی لوگ کریں گے جو بچھ پڑھے لکھے ہوں۔

اصل چیزتو قرآن پاک کوسجھٹا ہے۔خواہ وہ عربی اور دیگرعلوم ضروریہ سیکھ کر ہو یا ترجمہ و مکھ کر یا گئی عالم سے ترجمہ کروا کر اب اس دور میں دیکھا جائے تو احوط طریقتہ کی عالم سے ترجمہ کروا کر سجھٹنا ہے۔ عربی زبان سیکے بھی لے تب بھی اس سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بات صرف الفاظ کی نہیں ہوتی بلکہ ان الفاظ اور اس کام کی مراوکو بھی سجھٹا اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ اُردوز بان کی متنی عبارتین ایسی ہیں جن کوایک عام اردو پڑھا لکھا شخص نہیں ہجھ سکتا ، تو قرآن کی عبارت کو محض عربی کے بچھ بنیا دی
تو اعد سکھ کر کیسے مطمئن ہوسکتا ہے کہ ہر شخص اس کواوراس کی مراد کو ہجھ۔ لےگا۔ بلکہ بیتو عام مشاہدہ ہے
کہ کتنے ہی لوگ عربی کے بچھ قو اعد سکھ کر قرآن میں اپنی رائے دیئے پر جری ہوجاتے ہیں اور نہجو
مادیگرے نیست کا نعرہ لگانے گئے ہیں۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ تذکرہ ہوگا قرآن پاک کے ترجمہ کو سیجھنے سے اور ترجمہ سیجھنے کے متعدد طریقے ہیں۔ کسی ایک طریقے ہیں تذکر کو مقید کر دینا درست نہیں اور جب بید درست نہیں توعربی زبان کا بنیادی علم سیکھنا تذکرے کے لیے شرط بھی نہیں اور جب شرط نہیں تو فرض عین بھی نہیں۔ باقی رہی عربی دیا نظرے کے بازوا گرقر آن وحدیث سیجھنے کی غرض سے عربی زبان کی تحصیل کے لیے ترغیب دی جا سے تو انتہائی مناسب ہے لیکن اس کے ساتھ کسی ایچھے عالم یا بصورت دیگر کسی معتبر گنسیر کی احتیاج بھی موجودہ دور میں ضروری ہے۔ تفسیر کی احتیاج بھی موجودہ دور میں ضروری ہے۔

#### رادو ...

مزارعت کے بارے میں ڈاکٹر اسرارصاحب لکھتے ہیں:

'داس مسئلہ میں فقہاء امت کے درمیان میں اختلاف ہے۔حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے برقتم کی مزارعت حرام ہے۔ Absentee Landloreism کا ان کی رائے میں نزدیک برقتم کی مزارعت حرام ہے۔ موجو وزبیل بعض دوسرے فقہاء نے ان احادیث پرغور کرنے کے اسلام میں کوئی امکان سرے سے موجو وزبیل بعض دوسرے فقہاء نے ان احادیث پرغور کرنے کے بعد اس میں استحسان اور مصالح مرسلہ کے اصول کے تحت پچھ گھجائٹیں تکالی ہیں اور یہ بھی میں سجھتا بول کہ چونکہ اس دور کے خاص حالات میں ایک موجو دالوقت نظام کو کلیتا بدلنا ممکن نہ تھا، الہذا بچھ باگر بریشرا لکا کے ساتھ ان کی گھجائٹ بیدا کی گئی۔ ورنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزارعت پر نگر بریشرا لکا کے ساتھ ان کی گھجائٹ بیدا کی گئی۔ ورنہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ ہوتا ہے۔ اس میں جس ما لک نظر انگا کا اطلاق کیا ہے۔ سے مارے ہاں مزارعت کی جوشکلیں رائے ہیں اس میں بھی ما لک نظر انگا کا اطلاق کیا ہے۔ بھوا خانی شرائط اور بیات کی دوسری چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ بیان حرام کو حلال بنانے کے لیے بچھا خانی شرائط ایک بھون کے دوسری چیزوں میں شامل ہوتا ہے۔ بیان حرام کو حلال بنانے کے لیے بچھا خانی شرائط ایک بھون کے دور نے ایم ہوتا ہے۔ بھوا ما کو حلال بنانے کے لیے بچھا خانی شرائط ایک بھون کے دور نے اپنی اور خیفے رحمتہ اللہ علیہ کا فتو کی آئے کھیں کھول دینے کے قامل ہے۔ جھے امام فی خانو کی آئے کھیں کھول دینے کے قامل ہے۔ جھے امام فی خانو کی آئے کھیں کھول دینے کے قامل ہے۔ جھے امام

صاحب كى اس رائے سے كاملة اتفاق ب " (اسلام كامعاشى نظام ص27-28)

'' یہ بات قابل توجہ ہے کہ جب ہماری اکثریت امام ابوحنیفہ کی فضیلت بیان کرتی ہے تو ان کوامام اعظم اور سیدالفقہاء قرار دیتی ہے اور ان کے بعض فناو کی کو درست ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زورلگا یا جا تا ہے مگر'' میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا تھو'' کے مصداق ایسے اہم معاملات پران کے فتو کی کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ۔'(حاشیہ اسلام کا معاشی نظام 28)

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله لكصة بين \_

ڈاکٹر صاحب کی بیعبارت کی اعتبار سے قابل اعتراض ہے۔ اول تو ان کا اندازِ تکلم نہایت غیر منصفانہ ہے بلکہ سوقیانہ ہے۔ان کے الفاظ تو ملاحظہ فرمائیں۔

- (i) ''چونکہاں دور کے خاص حالات میں ایک موجودالوقت نظام کوکلیتًا بدلناممکن نہ تھالہذا ہے ھا گزیر شرا لط کے ساتھ ان کی گنجائش پیدا کی گئی تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزارعت پر لفظ ریو کا اطلاق کیا ہے۔''
- (ii) ''بیاس حرام کو طلال بنانے کے لیے پھھاضافی شرائط عائدگی گئی ہیں ورندامام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتوی آئی میں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔'' علیہ کا فتوی آئی کھول دینے کے لیے کافی ہے۔''
  - (iii) " مجھامام صاحب كى اس رائے سے كاملة انفاق ہے۔
- (iv) ''گریٹھا میٹھا ہیٹھا ہیں اور کڑوا کو واکٹو وا کے مصداق ایسے اہم معاملات پران کے فتو سے کو سرے مساول کی ان کے فتو سے کو سرے مساول کی انہیت نہیں دی جاتی۔''

اندازہ سیجے ڈاکٹر اسرارصاحب کی جانب سے بیسب کھاک اعتراف کے بعد ہے۔''میں ہیہ بات
کی بارعرض کر چکا ہوں اور آج پھراس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ بین عالم دین ہونے کا ہرگز مدی نہیں
ہوں۔ جہزد ہونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے متعلق میرامطالعہ محدود ہے۔'' (بیثاق 84ء ص 44)
اورفقہ ہی کیا ڈاکٹر اسرارصا حب کو فہ تو اصول فقہ کا پہاہے، نہاصول حدیث کا پہاہے، نہاں کو اسلاف پر ذبان
پران کو دسترس حاصل ہے، فہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اصول فقاوی کیا ہیں۔ ہاں ان کو اسلاف پر ذبان

طعن دراز کرنے کا پتاہے۔

مزارعت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ مم کے دور میں دورا کیں تھیں۔

جهال ایک طرف حفزت امام صاحب رحمه الله کی دلیل نظی عنن المُمنَحابَرَةِ جیسی حدیث به و هال دوسر مع جهال ایک طرف حفزت امام صاحب رحمه الله کی دلیل دوسری بهت می روایتی بین مشکوة مین باب المساقاة و المزادعة می حقت دیکھیں توبیا حادیث بین:

ترجمہ دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو خیبر کے یہود کو خیبر کے عبور کے اس پر کام کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے پھل کا نصف ہوگا۔" (رواہ مسلم)

''اور بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودکو خیبر کی زمین عطاکی کہ وہ اس پرکام کریں اور زراعت کریں اور اس کی پیداوار میں سے ان کے لیے نصف ہوگا۔

المراسرار صاحب كى وسالمازى

ایک طرف ڈاکٹر اسرارصاحب مزارعت کے ریا ہونے کی وجہ سے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے کاملہ اتفاق کرتے ہیں اور وہ بھی محض اتفاق کرتے ہیں کی دوسری طرف خراجی زبین کو مزاعت پر دینے کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ بھی محض اس وجہ سے کہ زبین دینے والا ایک فردہیں ہے بلکہ دیاست ہے۔ لکھتے ہیں:

''اس زمین کے مزارع ریاست کے مزارع ہول گے اور بیمزارعت مورُوٹی چل سکتی ہے۔'' (میثاق ایریل 85ء)

بھلا بتا ہے ایک معاملہ کی حرمت کی وجہ جب معلوم ہوگئی کہ ربولیعنی سود ہے تو کیا کسی ریاست کوخواہ وہ اسلامی ریاست ہی ہوئی تا اسلامی ریاست ہی ہوئی جاسل ہے کہ وہ سودی معاملہ کر ہے۔ دین اسلام میں تو ایسی کوئی بات ہا ہے۔ وہ اسلامی ریاست ہی ہوئی تا ہے۔ وہ اسلامی میں تو ایسی کوئی بات ہیں ہوئی ہا۔

مر من المناطق المناطق المناطق المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة

السلام كامعاثى نظام ص26 يرواكر اسرارصاحب مضاربت كي بارے ميں لكھتے ہيں:

''ایک شخص محنت کرسکتا ہے، دکان چلاسکتا ہے گراس کے پاس سر ماین بین ہے اور کسی دوسر ہے خص کے پاس زائد سر مایہ موجود ہے۔ اب بید دونوں مل کرکام کرتے ہیں۔ ایک کی محنت ہوگی دوسر سے کا سرمایہ۔ اس صورت ہیں محنت اور سرمایہ کا امتزاج وجود میں آئے گا اور اس کا نام مضاربت ہے۔ یہ دین ہیں جائز تو ہے گر پہند نہیں مثلاً طلاق۔ اگر کسی کے پاس سرمایہ بی اتناہے کہ جس پرخوداس کی معیشت کا دار و مدار چل سکتا ہے تو وہ خوددکان لگائے ، محنت کر ہے اور درق طلال کمائے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کوئی اور ذریعہ موجود ہے اور وہ فاضل سرمایہ ایسے بھائی کودے در ہاہے جو سرمایہ نہونے کے باعث کسی اور کے سرمایہ کی محنت میں حصر ڈالنا ہے۔ سال کی محنت میں حصر کا کی محنت میں حصر خور کی محنت میں حصر کی محنت میں حصر کی محنت میں حصر کی محد ڈالنا ہے۔ سال کی محنت میں حصر کی محد کی

حضرت مفتی عبدالوا حدصاحب مدظله فرماتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے دوغلطیاں کی ہیں۔

(1) مضاربت كاتعریف جوکت فقد میل ملتی به وه یون بے۔عقد المشو که بسمال من احد المحانبین و العمل من المحانب الآخو لین ایساعقد شرکت جس میں ایک جانب سے سرمایا ور دوسری جانب سے مونت ہو لیکن اس میں ' (اکرسرمایی' کی کوئی قیرٹیس جوکہ ڈاکٹر صاحب کے کلام میں موجود ہے اوروہ یہ کہ ' اور کی دوسرے خص کے پاس زاکد سرمایی موجود ہے۔' اب چوکئہ یہ قیدلگا کے اس لیے یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ کس کے پاس سرمایی تو ہولیکن زائد نہیں تواس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ ' وہ خود دکان لگائے ، محنت کرے اور زرق حلال کما ہے۔' اب اگر کوئی یہ سوال کر بیٹے ہدایت کی کہ ' وہ خود دکان لگائے ، محنت کرے اور زرق حلال کما ہے۔' اب اگر کوئی یہ سوال کر بیٹے کہ اگر اس کے پاس پی معیشت کے بقتر دسرماییہ ہے لیکن وہ دکا نداری اور تجادت کے طریقوں سے ناواقف ہے یا مثلا عورت ہے یا یہ کہ اس کی طبیعت اور ذبین اس میں نہیں جاتا یا مثلا یہ کہ اس کے پاس وقت نہیں جاتا یا مثلا وہ طالب علم ہے یا بغیر معاوضے تی بیٹے کرنا چاہتا ہے یا کہ تخواہ پر باس وقت نہیں ہے مثلا وہ طالب علم ہے یا عالم ہے یا بغیر معاوضے تی بیٹے کرنا چاہتا ہے یا کہ تخواہ پر باس وقت نہیں ہے تی بھر کیا کہ حدیات کی اس کے خواہ پر باس وقت نہیں ہے تی بھر کیا کہ حدیات کے اس کی خواہ پر باس وقت نہیں ہے تی بھر کیا کہ حدیات کے اس کوئی تی تہیں بیات کی تی تی بین بیات کی کہ تو بھر کیا کہ حدیات کی کہ تو اس میں جوز تی ہور کیا کہ دے۔ واکٹر صاحب نے اس تغیری صورت کے لیا تو بھر کیا کہ دے۔ واکٹر صاحب نے اس تغیری صورت کے لیا تو بھر کیا کہ دوسکت کی اس کی جوز کی کہ کیا تو بھر کیا کہ دیا ہے کہ کوئی کی کہ کی کی کہ کی کہ کہ کوئی کوئی کی کہ کی کہ کوئی کی کہ کرنا ہے اس کی کہ کی کہ کرنا ہے کہ کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کوئی کی کہ کی کہ کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کی کہ کی کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کی کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کوئی کی کہ کرنا ہے کہ کوئی کی کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کوئی کی کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا

چیوزی۔

ای بات کوصاحب بداید نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ وھی مشروعة للحاجة الیها فان الناس بین غنی بالمال غبی عن التصرف فیه و بین مهتد فی التصرف صفر الید عنه فمست الحاجة الی شرع هذا النوع من التصرف لینتظم مصلحة الغبی والذکی والفقیر والغنی۔ بیحاجت کی بناء پرمشروع ہے کیونکہ لوگوں میں ایے بھی ہوتے ہیں جو مالدار ہول کین مال میں تقرف سے غی ہول اورا یہ بھی ہوتے ہیں جو کام کے طریقے خوب جانے ہیں ہول کین مال میں تقرف سے غی ہول اورا یہ بھی ہوتے ہیں جو کام کے طریقے خوب جانے ہیں کین فالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو حاجت اس نوع کے تقرف کی مشروعیت کا باعث ہوئی تا کہ غی اور ذکی اور فقیرا ورغن کی مصلحت کا انظام ہو۔

دوسری بات میہ ہے کہ کیا میہ بھی کوئی شرط ہے کہ صاحب محنت کا اپنا سرے سے کوئی سرمایہ نہو؟

حالانکہ میصورت بھی مضار بت کی ممکن ہے کہ محنت والے کا اپنا سرمایہ بھی ای کام میں لگا ہو۔

رہی یہ بات کہ بیدین میں پسند بیرہ نہیں تو دعویٰ بلا دلیل ہے۔ کیونکہ الی کتنی ہی صورتیں ہیں جن میں ایک شخص دوسر سے کی محنت کے بل ہوتے پرخوب کما تا ہے۔ کاروباری اداروں میں اور دکا نوں میں ملازمت، اسی طرح کارخانوں میں ملازمت۔ اگر 'فقل العقو ''کے تحت مضار بت نا پسند بیرہ ہے تو سیسب صورتیں بھی نا پسند بیرہ ہونی چا ہمیں ۔ کیونکہ اگر ضرورت سے زا کدسر ما بیان ملاز مین کودے دیا جائے تو بی بھی نا پسند بیرہ ہونی چا ہمیں ۔ کیونکہ اگر ضرورت سے زا کدسر ما بیان ملاز مین کودے دیا جائے تو بی بھی اپنے طور پرکوئی کاروباریا دھندا کر کے سرمایہ دارکونع میں شریک کرنے پر راضی ہوتے جائے تو بی بھی اپنے طور پرکوئی کاروباریا دھندا کر کے سرمایہ دارکونع میں شریک کرنے پر راضی ہوتے

ہداریا وراس کی شرح عنامید میں ہے کہ مضار بت سنت اور اجماع سے ثابت ہے کیونکہ نبی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے اس حال میں کہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے تصاور آپ نے ان کی تقریر فرائی جیسا کہ روایت ہے کہ ابن عبدالمطلب جب مضار بت کے طور پر مال دیتے تھے تو مضار بت کے طور پر مال دیتے تھے تو مضار بت برشر طالکا تے تھے کہ وہ اس کو شامن مزر کے مشرکہ کی ماری میں ندا تر ہے اور اس سے کسی جاندار کو نہ خرید ہے اور اس سے کسی جاندار کو نہ خرید ہے اور اگر اُس نے ایسا کیا تو ضامن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہ بات پہنجی تو

آپ نے اس کو ببند فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرا بیے امر پرجس کا آپ نے معائنہ کیا ہو سنت کی اقسام میں سے ہے جبیبا کہ معلوم ہے اور صحابہ کا بغیر کسی انکار کے اس پر تعامل رہا ہے توبیہ اجماع ہوا اور ان صحابہ میں حضرت عمراور البوموی اشعری رضی اللہ عنہم ہیں۔

اب ایک کام جو نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بلکہ آپ کے بچا کرتے ہوں اور فقہاء صحابہ کرتے ہوں نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے غیر پسندیدہ ہونے کی نہ کوئی تصریح کی ہواور نہ ہی اس کا کوئی اشارہ دیا ہواور کسی طرف سے کیر بھی نہ ہو، اس کے بارے میں بیکہنا کہ دین میں ناپیندیدہ ہے دین میں ناچا کر خطل اندازی ہے۔

#### مراجی زمسین م

خراجی زمین کے بارے میں ڈاکٹر اسرارصاحب لکھتے ہیں۔

''………نقد خفی کی روسے ہمارے بعض علماء کی نہایت ہی قابل غور اور فکر انگیز رائے ہے کہ

پاکستان کی اکثر و بیشتر قابل کاشت اراضی خراجی زمینیں ہیں عشری نہیں ہیں۔خراجی زمین کا مطلب

ہے کہ جس ملک کومسلمانوں نے فوجی قوت ہے فتح کیا ہو وہاں کی زمینیں انفرادی ملکیت میں نہیں

رہتی بلکہ وہ حکومت کی اجتماعی ملکیت ہوجاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہوجاتی ہیں۔اگر کسی وقت کوئی

دوسری قوم ملک پر قابض ہوجائے لیکن جب مسلمان اسے دوبارہ حاصل کر لیس یا وہ ملک آزاد ہو

جائے تو بھر بھی زمین کی حیثیت خراجی رہے گی۔گویا جوزمینیں ایک مرجہ خراجی ہوگئی وہ ہمیش خراجی

رہیں گی۔اس ذمین کے مزارع ریاست کے مزارع ہوں گا در پہزارعت موروثی چل گئی ہے۔

کوئی زمیندار مالک بن کران پر قابض نہیں رہ سکا۔اب بیسئلہ بھی انتہائی غوراور مل طلب ہے۔

اس پرغور وفکر ہونا اور اسلام کی بنشاء کے مطابق ہمارے بہاں کے کاشکاری کے موجودہ نظام کو

استوار کرنالازم ولا بدمنہ ہے جس کے بغیر یہاں نہ جے طور پر جمہوریت آسکتی ہے اور نہ بی اسلامی

نظام قائم و نافذ ہوسکتا ہے اور نہ بی اس کی کر بکات سے ہمارا نلک فیش یاب ہوسکتا ہے ۔'' (میثات

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله لكصة بين \_

ڈاکٹر صاحب کی لاعلمی دیکھئے کہ وہ اراضی کے خراجی ہونے کا بڑے شدو مدسے بیان دیتے ہیں جب کہ ان کو بیم علوم نہیں ہے کہ خراجی زمین تو مملو کہ زمین ہوتی ہے جس کے مالک کوزمین کا تیکس جس کو خراجی زمین تو مملو کہ زمین ہو، وقف ہوتو اراضی بیت المال یا اراضی وقف کہلاتی ہے۔

کہلاتی ہے۔

ڈاکٹر اسرارصاحب نے جن بعض علاء کی رائے نقل کی ہے انہوں نے بھی اراضی کوخراجی نہیں بلکہ اراضی بیت المال کہا ہے۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے کہ اراضی مندنہ عشری ہیں اور نہ خراجی بلکہ اراضی حوزہ ہیں ۔ یعنی حکومت کے بیت المال کی ملکیت ہیں کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہیں۔ (اسلام کا اقتصادی نظام ص401)

المينيم تقلب ي

و اکثر اسرار صاحب اینے نیم تقلیدی فلسفہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' تقلید جا مداوراجہ ادھالتی کے درمیان ہمیں ایک معتدل راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تقلید جامد سے ہمری

کیا مراد ہے؟ بیکہ بس ایک فقہ کواس طرح بگڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس سے ذرا بھی اوھریا اُدھر نہ خود ہوں

گے نہ برداشت کریں گے۔ انسان اس معاملہ میں اتناز ودحس اورالر جک ہوجائے کہ کسی دوسر سے
فقہ کی کوئی بات سامنے آئے تو وہ یہ سمجھ کہ میں کوئی اور ہوں اور یہ کوئی اور ہے۔ یہ حقیقت وحدت
امت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ رہا عوام کا معاملہ تو ان کے بارے میں، میں کہوں گا کہ اتباع
رسول علیہ الصلاح والسلام کی نیت سے کسی ایک فقہ کو مشقلاً اختیار کرلیں تو مطلقا کوئی حرج نہیں۔ البتہ
ان پریہ بات واضح کردی ضروری ہے کہ اہل سنت کے تمام سالک بنی پر کتاب وسنت ہیں۔ تاکہ
دوسرے مسلک کے پیروکاروں کے متعلق ان کے دلوں میں غیریت کا احساس بالکل پیدا نہ ہو۔ رہا
ان حضرات کا معاملہ جودین کے خاوم ہیں، جو میدان میں آئر خدمت کررہے ہیں، جن کے سامنے
این حضرات کا معاملہ جودین کے خاوم ہیں، جو میدان میں آئر خدمت کررہے ہیں، جن کے سامنے
ایس حضرات کا معاملہ جودین کے خاوم ہیں، جو میدان میں آئر خدمت کررہے ہیں، جن کے سامنے
ایس حضرات کا معاملہ جودین کے خاوم ہیں، جو میدان میں آئر خدمت کررہے ہیں، جن کے سامنے

(جماعت شيخ الهنداور تنظيم اسلامي ص867/368)

..... جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہی ہدایت میں نے تنظیم اسلامی کے رفقاء کو دی ہے۔ ۔ فقہی مسائل کے بارے میں، میں اپنی رائے کے اظہار سے بھی حتیٰ الامکان گریز کرتا ہوں البنة میرا ایک مزاج ہے۔ میں اسے چھپانانہیں جا ہتا۔ میں مقلد محض نہیں ہوں۔ میں نیم مقلد ہوں۔ میں ان یا نچوں ائمہ کا مقلد ہوں۔ان یا نچوں دائروں سے باہر جانے کو میں غلط بھے تا ہوں۔ یہ ہماری مشترک متاع ہے۔ان دائروں کے اندراندرجس کی رائے کو بھی اقسوب السی السسنة اور اقسوب السی المصواب سمجهتا بول اس كى رائے كورج جي ديتا ہوں۔ميرے مزاح،ميرى افتاد طبع اورميرى احتياط کا ندازه اس دا نعه ہے لگا ہیئے کہ آپ کے اس شمر لا ہور ہی کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی مشہور علمی درسگاہ اور دارالعلوم كى ايك جيد شخصيت عالم دين شخ الحديث كى خدمت مين آئ ـــة قريباً وُها كَي سال قبل میں نے حاضر ہوکرا بنی تمام کتابیں ان کے قدموں میں ڈال دیں اور ان سے عرض کیا کہ اگران میں سے آپ کسی الیی بات کی نشان دہی فرمادیں جوائمہ اربعہ اور امام بخاری حمیم اللہ کے دائرے سے باہر کی ہے تو میں ان کواپنی کتابوں سے حذف کردوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ میجھتے ہیں کہ اسلام صرف حنفیت میں منحصر ہے تو میراراستہ اور ہے اور آپ کا اور۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیم بات كيے كہدسكتے ہيں جب كرم ان سبكواال سنت كائمية تليم كرتے ہيں؟ تو ميں نے عرض كيا كريس ان شاء الله ان تمام باتول سے رجوع كرلوں كا جوامت كے سلمدان يائے المدعظام كے دائرے۔ سے باہر کی ہوں گی۔ (جماعت سے البنداور منظیم اسلامی ص 371) ڈاکٹراسرارصاحب کابیرکہنا کہ' تقلید جامدوحدت امت کے لیے سخت نقصان دہ ہے'۔ تو کیاشتر بے مہاری طرح ہرجگہ منہ مارنا ہیو حدت است کے لیے بہت مفید ہے؟۔ حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظلها حتساب كرية موسة ككصة بيل أ (1) وُ اكثر صاحب في لكها ب أن (يا نجول ) دائرون كاندراندر جس كى رائي كو بحى اقترب

الى السنة أور اقرب الى الصواب بهتا بول الكي السواب الم

لیجے چیونی کوبھی پرلگ گئے کہاں تو وہ یہ کہتے نہیں تھکتے کہ 'میں یہ بات کی بار عرض کر چکا ہوں اور آئ پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں ہوں۔ مجہزہ ونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے متعلق میرامطالعہ محدود ہے۔'(بیثاق:84ء ص44)

لینی نہ عالم ہیں نہ فن حدیث پر بچھ عبور ہے، نہ نقد اور اصول نقدسے بچھ ممارست ہے۔ کین اب سیان اللہ ایسے پر لگ گئے ہیں کہ مجہدین کے اقوال اور ان کے دلائل کو پر کھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرسکتے ہیں کہ کس کی بات درست ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔

(2) الحمد للدمسلمانوں میں جاروں فقہوں کا احترام موجود ہے اور مسلمان سب کو اہلسنت میں سے شار کرتے ہیں اور بعض مسائل کے اختلاف کے باوجودان میں بیضور سرے سے نہیں ہے کہ میں کوئی اور ہول اور میکوئی اور ہے۔

ہاں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جوابے آپ کو اہل صدیث کہلوا تا ہے اور تقلید کوشرک کہنا ہے۔ اس طبقہ کی وجہ سے امت کے اندراننشار پھیلا۔

ڈاکٹر امرارصاحب بھی چونکہ بوجوہ کسی ایک مجتبد کی تقلید کے پابند بیس رہنا جائے اس لیے ان کواس طبقہ کے ساتھ ایک مناسبت اور جمدر دی ہے اس لیے لکھتے ہیں:

"البتہ چونکہ مسالک اربعہ کے بیرووں میں سے توہارے یہاں شایدا حناف کے سواشاذہ کی کی اور مسلک کے لوگ موجود ہوں لیکن اہل سنت کا ایک اور گردہ برصغیر پاک و ہند میں معتدبہ تعداد میں موجود ہے جوغیر مقلد یا المحدیث یا سلقی المسلک الغرض مختلف ناموں سے موسوم ہے .......اور اگر چہ ہے واقعہ ہے کہ بیصرف ایک مسلک ہے ، کوئی معین ند ہب نہیں اور اصولی طور پر اس میں کی معین مجتبد کی تقلید خارج از بحث ہے تاہم اکثر و بیشتر مسائل میں بید حضرات امام بخاری کے اجتبادات ہی کا اتباع کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات انہیں طرفراً مقلدین بخاری کے نام سے بھی میں میں می خاری کے نام سے بھی

اورجيها كهيل نے اپني زريجت تقرريين عرض كيا تھا امام بخاري و شخصيت ہيں جن اكے مرتب كرده

مجموعه اعادیث کوجمله المستنت اصبح الکتب بعد کتاب الله تسلیم کرتے ہیں۔ مزید برال اکابر علمات احتاف نے اپنی ذات کی عدتک نیم تقلید علمائے احتاف نے اپنی ذات کی عدتک نیم تقلید کا جودائرہ بنایا ہے اس میں ائمہ اربعہ کے ساتھ ساتھ امام بخاری کو بھی شامل کیا ہے۔ (بیثات 84ء ص 30،30)

ڈاکٹر صاحب اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ لکھتے ہیں۔''میراایک مزاج ہے۔ میں اسے چھپانا نہیں چاہتا۔ میں مقلد محض نہیں۔ میں نیم مقلد ہوں۔'' (ص 271۔ جماعت شخ الہند اور تنظیم اسلامی)

ڈاکٹراسرارصاحب کی سوچ بیہے کہ دعوت الی اللہ کے کام کرنے والے میں کوئی فقہی لیبل چہپاں نہ ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں۔ ''دعوت اللہ کی طرف ہو۔ اس کے ساتھ ہی دائی کی سیرت وکر دارعلم صالح کا مظہر ہو۔ مزید برآس وہ اپنے آپ کومسلمان سمجھے، مسلمان کہلائے۔ کسی فقہی مسلک کی طرف نہ دعوت ہواورنہ ہی اس کالیبل چہپاں ہو۔'' (میٹات اگست 84ء ص 27)

ان دو وجوں میں سے پہلی وجہ تو بے وزن ہے کیونکہ مخف کسی کا خاص مزاج ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔
مزاج کوشر بعت کے تالع کیا جا تا ہے شریعت کومزاج کے تالع نہیں کیا جا تا۔ رہی دوسری وجہ تو یہ پہلی
سے بھی زیادہ بے وزن ہے۔ امام غزالی پرشافعی ہونے ، ابن تیمیہ اور محمہ بن عبدالوہاب پر حنبلی
ہونے ، شاہ ولی اللہ اور سیدا حمد شہیدا ور مولا ناالیاس پر حنفی ہوئے کالیبل چیپاں تفالیکن اس سے ان
کے کام اور ان کی وعوت کو بچھ بھی نقضان نہیں ہوا۔

غرض ڈاکٹر اسرارصاحب کا نیم تقلیدی فلئفہ اپنی بنیاداور آثار دونوں کے لحاظ ہے بے وزن نوہے ہی مخطرناک بھی ہے۔ اس سے ڈاکٹر صاحب کے وہ افکار ونظریات پھونے ہیں جن کا ذکر ہم جہلے کر سے ہیں۔ کر چکے ہیں۔

ڈ اکٹر صاحب اے منابع فہم قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"اورالحدللدكمان دروى وخطابات ك ذريع قرأن كجري فهم وفكرك اشاعت موري في في التاعث

ایک کئیر کے فقیریا کنویں کے مینڈک کی مانندنہیں ہے بلکہ اس میں کم از کم جارمدبعوں سے پھوٹے والے کیے میں کی مانندنہیں ہے بلکہ اس میں کم از کم جارمدبعوں سے پھوٹے والے اللہ عداء موجود ہے۔ نیعنی:

ایک: حضرت شیخ الهندمولا نامحمود حسن دیوبندی اورشیخ الاسلام علامه شبیراحمد عثانی کارسوخ فی العلم-دوسرے: ڈاکٹر محمدا قبال مرحوم اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جدید فلسفه وسائنس اور جدید سیاست و اقتصادیات کے من میں تنقیدی بصیرت۔

تیسرے: مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا ابوالاعلی مودودی مرحوم کا جذبہ حرکت وعمل اور تصور جہادئی سبیل اللہ۔ (مودودی صاحب کے تصور جہادی تفصیل 'الجہاد فی الاسلام' اس کتاب کے صفحہ جہاد کی مطاحظہ ہو)

چوتھے: مولانا حمیدالدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کاتعتق وتد برقر آن کا اسلوب ومنہاج۔ (جماعت شیخ الہنداور تنظیم اسلامی ص 24)

ڈاکٹر اسرارصاحب کی فکر دیکھئے۔اگر کو کی شخص صرف مولانامحود حسن اور مولانا شبیراحمد عثانی کی تفسیر تک محدد در ہے تو وہ اس کو کئیر کا فقیراور کنویں کا مینڈک سجھتے ہیں۔اب ان کے نہم قرآن کے دیگر منابع پر بھی نظر ڈال لیجئے: منابع پر بھی نظر ڈال لیجئے:

ڈاکٹر اسرار صاحب نے تصور دین اور تصور عبادات مودودی صاحب ہی سے اخذ کیے ہیں اور ان تصورات کے غلط ہونے کوہم تفصیل سے بیان کر بچکے ہیں۔

ای طرح ڈاکٹر صاحب نے اسپے لیے جو نیم تقلیدی فلسفہ ایجاد کیا ہے اس کی اصل فکر بھی انہوں نے مودودی صاحب سے ہی حاصل کی ہے۔

31012

(خضرت مولانا بوسف لدهیانوی شهیدای کتاب ' دورها ضرکتجدد ببندول کے افکار 'میں لکھتے باری)

وُ الرِّرِ الرَّرِ الرَّرِ المُعْرِصاحبُ فَيْ فَطَابُ مِينَ بَعِي أُورِ البِينِ وَضاحِي نُوتُ مِين بَعِي البِين لِين أَمِي فِي

صلی الله علیہ وسلم کا امی امتی' کی اصطلاح استعال فرمائی ہے چنانچہ وضاحتی نوٹ میں اپنے رفیق شخ جمیل الرحمٰن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

''اس سب کے باوصف بیاندازہ تو جملہ قارئین ''میثاق'' کوہوبی گیاہوگا کہ وہ بھی بالکل میری طرح، اُمی نبی (صلی اللّٰدعلیہ وآلہ واصحابہ وسلم) کے اُمی اُمتی ہیں، بہی وجہ ہے کہ میری طرح ان کی تحریروں میں بھی بعض فاش غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ادھر میرے''ان پڑھ' ہونے کا بیعالم ہے کہ ......'' (بیثاق دسمبر 1984ء ص8)

بظاہر ریا ایک لفظی سامنا قشہ ہے لیکن ایک تو معاملا آنجیضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گڑا می کا ہے اس لیے اس پر تعبیہ ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ڈاکٹر صاحب (اپنی تمام خوٹیوں کے باوصف) چونکہ علم راسخ نہیں رکھتے اس لیے معمولی علمی تعبیرات میں بھی ان سے کسی کیسی لغزشیں ہوتی ہیں جن میں ان کو تنب بھی نہیں ہوتا۔

المركز المرارصاحيب في الدين صب حسب المسك افكار: 1- ذاكر ابرارصاحيب في نظر نيار تقاءا ورائن كولاكن كولا اكر رفع الدين صاحيب شه عاصل كيا ہے جس کوانہوں نے تفصیل سے اپنی کتاب'' قرآن اور علم جدید'' میں لکھاہے۔قرآن وحدیث سے اس کا بطلان ہم ثابت کر بچکے ہیں۔

2- تَعُرُجُ الْمَالِئِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ - (سورة معارج)

چڑھیں گےاس کی طرف (لیمنی پیٹی کے لیے حاضر ہوں گے) فرشتے اور لوگوں کی روحیں (قیامت کے )اس دن میں جس کی مقدار بیجاس ہزار سال ہے۔

اس کیے ڈاکٹرر فیع الدین اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔

اوراس کی طرف وہ تو تیں جو توانین قدرت کے مل کو حرکت میں لانے کے لیے مامور ہیں اور زندگی، یہ دونوں چیزیں ارتقاء کرتی ہیں ایسے ایک دور میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہوتی ہے۔ (قرآن اور علم جدیدا) یا بینیا کی جب

3-وَاذْ أَحَدَ رَبَّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَ أَشْهَدَ هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْ ابَلَىٰ شَهِدُنَا۔ (سوره اعراف: 172)

اور جنب نکالاً تیرنٹ دنب نے بنی آ دم کی پیٹھوں سے ان کی اولا داورا قرار کرایاان سے ان کی جانوں پڑکیا میں تنہارار بنین ہوں سب بوئے ہاں کیوں نہیں۔ (سورہ اعراف 172)

## ڈ اکٹرر فیع الدین صاحب لکھتے ہیں۔

'' ظاہر ہے کہ ایسا وعدہ جوخدانے ہمیں بھلا دیاہے ہمارے لیے باعث جمت نہیں ہوسکتا کیکن ہماری فطرت کے اندرخدا کی عبادت کی خواہش کا موجود ہونا خدا کی ربوبیت کا ایک ایسا اقرار ہے جوا نکار میں بدل نہیں سکتا۔

یہ آبت کسی واقعہ کو بیان نہیں کرتی بلکہ ایک واقعہ کی شکل میں فطرت انسانی کے ابدی اور ازلی حقائق کو بیان کرتی ہے۔' (قرآن اور علم جدید)

جس واقعه کا ہونا حدیث سے ثابت ہے اور قرآن کا ظاہر الفاظ بھی جس کا متقاضی ہے اور پوری امت جس پر شفق رہی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس واقعہ کا ہی افکار کررہے ہیں حالانکہ اگرہم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے اور اپنے رسولوں کی وساطت ہے ہمیں وہ واقعہ یا دولا یا ہے اور انسانی فطرت کے اندرخدا کی عبادت کی خواہش اس واقعہ کے وقوع پر ایک بروا قریدہے۔

4- حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے قصہ کے وقوع کا افکار کرتے ہوئے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کہتے ہیں:

المسئین احسان اصلای صلحب کا تدبر وستران: داکٹر اسرار صاحب کے نہم قرآن کا ایک منبع امین احس اصلای صاحب کا تدبر قرآن کا اسلوب و منہاج ہے۔ اس اسلوب دمنہاج کواصلای صاحب کی اپن تحریب پڑھیے اور ہوا کارخ دیکھئے۔

المحديث كي تنقيص كايب لاطسريق.

"(رہنمائی کی صورت) یہ ہوگی کہ ایک آیت پر اس کے الفاظ کی روثنی میں پوری طرح غور کیا۔
قرآن مجید میں جوآیات اس کی مماثل ہیں ان کی روثنی میں بھی اس کواچھی طرح دیکھ لیا۔ سیاق و
سباق اور عمود ونظم کے پہلو ہے بھی اس پر نگاہ ڈال لی کین ان تمام ہاتوں کے بعد بھی پوری شفی نہیں
ہوتی۔الفاظ بچھ چاہتے ہیں لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا چاہتے ہیں؟ اب ہم احادیث اور اتوال
صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کوئی الی بات پالیتے ہیں جس سے اس آیت کا تمام عالم روشن ہو
جاتا ہے۔الفاظ کواس کے بعد کسی بات کا انکار نہیں رہ جاتا ۔نظم اور سیاق کلام سب کا حق ادا ہوجاتا
ہات ہے۔ تو اس بات کواگر وہ شجے طریقہ سے منقول ہوگی قبول کرلیں گے۔ (مبادی تدبر قرآن ص

حضرت مفتى عبدالوا حدصاحب مدظله لكصنابي

یہاں اسلاف کے طریقہ تغییر اور اصلای صاحب کے طریقہ تقسیم میں جوفرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف تو حدیث کواس کے مرتبہ میں قرآن کا شارح اور مفسر بچھتے ہیں اور جہاں قرآن کی تفسیر قرآن کے سند ہوئتی ہو وہاں حدیث ہی کو مفسر قرار دیتے ہیں کین اصلای صاحب حدیث کوقرآن کا شارح اور مفسر نیں اور اس کے تاکل ہیں کہ جہاں قرآن کی تفسیر فقط حدیث کوقرآن کا شارح اور مفسر نیں مائے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی تفسیر فقط قرآن نے کرنے میں کا میابی شہو وہاں وہ قرآن کی تفسیر کرنے میں صدیث سے مدوتو لیس کے لین کو ترقی کوئر کے فور وقر آن کی تفسیر کرنے میں صدیث سے مدوتو لیس کے لین کوئر کی حدیث کو تفسیر میں کھی حدیث کو تفسیر میں کہا گھڑ گئی حدیث کو تفسیر میں کہا کہ کوئر کوئر کے وہ جس نتیجہ تک پہنچے ہیں اور اس کے بارے میں پر کھڑ گھڑ گئی کہ کوئر کوئر کے وہ جس نتیجہ تک پہنچے ہیں اور اس کے بارے میں پر کھڑ گھڑ گئی کہ کوئر وہ کھڑک ووڑ کوئر کے اور اظمینان ہو جائے گڑان کا غور وہ کوئر کے اور شیخ منتیجہ دے رہا

ہے۔اس کیے وہ جس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا احسان نہیں مانے اوراس کونفسیر کے طور پرذکرنہیں کرتے۔

اصلاحی صاحب ایما کیوں کرتے ہیں۔اس کی وجہوہ خود لکھتے ہیں۔

''اگران روایات گی تحقیق و تقید کر کے ان کے اندر جو مغز ہے اس کوالگ بھی کیا جا سکے جب بھی تہا انہی کو تغیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کی طرح سے جہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ پیروایات صحت کے معیار پر پوری اتر نے کے بعد بھی ظن کے شائبہ سے پاک نہیں ہوسکتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجیدی تقییر میں تہاا نہی کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے تو قرآن مجید کی قطعیت کو قصان پہنچ گا اور میہ چیز کی طرح بھی گور انہیں کی جاسکتی۔ دوسر ہے شواہد وولائل کے ساتھ مل کر قبلا شبرید دوایات قرآن مجید کے جے مفہوم کی تعیین میں بہت زیادہ مددگار ہوسکتی ہیں لیکن تنہا انہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔'' اصلاحی صاحب نے اس طرح سے کھل کر یہاں حدیث کی تنقیص کی ہے اس کی مزید تفصیل ان کی کتاب مبادی تدبر حدیث میں موجود ہے۔ کیا ہی مجیب بات ہے کہ ان کے غور وفکر کو تو قطعیت کے فور وفکر کو تو قطعیت ماصل ہوا ور حدیث میں موجود ہے۔ کیا ہی مجیب بات ہے کہ ان کے غور وفکر کو تو قطعیت کے مونے کے باوجود بھی تغییر میں اس وجہ سے قابل اعتبار مذھ ہرے کہ دو ظن کے شائبہ سے پاک نہیں۔ اصل بات سے کہ اصلاحی صاحب نے مذقو قطعیت کے معنی کو سمجھا ہے اور مذہ ہی صاحب نے مذقو قطعیت کے معنی کو سمجھا ہے اور مذہ ہی حدیث میں ظریت کے معنی سے انصاف کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل کتاب اور دنہ ہی حدیث میں ظریت ہے معنی سے انصاف کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل کتاب اور دنہ ہی حدیث میں ظریت ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل کتاب

اصلاحی صاحب کا حدیث کی تنفیص کا دوسسراط سرافیس:

دوسیح راه یم ہے کہ آدی .... صرف قرآن کواپن تمام توجہ کا مرکز بنائے۔اس کی ایک ایک آیت بلکہ
ایک ایک لفظ پر تدبر کرے۔ ٹھیک مفہوم متعین کرے طبیعت میں جوسوال پیدا ہوا اس پر بار بارغور
کرے جو بات بچھ میں آئے اس کے نظائر وشواہد تلاش کرے ۔ سیاق وسیاق سے اس کی مطابقت
معلوم کرے ،نظم کے اعتبار سے اس کا موقع وکل دیکھے۔ عمود کلام کے پہلوسے اس کی مناسبت کو
جانچے پھراس پرخودا پی طرف سے شکوک وشہات وارد کرنے اور جب دیکھیے کے اس کی مناسبت کو

سمجھی ہے بالکل پکی ہے اس میں کسی پہلو سے کوئی خامی نہیں ہے تب تفییروں میں اس کو دیکھے اور ہیں شہر میں ہوئی ہیں ہمیں ہمین ہوئے ہوئی ہوئی ہیں ہمیں ہاتھ ہمین ہوئی ہوئی ہیں ہمیں ہاتھ نہ لگائے۔ان شاء اللہ بھے روایات سے اس کی تائید ہوگی اور اپنے دل میں ایک ایسی خوشی کا جوش محسوس کرے گا جس میں اطمینان ، بلندی اعتاد اور عشق و محبت قرآن کی نہیں معلوم کتنی کیفیتیں ملی ہوئی ہوں گی۔

کیکن فرض سیجئے بیرسارے جتن کرنے کے بعد آپ کسی آیت کے بارے میں ایک نتیجہ تک پہنچے اور جب تفسیر کی کتابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بچے حدیثیں اور سلف کے اقوال آپ کے اختیار کروہ مطلب کےخلاف ہیں اور کوئی اونی تائید بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تواس وفت کیا کریں گے۔؟ كيار دايات ادرا قوال سلف كوچھوڑ كرا بني بات پرجم جائيں گے؟ نہيں! طالب صادق كى راہ بيہيں ہے بلکہ آپ ان احادیث اور اتوال کی روشنی میں اپنی تاویل پر دوبارہ غور کریں گے۔اس صورت میں گمان غالب تو یہی ہے کہ اگر آپ غلطی پر ہوں گے تو آپ کی غلطی خود واضح ہوجائے گی۔ لیکن فرض سیجئے آپ نے میر حلہ بھی طے کرلیا مگراآپ کواپی ہی تاویل صحیح معلوم ہوتی ہے۔اب کیا کریں گے؟ اب خود حدیث پرغور کریں گے۔اس کو ہر پہلو سے پر تھیں گے۔ ہر کسوئی پر جانجیس گے۔ان شاء الله بير چيز مفيد ثابت ہوگى۔ يا تو آپ كى تاويل كاضعف واضح ہوجائے گا يا حديث كى اصل حقیقت واضح ہوجائے گی کیکن طالب کے لیے میر حلے نہایت سخت ہیں اور ان میں صبر و ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عجلت اور تیز گامی اس منزل میں معصیت ہے۔ اس طرح کے مواقع برعرصہ تک توقف كرنا جائي اور پھرسب سے براه كر الله تعالى سے دعا كرنى جائے۔ جب قلب بورى طرح ے ایک بات کے لیے کال جائے کسی طرح کی بھی کوئی خلش باقی ندرہ جائے تو اس بات کواختیار کر لینا جا ہے اور پھراس امر کی ذرا بھی پروانہیں کرنی جا ہے کہ کوئی چیزاس کے خلاف ہے۔ (مبادی

يهان بهي اصلاحي صاحب الشيخ وروفكر كورج عديث پرتزيج و بيديه بين اگر چراس صحيح عديث پر

دوبارہ نے سرے سے غور بھی کرلیا ہواور ہر پہلو سے اس کو چھان پھٹک بھی لیا ہو۔ کیا یہی وہ تد بر قرآن کا اسلوب ہے جس برڈ اکٹر اسرارصا حب فخر کردہے ہیں۔ امین اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

''کسی اجتہاد پر اجماع ہوجانے کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شرکت ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شریعت کے نصوص کی طرح ایک جمت شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔''
(اسلامی قانون کی تدوین: 60)

یہ بات واضح ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزارجم ہے اور اس پر پوری امت کا اتفاق واجماع ہے اور امین احسن اصلاحی صاحب امین احسن اصلاحی صاحب کے لیے جائز نہیں بلکہ خود اصلاحی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔

امين احسن اصلاحی صاحب کے استادمولا ناحميد الدين فراہي لکھتے ہيں:

"جن احادیث کا ماخذ معلوم کرنے میں علاء کو اشتباہ ہوا ہے ان میں وہ حدیث بھی ہے جوحد زنا کے باب میں وارد ہوئی ہے بین حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ بیحدیث:
ترجمہ: "اگرزانی غیرشادی شدہ ہوتو سز اسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اگرزانی شادی شدہ ہوتو سز اسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اگرزانی شادی شدہ ہوتو سز اسوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اگرزانی شادی شدہ ہوتو سز اسوکوڑے اور رجم کی ہے۔"

نی الجملہ بیٹابت ہوتا ہے کہ جب جرم ایک سے زیادہ مرتبہ صادر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ لوگوں کونسبتا خفیف سزادی۔اس شادی شدہ لوگوں کونسبتا خفیف سزادی۔اس اللہ علیہ میں اور غیر شادی شدہ لوگوں کونسبتا خفیف سزادی۔اس لیے حدیث بیں لفظ فیم (پھر) واقع ہوا ہے۔ بعض حدیثوں بیں جوابوداؤ دبیں آئی ہیں ان سے بھی سے حدیث بیں استعمال ہوتی ہے۔'(ماہنا مہاشراق سے بھی واؤاس معنی بیں استعمال ہوتی ہے۔'(ماہنا مہاشراق مارچ 88ء ع 39-38)

نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے دور میں رجم کے جودونتین واقعات پیش آئے مثلاً ماعز رضی اللہ عنہ اور عامد بیہ رضی اللہ عنہا کا دغیرہ کے تفتین وجبتح کے باوجو دیہ بات نہیں ملتی کہ ان کو پہلی مرتبہ زنا کرئے پرکوڑے گے ہوں اور اس پر بھی باز نہ آنے پر اور دوبارہ ارتکاب کرنے پر ان کور جم کیا گیا ہوبلکہ ان کو پہلی ہی دفعہ اور وہ بھی ان کے خود آکر متعدد باراعتراف جرم کرنے اور پاک صاف کرنے کے مطالبہ پر رجم کیا گیا تو بظاہر ان کی جانب سے حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکٹی نہ پائی گئی۔ البذا فراہی اور اصلاحی صاحبان کے ضابطہ کے مطابق ان کور جم کی سز انہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس مشکل کے حل کے لیے اصلاحی صاحب نے پہلے تو ضابطہ نکا لاکہ ''رجم لیمن سنگ ارکرنا ہمارے نزدیک تقتیل کے تحت داخل اصلاحی صاحب نے پہلے تو ضابطہ نکا لاکہ ''رجم لیمن سنگ ارکرنا ہمارے نزدیک تقتیل کے تحت داخل ہے اس وجہ سے وہ غنڈے اور بدمعاش جوشریفوں کی عزت و ناموں کے لیے خطرہ بن جا کیں جو انجواء اور ذنا کو پیشہ بنالیس جودن دیہاڑے لوگوں کی عزت و آبر و پر ڈاکے ڈالیس اور تھلم کھلا زنا بالجبر کے مرتکب ہوں ان کے لیے رجم کی سز ااس مفہوم میں داخل ہے۔'' (تد برقر آن 272:27) کے مرتکب ہوں ان کے در یے ہوئے کہ ان بے چاروں کونہایت خطرناک قتم کے بدمعاش ٹابت کیا جائے۔ اس لیے فراہی صاحب لکھتے ہیں:

''چونکہ وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوااوراس کی بداخلاقی حدستے بڑھی ہوئی تھی یہ نسب نبیب التیس''(انثراق: مارچ88ء ص39) اوراصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

" ماعزے بارے میں کتابوں میں جوروایات ملتی ہیں ان میں نہایت عجیب شم کا تناقض ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بڑا بھلامانس آ دمی تھااور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا بیت بد خصلت غنڈ انتھا۔ میری رہنمائی کے لیے بیہ بات کا فی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کورجم کی سزا دلوائی۔ اس وجہ سے میں ان روایات کورجے دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کر دارسا منے آتا ہے جس کی بنا پر میستحق رجم مخبرا۔ "( تدبرقر آن عن 505ج 4)

دیکھے اصلامی صاحب کو خاہیے تھا کہ وہ دلائل و داقعات سے ماعز ساکا سرکش ہونا ثابت کرتے اور پھے اصلامی صاحب کو خا پھر بیٹا بت کرتے کہ ان کورجم کی سزا حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی کرنے اور فساد کرنے پر دی گئ پیاٹن کے بنجا ہے رجم کی سِزا کی بنیاد پر ماعز ساکی بذکر داری اور فساد وسرکشی ثابت کر دہے ہیں۔ وعو کودلیل سے ثابت کرنے کی بجائے وہ دعوے کوئی دلیل بنارہے ہیں۔
پھراصلاحی صاحب کی نظر میں ماعز "اور غامد یہ "کا کردار کیا ہے؟اس کی تفصیل بھی پڑھیے۔
"اس عہد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت ی ڈیرے والیاں ہوتی تصیں جو پیشہ کراتی تھیں اور ان کی سر پڑتی زیادہ تر یہودی کرتے تھے جوان کی آمد فی سے فائدہ انتحات تھے۔اسلامی حکومت قائم ہوجانے کے بعدان لوگوں کا باز ارسر د پڑ گیالیکن اس قتم کے جرائم پیشہ آسانی سے بازنہیں آئے۔معلوم ہوتا ہے کہ ای قماش کے پھر داور بعض عورتیں جوزیرز مین یہ پیشہ آسانی سے بازنہیں آئے۔معلوم ہوتا ہے کہ ای قماش کے پھر داور بعض عورتیں جوزیرز مین یہ پیشہ کرتے رہے اور تنویہ کے باوجو د بازنہیں آئے۔بالا خرجب وہ قرآن کی گرفت میں آئے تو مائدہ کی اس آئے۔

" أنخضرت على الله عليه وسلم كواس ( يعنى ماعز ) كى شرادتوں كى د پود خاتى ربى ليكن چونكه كى صرت قانون كى گرفت ميں يہ نيس آيا تھا اس وجہ سے آپ نے كوئى اقدام نيس كيا۔ بالآخر بية قانون كى گرفت ميس آيا۔ آپ نے اس كو بلوا كر تيكھا نداز ميس پوچھ يجھى كى۔ وہ تا اڑگيا كه اب بات چھپانے سے نيس جھپ سكتى اس وجہ سے اس نے اپنے جرم كا اقراد كر ليا۔ جب اقراد كر ليا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس كے دجم كا تحم دے ديا۔ " ( تدبر قرآن : 506/4)

اب کوئی اصلای صاحب کے استاد فرائی صاحب سے ہی پوچھے کہ ماعز اور غامہ بیا کے مسلمان ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تو بہ کے قلیم ہونے کی خبر بھی دی۔ کیا خود سلمان ہونے کے بعد بھی وہ ڈیرے چلاتے شے اور بھوا شیال کرتے ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تندیم کی وقت کی تھی ؟ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم تان کو تندیم کی وقت کی تھی ؟ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم تان کو تندیم کی وقت کی تھی ؟ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم تانون کی کون تی تن کے خود تھے؟ پھر وہ قانون کی گون تی تنظم نے کن لوگوں کے ہاتھ ماعز ہے کو گرفتار سے کرفت میں کس طرح سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے ہاتھ ماعز ہے کو گرفتار کرفت میں کس طرح سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے ہاتھ ماعز ہے کو گرفتار کے کرایا ؟ اور کیا ماعز ہے اور آپ می نظر ہے۔ کرایا ؟ اور کیا ماعز ہے اور آپ کی کا بدھ خاش غنڈ اتھا کہ تنہ ہے نے وار تو نہیں آیا چھی ایک تیکھی نظر ہے۔

اس نے سب بچھا گل دیا؟ اور سزاسے پہلے اس عنڈے بدمعاش نے توبہ س وقت کی تھی یا کسی سرکش مجرم کی سزاخود بخو داس کی توبہ بن جاتی ہے۔اگر چہاس کی جانب سے توبہ کے بچھا ثار بھی ظاہر نہ ہوں؟

کیا اصلاحی صاحب کی نظر میں ان سوالات کوحل کرنا قابل انتفات نہیں اور کیا فراہی صاحب اور اصلاحی صاحب کی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے دعوے دلیل کے متاج نہیں ہوتے۔ حضرت مفتی عبدالوا حدصاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

ماعزاملی رضی الله عند کے بارے میں بیسلم ہے کہ وہ مسلمان تھا وراسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔حالت اسلام میں رجم کے واقعہ سے پہلے بھی بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں معرفۃ الصحاب میں علامہ ابن اثیر کلھتے ہیں کہ کتب لسہ دسول الله صلی الله علیہ و سلم کتابا باسلام قومہ لیعنی رسول الله صلی الله علیہ و سلم کتابا باسلام قومہ لیعنی رسول الله صلی الله علیہ و سلم کتابا باسلام قومہ کی جانے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ و سلم کتابا باسلام قومہ کی جانے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ و سلم کے ان کے رجم کیے جانے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ و سلم سے لوجھا گیا کہ کیا الله تعلیہ و سلم نے فرمایا لقد تاب تو بھا گیا کہ کیا الله تعلیہ و سلم نے فرمایا لقد تاب تو بہ لو قسمت بین امدة لو سعتھم لیمن انہوں نے الی تو بہ کی اگر وہ ایک جماعت کے درمیان تھیم کردی جائے تو اس کی شجات کے لیے کانی ہوجائے۔

اتفاق سان سے زنا سرزدہوگیا تھا درنہ و پسے وہ بھلے آدی تھے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پران کے اپنے لوگوں نے کہا مان علم باسا یعنی (پی بھلے آدی ہیں) میں ان ہیں کسی برائی کاعلم نہیں۔ زنا کے ارتکاب سے وہ بے چین ہوگئے۔ زنا کی حد کا انہیں علم نہ تھا اور نہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو اس کاعلم تھا۔ البتہ کسی نے ان کومشورہ دیا کہ اس کا ذکر نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر کرو۔ آت جا گوگوں کو اس کاعلم تھا۔ البتہ کسی نے ان کومشورہ دیا کہ اس کا ذکر نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی مدیدہ منورہ میں آت جا کی کوئی صورت بتا کیں گے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی مدیدہ منورہ میں کہ چینی تا کوئی ہی تھی ۔ قانی اور چرخد کو لا تحالہ نافذ کیا جا تا ہے۔ انہوں نے اپنی بے چینی میں نبی ایک ہی تھی ہیں جینی میں نبی اس نبی اس نبی اس نبی اس نبی ہے جرم ٹا بات ہوجا تا ہے اور چرخد کو لا تحالہ نافذ کیا جا تا ہے۔ انہوں نے اپنی بے چینی میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرزنا کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کولوٹا دیالیکن وہ بار بار آ کرائی طرح اعتراف کرتے رہے۔ چار مرتبہ کے اقرار کے بعد اور دیگر ضروری تفتیش کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا فیصلہ دیا۔ اس سزا کا ان کو پہلے سے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ جب ان کو پھر گئے تو یہ بھا گے لیکن لوگوں نے ان کو نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولم ہوا تو فر مایا کہم نے ان کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔

ماعزاسلمی رضی الله عند کے کردار کی بھلائی اور وقتی گناہ پر سچی ندامت اور بے چینی اور توبہ ہی اس بات کاسب تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ:

والذى نفسى بيده انه الآن لفي انهار الجنة ينغمس فيها

ترجمہ: ''قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ماعز سان وفت جنت کی نہروں میں غو بطے لگار ہاہے۔''

سیسب کھال وجہ سے تھا کہ ماع وظمسلمان تھاور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی سے لین اصلاحی صاحب میر مانے کے باوجود کہ ' رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اپنی جگہ بڑا شرف ہے اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔' (مبادی تدبر حدیث 5) میہ مانے کو تیار نہیں کہ اس کا کردار وایمان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیس احت میں بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں۔ وسلم نے فرمایا خیس احت میں بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں۔ (بخاری وسلم)

## ملا فت مرآن یا کے است راکت حضرت مفتی عبدالوا حدصاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

پوری امت کا اس پرانفاق واجهاع ہے کہ قران پاک کی قرات کی مختلف نوعیتیں جن میں ہے گئی ایک کا تعلق الفاظ کی ادائیگی سے ہے خو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منفول ہیں اور اسلامی دنیا میں تواتر سے لاکھوں افراد ان کے پڑھنے پڑھانے میں گئے ہیں اور ان کے مطابق تصنیف شدہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں یہاں تک کہان کے مطابق طبع شدہ قرآن پاک بھی کھلے عام فروخت ہوتے ہیں اورلوگ ان میں سے پڑھتے ہیں۔

تیرہ صدیوں تک امت ان قر اُتوں کو مانتی رہی ہے اور پڑھتی پڑھاتی جلی آئی ہے اور ان کی بنیاد پر قر آن میں کسی قتم کا کوئی جھڑا بیدانہیں ہوا۔ لیکن تیرہ صدیوں کے بعد علامہ شوکانی ، نواب صدیق حسن خان اور امین احسن اصلاحی جیسے لوگ بیدا ہوئے ہیں جن کو پوری امت گراہی میں مبتلا نظر آئی اور انہوں نے ان قر اُتوں کے انکار میں اپنی ہدا ہوئے ہیں جن کو پوری امت گراہی میں مبتلا نظر آئی اور انہوں نے ان قر اُتوں کے انکار میں اپنی ہدا ہے جھی۔

امين احسن اصلاحي صاحب توريفر ماتي بين:

"غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قرائوں کا اختلاف دراصل قرائوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تاویل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحب تاویل نے ایک لفظ کی تاویل کی دوسرے لفظ سے کی اوراس کوقرائت کا اختلاف سمجھ لیا گیا حالانکہ وہ قرائوں کا اختلاف نہیں بلکہ تاویل کا اختلاف ہے۔ مثلاً سورہ تحریم میں بعض لوگوں نے فَقَدُ ذَاعَتْ بھی پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے یہ قرائت بھی لیا بلکہ اپنے نزدیک اس نے فقد صَعَفَ کی تاویل کی ہے۔ کین لوگوں نے اس کو بھی قرائت بھی لیا۔ "(تدبرفروری 83ء)

اب دیکھے اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ بیتا ویل کا اختلاف تھا۔ ایک معلم نے قرآن کے ایک لفظ کا مطلب بتایالیکن شاگر دسب کے سب ایسے با کمال نکلے کہ انہوں نے مطلب بتانے والے لفظ کو خدا کی جانب سے نازل شدہ مجھ کرعلیحدہ قر اُت بنالیا اور صرف کسی ایک استاد کے شاگر دول نے ایسا نہا اور بہت سے حضرات کے شاگر دول نے ایسا کیا اور یفطی پوری امت میں پھیل گئ اور اس نے بیارے بیس برار ہا کتا ہیں کھیں اس کے باوجود کہ اللہ اس نے بورے فن کا روپ دھارلیا۔ اس کے بارے میں بزار ہا کتا ہیں کھیں اس کے باوجود کہ اللہ انتحالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔

أمت نے متعدد قرانوں کو کیسے اپنایا اس کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب یوں فرماتے

''ہارے نزدیک اس اختلاف قرات کے مسئلہ پر پھی لوگوں نے سی ٹیج سے فور نہیں کیا۔ اس وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ قرآن مجید کی سات قرائیں ہیں۔ پیغلط نہی عالبًا اس حدیث سے پیدا ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے کہ انزل القرآن علی سبعة احوف (قرآن سات حرفوں پراتارا گیاہے) سات حرفوں کے معنی اگریہ لیے جائیں گے کہ قرآن شکے تمام الفاظ سات طریقوں سے پڑھے جاسکتے ہیں تواس صورت ہیں قرآن ایک معمہ بن کر رہ جائے گا۔ کیکن جولوگ قرائوں کے اختلاف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ بھی بردعوی نہیں کر سکتے کہ قرآن کے کسی لفظ کی قرائت سات طریقوں سے کی گئی ہے۔ ابن جریز قرائوں کے اختلاف نول کے اختلاف کو بڑی انہوں نے بھی کی لفظ کی دو تین سے زیادہ قرائیں کرنے میں بڑے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی کی لفظ کی دو تین سے زیادہ قرائیں شاید بی نقل کی ہوں۔

سبعة احسوف سے کیا رادہ اس میں علائے فن کا اختلاف ہے۔ اس کے متعلق چالیس سے زیادہ قول ہیں جن میں سے ایک قول ریجی ہے کہ یہ متنابہات میں سے ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے اس قول کور تی کی ہے۔ اس قدراختلاف کی صورت میں سبعة احد ف سے سات قرائیں مرادلینا اور اس براصراد کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی یا در کھے کہ بعض علاء سات کے عدد کو متعین سات کے معنی میں نہیں بلکہ کشر سے مفہوم میں لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک قرائیں دراصل ہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک قرائوں کے اختلاف کو خلیفہ راشد سید ناعثان غی نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اور انہوں نے بیا خلیم کا رنامہ متمام صحابہ کے انقاق رائے سے انجام دیا۔ اس وجہ سے اس کوا جماع کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔

سیدنا عثان کے دورِ خلافت میں جب بیمعلوم ہوا کہ مملکت کے بعض شہروں میں قرآن کے بعض الفاظ کی قرائت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے تو آپ نے قرآن کے تمام اصحاب علم صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے نمامنے تمام مختلف فیدالفاظ کورکھا اورایک ایک پر بحث کر کے اتفاق ڈائے سے لوگوں کواس قرات پرجع کردیا جوقریش کی قرات تھی۔اس لیے کہ یہ بات نص قرآن سے تابت ہے کہ قرآن قرائن کے نسخ لکھوا کرمختلف قرآن قرائن کی زبان میں نازل ہوا ہے پھراس قرائت کے مطابق قرآن کے نسخ لکھوا کرمختلف شہروں میں بھجواد یے گئے کہ لوگ اس قرائت کی پیروی کریں، ہمارے ہاتھوں میں جومصحف ہے وہ ای قرائت پر ہے۔اس قرائت کوقرائت مفص کہتے ہیں۔متواتر قرائت صرف یہی ہے جس پر خلیفہ راشد کی قیادت میں امت کا اجماع ہے۔اس کے مقابل میں دوسری قرائت لی حیثیت شاذقرائوں کی ہے جس کی متواتر قرائت کے مقابل میں کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی۔ (تر تیب:عبداللہ غلام احم) حصرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ جواب میں لکھتے ہیں۔

امین احسن اصلاحی صاحب کی فن قر اُت سے ناوا قفیت کی انتہاد یکھئے کہ قر اُت اور روایت کے درمیان فرق بين بجصة اس ليه اكثر عكمة رأت حفص كهته بين حالانكه اختلاف كي نسبت اكرامام كي طرف موتو قر اُت ہے اور راوی کی طرف ہوتو روایت ہے۔ عاصم رحمہ اللہ امام و قاری ہیں للہذا ان کی طرف اضافت ونسبت كركے قرائت كہيں گے۔ شعبہ أور حفص امام عاصم كے دوراوی لينی شاگر دہيں۔ان كى طرف جب نسبت ہوگی توروایت كہلائے گی۔للمذار وایت حفص یار وایت شعبہ ہیں گے۔ اصلاحی صاحب نے حضرت عثال کے واقعہ کو بھی غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔اصل قصہ بیہ مواکہ حضرت حذیفہ بن میان آرمیدیا اور آذر بامیجان کے محاذیر جہاد میں مشغول متھ۔ وہال انہول نے دیکھا کہلوگوں میں قرآن کریم کی قرانوں کے بارے میں اختلاف ہور ہاہے چنانچہ مدین طیب والیس آتے ہی وہ سید ھے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کرعرض کیا کہ امیر المونین! قبل اس کے کہ بیرامت اللہ کی کتاب کے بارے بین یہود ونصاری کی طرح اختلافات کا شکار ہوء آپ ال كاعلاج فيجيئ حضرت عثان في يوجها كيابات ب احضرت حذيفه رضى الله عند في جواب ميس کہا کہ میں آرمیدیا کے محاذیر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت الی بن كعب كي قرات برمصته بين جوابل عراق نيبين سي هوتي اورابل عراق حضرت عبدالله بن مسعودً كي قرات را صلے ہیں جواہل شام نے ہیں موتی اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو کا فرقر ارد ہے

رہے ہیں۔

حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر پچکے تھے۔ انہیں بیاطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگر دوں کو ایک قرآت کے مطابق باس طرح مختلف اساتذہ کے مطابق پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرآت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شا اور وہ شاگر وجب باہم ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ بیا ختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرآت کو غلط قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔

حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عثال کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوانہ کہو۔ کیونکہ اللہ کی قشم انہوں نے مصاحف کے معالمے میں جوکام کیاوہ ہم سب کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ ان قر اُتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میری قر اُت تمہاری قر اُت سے بہتر ہے۔ حالانکہ بیالی بات ہے جو کفر کے قریب تک بینچتی ہے۔ اس پرہم نے حضرت عثمان سے کہا پھر آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا میری رائے ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر رہی تا کہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شرے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بروی اچھی رائے قائم کی دیں تا کہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بروی اچھی رائے قائم کی دیں تا کہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بروی اچھی رائے قائم کی دیں تا کہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بروی اچھی رائے قائم کی دیں تا کہ پھرکوئی اختر اق واختلاف باتی شدرہے۔ ہم سب نے کہا آپ نے بروی اچھی رائے قائم کی ہے۔ ( کتاب المصاحف لا بن الی داؤد)

سیربات کہیں نہیں التی کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے قرا توں کے اختلاف کوختم کیا بلکہ حضرت عثان اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ حضرت عثان نے ایسے نئے تیار کروائے جوقر اکوں کے معیار بن سکیں۔ چنانچے تمام متواتر قراکت رسم مصحف عثان رضی اللہ عنہ کے مطابق ہیں۔

ملاحسد بیروسند و سنست اور اصسال می صساحت حدیث دسنت کے بارے بین این احسن اصلامی صاحب لکھتے ہیں:

'' حدیث اور سنت کولوگ عام طور پر بالکل ہم معن سمجھتے ہیں۔ پیرخیال سیج نہیں ہے۔ جذبیث اور منت

میں آسان وزمین کا فرق ہے اور دین میں دونوں کا مرتبہ ومقام الگ الگ ہے۔ ان کوہم معنی بھنے سے بردی پیچید گیاں پیدا ہوتی ہے۔ (مبادی تر برحدیث: ص19)

ان دونوں اصطلاحوں کے جمہور محدثین وفقہاء مترادف ہونے کے قائل ہیں۔مندرجہ ذیل حوالہ جات اس برشاہد ہیں:

رئی سنت تو اکثر اس کا اطلاق نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف منسوب کیے گئے تول ، فعل یا تقریر پر کیا جاتا ہے اور بیعلائے اصول کے نز دیک حدیث کے متر ادف ہے۔ (توجیہ النظرص: 3)
سنت معا داور چلے ہوئے طریقے کو کہتے ہیں اور اصول میں اس سے مراد نبی صلی الله علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ (کتاب التحریر لابن حمام)

افت میں سنت عاوت کو کہتے ہیں اور شرع میں بیدو معنی کے لیے مشترک ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ و معنی کے لیے مشترک ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے صاور شدہ قول ، فعل یا تقریر اور دوسرے وہ کام جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجوب مواظبت کی ہو۔ (تعریفات سید شریف جرجانی)

ر باسنت کا شری معن توابل شرع کی اصطلاع میں رینی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو کہتے ہیں۔ (ار شاد الفحول للشو کانی)

ر ہاشرعاً توسنت نبی سلی الله علیہ وسلم کے قول بعل اور تقریر کو کہتے ہیں اور معنی عام کے اعتبار سے اہل لغت کے عرف بیں اس کا اطلاق واجب اور غیر واجب پر بھی ہوتا ہے ..... دلائل میں حدیث سے مرادوہ قول فعل اور تقریر ہے جونبی سلی اللہ علیہ وسلم سے قران کے علاوہ صاور ہوئی ہو۔ (حصول المعامول من الاصول نواب صدیق حسن خان)

یہاں سنت سے مرادا بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال ہیں جن کوشر بعث ،طریقت اور حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (مرقاۃ المفاتی لملاعلی قاری)

افعت میں سنت طریقے اور عادت کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں نفلی عبادت میں اس کا استعال ہوتا ہے۔ واور دلائل میں اس سے مراد نی صلی اللہ علیہ وسلم سے صا ذر ہونے والا قول جس کو حدیث بھی کہتے ہیں۔ بافعل بالقرير ہے۔ (التلويح لسعد الدين التفتازانی) (علامة تفتازانی رحمه الله كول كے مطابق حديث اخص اور سنت اعم ہے)

صدیث اور سنت کے الفاظ فن صدیث میں بطور اصطلاح کے استعال ہوتے ہیں اور ہر صاحب فن کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اصطلاح خود وضع کرے۔ کسی دوسرے کواس پر اعتراض کرنے کاحق نہیں ہوتا۔ اصلاحی صاحب نے اس طور سے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا اور مسلمہ اصول کے برخلاف الیک بات پر (یعنی سنت وحدیث کے مترادف اصطلاحات وضع کیے جانے پر) اعتراض کیا۔ حالانکہ قاعدہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح

امين احسن اصلاحي صاحب حديث دشمني كي تائيد ميس لكھتے ہيں:

"ال صورت حال كوسامنے ركھتے ہوئے بير بات ذرا بھى تجب انگيز معلوم نہيں ہوتى كرامام بخارى اور امام سلام نے لاكھول حديثوں كے انبار ميں سے چند ہزار حديثيں پائى ہيں جن سے ان كے انبار ميں سے چند ہزار حديثيں پائى ہيں جن سے ان كے مجموعے نيار ہوئے ہيں۔" (ص 137 مبادى تدبر حديث)

" من بخاری اور سے مسلم کے متعلق بیربات مشہور عوام وخواص ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو چند ہزار حدیثیں لی گئی ہیں۔ ذرااندازہ سے ہائے ازار حدیثیں لی گئی ہیں۔ ذرااندازہ سے ہائے ان مقام خادمان حدیث کی اس محنت شاقد کا جورطب ویا بس روایات کے ازار میں سے چند ہزار جواہر ریزوں کو جھانے میں ان کورد داشت کرنی پڑی ہوگی .... الح" (ص 152 مبادی مذہر حدیث)

امین احسن اصلای صاحب کی ان عبارات سے پڑھنے والے کو جوتا بڑ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری اورامام مسلم رتبھما اللہ کے زمانے بین جھوٹی اور نا فابل اعتبار حدیثوں کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں تھیں اور ان دونوں حضرات کو بہت ہی زیادہ محنت شاقہ کے بعد صرف یہ چند ہزار محدیثیں ملیں جوانہوں نے این کتابوں میں درج کیں اور ا

تاریخی ها کن تولیدین:

(1) امام نوویؓ نے بھی بخاریؓ کا بیقل کیا ہوا قول ذکر کیاہے کہ جھے ایک لا کھنے اور دولا کھ غیر سے کے مصحیح اور دولا کھ غیر سے کہ جھے ایک لا کھنے اور دولا کھ غیر سے حدیثیں یاد ہیں۔ (توجیہ النظر صفحہ 93)

(2) حازی اوراساعیلی نے بخاری کار تول نقل کیا کہ جوشیح حدیثیں میں نے (اپنی کتاب میں) ذکر نہیں کیں وہ (ذکر کی ہوئی ہے) زیادہ ہیں۔(توجیہالنظرصفحہ 92)

(3) امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ''میں نے اپنی کتاب جامع میں صرف سیح احادیث درج کی بیں اور میں نے سی حرف سی احادیث درج کی بیں اور میں نے سیح حدیثوں کا ایک بڑا مجموعہ اس خوف سے درج نہیں کیا کہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ (توجیہ النظر صفحہ 91)

(4) امام مسلم کے اس فعل پر کہ ایک کتاب میں سی احادیث جمع کیں جب عماب کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے تو اہل بدعت کو بہطریقتہ ہاتھ آجائے گا کہ جب ان کے خلاف کسی حدیث سے استدلال کیا جائے گا تو کہیں گے بیحدیث ( کتاب ) سیح میں نہیں ہے تو مسلم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اس اس کتاب میں حدیثیں نقل کیں اور کہا کہ بیر حدیثیں سی سے اس کتاب میں حدیثیں میں اور کہا کہ بیر حدیثیں میں نے اس کتاب میں حدیثیں کیں وہ سی خبیں ہے۔

(5) امام سلم نے اپنی تی میں ذکر کیا کہ ایسانہیں ہے کہ ہروہ حدیث جومیر سے نزدیک سی ہے ہے اس کو میں نے اس کو میں نے اس کی بیس جن پر (میر بے میں نے اس کتاب میں درج کیا ہے یہاں تو میں نے صرف وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن پر (میر بے اساتذہ کا) اتفاق ہوا۔ (فتح الملہم شرح مسلم ج 2 ہیں 44)

امین اصلاحی صاحب ائر مدیث پرطعن کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جہاں تک دوسرے انکہ مثلاً امام شافعی ، امام احمد بن طبل ، امام ابوصنیفہ اور قاضی ابو بوسٹ وغیرہ کا تعلق ہے توان کا مسلک نہایت ضعیف ہے۔ ان تمام لوگوں نے مختلف تا ویلوں سے ان مبتدعین کی روایتوں کو قبول کی جہ جب اس کے روایتوں کو قبول کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ جو گمرا ہی تا ویل کے راہتے سے بیدا ہوتی ہے جب اس کے جال کو ہم کا فرنہیں کہ فرنہ ہوتا ہے۔ ان کے زویت کو ہم کا فرنہیں کرنا جا ہے۔ ان کے زویک ایک مؤول صرت کے فرکا فرنہیں ہوتا ۔ ان کا موقف نہایت بودا ہے۔ اس لیے کہ فرکا اظہار تو بالعموم تا ویل ہی کے گھڑ کا فرکہار تو بالعموم تا ویل ہی کے کہ فرکا اظہار تو بالعموم تا ویل ہی کے

ذریعے کیا جاتا ہے۔ صرت کفر کا اظہار تو شاذ و ناور ہی ہوتا ہے۔ شیعہ ،خوارج ،مرجیہ ، قدریہ ایسے جتنے بھی گروہ ہیں تو وہ اپنی تاویل کو دین سجھتے ہیں اور اسے دین سجھ کر ہی اپناتے اور اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ جتنی گراہیاں دین میں پیدا کی جارہی ہیں وہ صرت کفر کے راستے سے نہیں بلکہ تاویل کے راستے ہے آرہی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان ائمہ کی بیرعایت معصومانہ ہے۔ اس لیے کہ ان کے مفسمرات کو پوری طرح سے نہیں پر کھا گیا ہے۔

بعض حطرات داعی اور غیر داعی مبتدع میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جواپئی بدعت کا داعی ہو
اس کی روایت نہیں لی جائے گی لیکن جو داعی نہ ہواس کی روایت لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ یعنی
ایک راوی خواہ کئر سے کئر خارجی ہویا کئر سے کئر شیعہ ہوتو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں
بشرطیکہ وہ اپنے مسلک کا تھلم کھلا داعی نہ ہو۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ محقول رائے ہے۔
بشرطیکہ وہ اپنے مسلک کا جزوا کیان ورین ہے تو لا محالہ جب وہ بات کرے گاتو وہی کرے گاجواس نے
جب ایک چیز اس کا جزوا کیان ورین ہے تو لا محالہ جب وہ بات کرے گاتو وہی کرے گاجواس نے
ایسے مسلک کے ایک سے سے فی اور نقل کرے گاتو ان ہی کی بات نقل کرے گا۔ اس لیے ان لوگوں
کی بیرائے بھی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

(پھرمودودی صاحب کی صفائی پیش کرتے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں بیان کے عفائد نہیں بال اللہ میں اللہ کے عفائد نہیں بلکہ رینوانہوں نے تاریخ بیان کی ہے۔اب مودودی صاحب ندکورہ بالا قاعدہ سے بالا کیوں ہیں؟۔خلیق عفی عنہ)

المين اصلاحي صاحب آك كلصة بين كر:

ائ طریقہ سے ایک گروہ بیٹ صیص کرتا ہے کہ خاص نوعیت کے مبتدعین سے تو ہے شک روایت نہیں می جائے گی البتدان کے ماسواجو بین ان سے روایت لینے میں کوئی جرج نہیں ہے۔ سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ کون یہ امتیاز کرتا چلے گا کہ گرائ کا درجہ کیا ہے؟ کس کے پاس میہ بیانہ ہے کہ اس سے میہ ناچ کر فیصلہ کرلیا جائے کہ زیراوی اس درئے کا گراہ ہے یا نہیں۔ جو بھی کہنا ہے بالکلید ہی کہنا جائے ہے۔ چنا نچہ ریہ عفرات روافض کے ایک مخصوص گروہ کے سواباتی تمام مبتدعین شے روایت لینا جا کر تھے۔

ہیں۔

بیمنعواند فرہنیت آستہ آستہ لوگوں پراس طرح فالب آگئ کہ ائم فن تک نے مبتدعین سے روایت لینے کو مجوری بنالیا جس کے بیتج میں ان کے مرتب کر دہ شخوں میں بکٹر ت روایات اہل بدعت سے آسکیں اوراس وقت ان کی تحقیق نہایت دفت طلب ہو چکی ہے۔الکفایة فی علم الروایة میں علی بن المدین کا ارشافقل ہوا ہے کہ:

''اگر میں اہل بھرہ کومسئلہ قدر کی بناپر اور اہل کوفہ کوشنیج کی بناپر چھوڑ دوں تو حدیث کی کتابیں ویران ہوکررہ جا کیں۔'' (مبادی تدبر حدیث م 139/40)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلهاس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

امین احسن اصلای صاحب کا بیسارا کلام ائمہ مجہدین کی تغلیط بلکہ کی قدر تو ہین ہے بھی ہرا ہوا ہے۔ کوئی متب حرف فی المعلم ہوتو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ دلائل کی قوت کی بناپر کی ایک تول کو ترجیح دے۔ لیکن امین احسن اصلای جن کے ہم علمی کی حقیقت گزشته اور اق میں آشکار ہو پکی ہے اگر واقعی دلائل سے قطع نظر کر کے ائمہ مجہدین خصوصاً امام ابوحثیفہ اور امام ابو یوسف رجم ما اللہ (جو کہ خیر الفرون میں سے ہیں اور سنت و صدیث کے مسلمہ امام ہیں ) کی ایسی تغلیط کریں اور مندرجہ ذیر الفرون میں سے ہیں اور سنت و صدیث کے مسلمہ امام ہیں ) کی ایسی تغلیط کریں اور مندرجہ ذیر المحقلہ وان کی اپنی حرمان فعیبی پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جائے۔ ذرا وسلم المحقلہ ہوں۔

ب: "ان تمام لوگول نے مختلف تاویلوں سے ان مبتدعین کی روایت کو قبول کرلیا۔

ن: " " " ان کامؤ قف نہایت بودا ہے۔"

و: و الله الله الله الله الله المراكب المائمة كل مير عاليت نهايت معصومانه هي ال ليه كداس كمضمرات كوليور كي طررح من بين ركها كيا ہے : "

عقل ال كوشليم بين كرنى كهاما الوحنيفه اوزاما ابويوسف رحمهما اللدوغير بهاجيسے حضرات مجتهدين جن

کی فقاہت اور جن کافہم قر آن وسنت اور جن کی اصول دین میں کمال معرفت ہر دور میں مسلم رہی ہے وہ ایسے بھولے بھالے اور معصوم ہول کہ انہوں نے اپنے بھولینے اور معصوم سے میں ایسے اصول وضوابط کواختیار کیاجن کے نتائج مضمرات کوانہوں نے پوری طرح پر کھا ہی نہیں یاوہ ایسے کمزور کردار كے لوگ تنے كدوبائے عام سے متاثر ہوكر مجھزخم كھا بيٹھے اور غلط روش كوتا ويليں كر كے تي بنانے كے در بے ہوئے۔ خیرالقرون کا دور ہو، چوٹی کے مجتزین ہوں اور گراہی سے متاثر ہو کر انتہائی بودا موقف اختیار کریں بیربات عقل ہی کےخلاف ہے اور قائل کی بے عقلی پردلیل ہے۔ ☆اصدلای صیاحب کاطسریقس گفسیر

امين احسن اصلاحي صاحب سلف كاطريقة تفييرذ كركرت موت لكهة بين:

"انهی وجوه سے سلف کا طریقة تفسیر بیر ہاہے کہ پہلے وہ قرآن کوخود قرآن کی مدد سے بیھنے کی کوشش کرتے ،اس کے بعدا گرکوئی مشکل ہاتی رہ جاتی تو اس کاحل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ا فعال میں تلاش کرتے۔اس کے بعد بھی اگر معاملہ کا کوئی گوشہ بھتاج تو جی کرہ جاتا تو اس کے لیے صحابه رضی الله عنهم کے آثار واقوال سے مدد لیتے۔ کیونکہ قرآن مجید جن لوگوں کے حالات و واقعات پر پورا اُتر ااور جن کواس نے سب سے پہلے مخاطب کیا وہ قرآن مجید کے اسرار چھم اور اس کے رموز و حقائق کوجس خوبی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے اس خوبی کے ساتھ دوسر ہے لوگ جن کو وہ حالات میسر نہیں بین کسی طرح نبین سمجھ سکتے۔علامہ سیوطی الانقان میں تفسیر کا طریقہ بیہ بتاتے ہیں:

" علاء نے کہا ہے کہ جو محص قرآن مجید کی تفسیر کرنا جاہے وہ پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرے۔اس میں جو چیز ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر کر دی گئی ہے اور جو بات ایک جگہ مختصر ہے دوسر ہے مقام پربالکل مفصل ہے۔ ابن جوزی نے ایک کتاب کھی ہے جس میں قرآن کی ان تمام آیات سے تعرض کیا ہے جوایک جگہ مجمل اور دوسری جگہ مفصل ہیں اور میں نے خود مجمل کے بیان میں اس کی بعض مثالوں ی طرف اشارہ کیا ہے۔اگر کہیں اس میں کامیابی بنہ ہو ( یعنی قرآن کی تفییر خود قرآن ہے نہ ہوسکے ) تو سنت میں اس کی تغییر تلاش کرے کیونکہ سنت قرآن کی شارح اور مفسر ہے۔

حضرت امام شافعیؓ نے فرمایا کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قر ان دیا گیا اور اس کی مثل بھی اس کے ساتھ لیعنی سنت بیں اگر سنت میں بھی نہ پائے تو صحابہ کے اقوال کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ اس کے سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں۔اس لیے کہ انہوں نے نزول قر آن کے تمام قرائن وحالات كاخودمشاہدہ كياہے۔ نيزفہم كامل اورعلم يح عمل صالح ہے بھى آراستہ ہے۔'' تفسيركا بيطريقه بالكل فطرى ہے۔اصلی چیزخود قرآن مجید کے الفاظ اوراس کی اپنی توضیحات ہیں اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تیسرا درجہ اقوال صحابہ ہے۔ ال سے میر حقیقت واضح ہوگئ کہ جولوگ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریبحات اور صحابہ کے اقوال کی روشی میں قرآن مجید کو مجھنا جا ہے ہیں اس میں تفسیر کے لیے اصل الاصول خود قرآن مجید کے الفاظ اوراس كى توضيحات بى كوقر ارديا كياب كرالقرآن يفسر بعضه بعضا بإل اكركونى بات الی ہے جوخود قرآن مجید سے صاف نہیں ہورہی تواس کے لیے آدمی کہاں جائے گا؟ ایک آزاد خیال سے آزاد خیال آدمی بھی سوال کا جواب یہی دے گا کہ ایسی مشکلات میں بہترین رہنمائی سنت رسول اورا توال صحابه کی رہنمائی ہی سے ہوسکتی ہے۔ لیکن اس رہنمائی کی صورت کیا ہوگی؟ رہوگی کہ أيك آيت براس كالفاظ كى روشى ميں پورى طرح غوركيا ...... قرآن مجيد ميں جوآيات اس كى مماثل بین ان کی روشی میں پوری طرح غور کیا ...... قرآن مجید میں جوآیات اس کی مماثل ہیں ان کی روشی میں بھی اس کواچھی طرح دیکھ لیا۔ سیاق وسیاق اور عمود ونظم کے پہلو سے بھی اس پرنگاہ ڈال کی۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی پوری تشفی نہیں ہوتی۔الفاظ پھھ جاہتے ہیں، لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا جا ہے ہیں۔اب ہم احادیث اور اقوال صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کوئی ایسی بات یا لیتے ہیں جس سے اس آیت کا تمام عالم روش ہوجا تا ہے، الفاظ کو اس کے بعد کسی بات کا انظار جين ره جاتا لظم اورسياق كلام سب كاحق ادا هوجاتا ہے تواس بات كواكروه يح طريقه سے منقول ہوگی قبول کر لین گئے۔ (مبادی تدبرقر آن: ص145 تاص147) حفزت مفتى عبرالواجد صاحب مدظله فرمات بين

امین احسن اصلای صاحب نے سلف کے طریقہ سے جولطیف انحراف کیا ہے اس کی وجہ وہ خود بناتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی دلالت تطعی ہے۔ جب کد حدیث (خرواحد) ظنی ہے۔ کصح ہیں۔
''اگران روایات کی تحقیق و تنقید کر کے ان کے اندر جو مغز ہے اس کوالگ بھی کیا جا سکے جب بھی تنہا ان ہی کونفسیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کسی طرح سے خہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ بیروایات صحت کے معیار پر پوری انز نے کے بعد بھی ظن کے شائبہ سے پاک نہیں ہوسکتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تفصیت کونقصان پہنچے گا اور یہ چزکی طرح بھی گوارانہیں کی جاسمتی دوسرے دلائل و شواہد کے ساتھ ٹی کر قرابات قرآن مجید کے صحیح منہوم کی تعیین میں بہت زیادہ مددگار ہوسکتی ہیں گئی تنہا ان ہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کے صحیح منہوم کی تعیین میں بہت زیادہ مددگار ہوسکتی ہیں گئی تنہا ان ہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا' (مبادی مذرقر آن ص 166)

قرآن کے قطعی الدلالۃ ہونے سے اصلاق صاحب کی کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت انہوں نے رسالہ تدبر میں اس طرح کی ہے۔

قرآن میں موجود لفظ'' قروء'' حیض اور طہر دونوں میں بکسال استعال ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ'' کلالہ'' جس کا اطلاق تین معنی پر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جس نے نہ اولا د چھوڑی نہ والد، دوسرے ایسا وارث جومیت کی نہ اولا د ہواور نہ والد ۔ تیسرے وہ قرابت جواولا داور والد کی طرف سے نہ ہو۔ ایسا وارث جومیت کی نہ اولا د ہواور نہ والد ۔ تیسرے وہ قرابت جواولا داور والد کی طرف سے نہ ہو۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کا ہر مقام قطعی الدلالۃ نہیں بلکہ اس کے بعض مقام ظنی الدلالۃ بھی بیں اور ایسے مقام میں تنہا حدیث کوقرآن کی تفسیر کے طور پر لینارائے ہے۔

الم جيٺ د پيرمتجروين

عب لام احمد ريرويز

غلام احد بروبز بنالوى تكران ما منامه طلوع اسلام كى تخديدا سلام ملاحظه و\_

کلوین نے قیام صلوۃ کا تھم دیا تھا۔ ندہب میں بیچیز پڑھنے کے مرادف بن گئی۔ (طلوع اسلام صفحہ اسم۔جون معاوم)

جهر مرکز ملت کوان میں (جزئیات نماز میں ) تغیروتبدل کاحق ہوگا۔ (طلوع اسلام ۔صفحہ سے اسے ہوں م90اء)

جهرادعولی نوصرف اتناہے کے فرض نمازیں دوہیں۔جن کے اوقات بھی دوہیں۔ باتی سب نوافل ہیں کے (عباداللداختر کے طلوع اسلام صفحہ ۵۸ کے اگست موجوع )

المراند میں میں نماز دروزہ مسدقہ فیرات ای خوشامدانہ مسلک (لینی منافقانہ زندگی کے

خوشامداندمسلک) کے مظاہر بن جاتے ہیں۔(طلوع اسلام۔جنوری فروری۔صفحہ ۱۰۱۔۱۹۵۰ء)
جڑعید کے دن بارہ بج تک دس کروڑ روپے کا قومی سرمائیہ ضائع ہوجا تا ہے۔اور بیدس کروڑ ہرسال
ضائع ہوتے ہیں۔(رسالہ قربانی۔ازادارہ طلوع اسلام)

جڑ عید کی مجے بارہ بیجے تک قوم کا کس قدررو پییالی میں بہہ جاتا ہے۔(طلوع اسلام ۔صفحہ ا۔ تتبر معرفی اء)

کر روایات (احادیث نبویه) محض تاریخ بین \_ (طلوع اسلام صفحه ۴۵ \_ جولانی و <u>۱۹۵</u>ء) کرروایات ِحدیث کا پوراسلسله قرآن کے خلاف عجمی سازش ہے \_ (طلوع اسلام \_صفحه ۷ \_ اکتوبر ۱۹۵۲ء)

الله حضور صلی الله علیہ وسلم کا قول وفعل جمت توہے مگر چونکہ ہم تک باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچااس لیے طفی ہونے کی وجہ سے قابل اعتاذ بیں رہا۔ (طلوع اسلام صفحہ ۴۵۔ جولائی دھواء) ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے جواحکام بیان فرمائے وہ صرف حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مخصوص تھے۔ ہرزمانہ کے کاظ سے ان احکام میں تغیرو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حبر سماتھ مخصوص تھے۔ ہرزمانہ کے کاظ سے ان احکام میں تغیرو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حبر سماتھ مخصوص تھے۔ ہرزمانہ کے کاظ سے ان احکام میں تغیرو تبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حبارہ) صفحہ ۲۹۲۔ جون دوروں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف حبارہ) صفحہ ۲۹۲۔ جون دوروں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف میں سماتھ کی اسلام صفحہ ۲۵ میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف میں سماتھ کی اسلام سماتھ کی دوروں میں سماتھ کی دوروں میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے کہ دوروں میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہوں کی میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے کہ دوروں میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے کہ دوروں میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کی خواد کیا جاسکتا ہے۔ دوروں میں میں تعیروتبدل کیا جاسکتا ہے۔ دوروں میں میں تعیروں میں میں تعیروں کیا ہے۔ دوروں میں کیا جاسکتا ہے کہ کا دوروں میں میں کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیا ہ

﴿ وَاكْسُرُ فَضِيلُ الرَّبِ مِن الْمُ

(حضرت مولانا بوسف لدهیانوی شهیداین کتاب ''دورحاضر کے تجدد بیندوں کے افکار''میں لکھتے ہیں)

اب دور جدید کے جس فتندکا ذکر آپ کے سامنے لایا جارہا ہے اسے جدیدا صطلاح بیں تجدد بہندی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس تجدد بہندی کا تنظیمی مرکز فیلڈ مارشل ایوب خان کا بنایا ہوا ادارہ تحقیقات اسلامیہ (راؤلینڈی) ہے نے جس کا ڈائر یکٹر ڈاکٹر فضل الرحن ہے (تھا) جس نے 1963ء سے 1968ء تک اپنے ملحدانہ عقائد کو مسلمانوں پر محدنسا۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ نے 'اسلامی قانون' کے موضوع پر ایک جامع کتاب کی تدوین کا فیصلہ کرلیا ہے (تھا)۔ اس کیے وقت کی نزاکت کے موضوع پر ایک جامع کتاب کی تدوین کا فیصلہ کرلیا ہے (تھا)۔ اس کیے وقت کی نزاکت کے موضوع پر ایک جامع کتاب کی تدوین کا فیصلہ کرلیا ہے (تھا)۔ اس کیے وقت کی نزاکت کے موضوع پر ایک جامع کتاب کی تدوین کا فیصلہ کرلیا ہے (تھا)۔ اس کیے وقت کی نزاکت کے ا

پیش نظران کے ماہانہ کرونظر سے چند حوالے پیش کیے جارہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ بیادارہ مرے سے اسلام کا قائل ہی نہیں بلکہ اسے قرون وسطی کی مخلوق تصور کرتا ہے، ملاحظہ سیجئے۔
درمسلمہ عقائد کے حامیوں کے پاس اسلام ضرور ہے رہا مگر کس حال میں؟ محض پوست، مغز سے محروم، ایک ظاہری رسی ڈھانچ روح سے عاری۔'(فکر ونظر جلد 2 شارہ 3 ص 153)
اور یہ کہ:

''اسلام غلو (انتها بیندی) کے دو پاٹوں میں پس گیا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کوئی قانون مبرم تھا جورائخ العقیدہ گروہ کواس بات پرمجبور کرر ہاتھا کہ دہ ثبوتی (سائنسی) فکر کونیست ونا بود کر دے۔' ( فکر ونظر جلد 2 شارہ 3 ص156)

مزید برآل بیرکه زندگی بر:

"اگردوای نه بهی تصورات واعمال، خالص دینوی جدید عقلیت اور سائنسی ذبهنیت سے نهایت کنی سے الگ رکھے جائیں تو وہ کتنی دور تک اور کتنے گہرے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ یہ وال کافی سوچ میں ڈالنے والا ہے۔ تجربہ یہ بتا تا ہے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہو گئی جب تک کہ ند بہ کو تطعی طور سے زندگی پراپی گرفت ڈھیلی کرنے کی اجازت نددی جائے۔ (فکر ونظر جلد 4 شارہ 1 ص 15) گویا جب تک مسلمان مسلمان رہیں گاس وقت تک وہ جدید ترقی سے محروم رہیں گے۔ البتہ جب گویا جب اسلام کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گاس دن انہیں ترتی نھیب ہوگی۔ اس مقصد کے پیش نظر ادارہ تحقیقات اسلامی نے "دوایتی اسلام" کی جگر "ماڈرن اسلام" پیش کیا اور اس کی اور ن تھیر بھی کرڈالی۔

ليحتے ملاحظہ ہو۔

''سنت نبوی کوئی منعین چیز نبھی نداس نے انسانی زندگی کی کوئی تفصیلی رہنمائی کی جیسا کہ عہدوسطیٰ کے اسلامی کنڑ پچر(حدیث وفقہ) سے مجھ میں آتا ہے۔' ( فکرنظر جلد 1 شارہ 1 ص 16) ایک بہتان عظیم ملاحظ ہوں "فدماء محدثین خودسلیم کرتے ہیں کہ اخلاقی امثال، پندونصارگے اور جوامع الکلم کو آنخضرت سلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی طرف سے منسوب کردیے بیں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ خواہ یہ انتساب درست ہویا نادرست، البتہ فقہ وعقا کدکی احادیث کے متعلق سلسلہ روایت کا پوری صحت کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اب قابل غور سے کہ ترک صحت کے اصول کو کسی سطح پر بھی سلیم کرلیا جائے تو اسے کسی خاص وائرہ تک محد وورکھنا دشوار بلکہ ناممکن ہوگا۔" (فکر و نظر جلد 1 شارہ 5 ص 12)

حضرت مولانا يوسف لدهيا نوى رحمه الله لكهية بين:

حاصل بیر کداخلاقی امثال، بیندونصائے اور جوامع الکلم کی احادیث تو معاذ الله خودمحدثین کے اقرار سے مشکوک ہیں اور فقہ وعقائد کی احادیث ' قابل غور' ' تکنیک سے مشکوک ہو گئیں۔ لہذا تمام احادیث کوز مانہ مابعد کی مخلوق فرض کرنا جا ہیے۔

اصولی احادیث کے بارے میں ڈاکٹر نصل الرحمٰن کی سنیے:

''ہم نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ ان احادیث کی ہیں جنہیں ہم''اصولی'' کہہ سکتے ہیں لینی وہ احادیث کی ہیں جنہیں ہم''اصولی'' کہہ سکتے ہیں لینی وہ احادیث بنیادی احادیث جن پر مبادیات دین کی ساری عمارت کی بنیاد قائم ہے۔اگر اجماع اور حدیث جیسے بنیادی اصولوں کے بارے میں احادیث تاریخی طور پر غیر صحیح ثابت ہوجا کیں تو دوسری بیشتر احادیث کی صحت یقیناً معرض خطر میں پر جاتی ہے۔ (نظر جلد 1 شارہ 7 ص 10)

حضرت مولانا بوسف لدهما نوى رحمه الله لكصة بين:

بلکہ بلفظ سی اسلام کی بنیادا کھ رجانے سے خوداسلام ہی کا قصر بلند مسمار ہوکررہ جاتا ہے اور بہی ادارہ سخقیات اسلام کی بنیادا کھ رجانے سے خوداسلام ہی کا قصر بلند مسلامی کے فتنہ کا مقصدازلی اور بدف اصلی ہے اور یہی درس حریت ادارہ کے مفکرین نے ایسے مغربی آتا وال سے سیکھا ہے۔

بخاری، نسانی، ترندی کے بارے میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کی سوج ملاحظہ سیجے:

''ایی گراه کن حدیثیں منافقین نے ان کتابوں میں داخل کردیں، جس طرح بخاری میں جمع فرآن

کا پورا ہاب بنا کر داخل کر دیا اور مختلف مقامات پراس کی حدیثیں تھونس دیں۔ یہی حال ترندی ، نسائی کا بھی کیا۔'( فکر ونظر جلد 2 شارہ 2 ص 273)

حضرت مولانا بوسف لدهيا نوى رحمه الله لكصفي بين:

یة جیه بھی ممکن ہے کہ کتابیں اپنی اصل حالت پر ہوں جیسا کہ ان کا تواتر خوداس کا شاہد ہے مگر ادارہ تعقیقات اسلامیہ پر الحادی صفراء کا چونکہ غلبہ ہے اس لیے انہیں قند، زہر ہلا ہل نظر آتا ہے۔ اب اجماع امت، امت مسلم، عقائد اسلامیہ اور اجماعی مسائل کے بارے میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ملاحدہ (ڈاکٹر فضل الرحمٰن وغیرہ) کے تصورات کا خلاصہ ملاحظہ بیجئے۔

''ہم بیواضح کر چکے ہیں کہ اجماع کے بارے میں جواحادیث مروی ہیں ان کی تاریخی صحت نا قابل یقین ہے۔'' ( فکرونظر جلد 1 شارہ 7ص17 )

''امام شافعی کی روش د ماغی اور تیز طبعی نے ایک ایسامشینی نظام پیدا کردیا جس سے اسلام زندہ طافت اور اپنی نقد برکا خود مالک کی حیثیت میں نہیں رہا بلکہ ایک اثر پذیر وجود کی حیثیت سے زندگی کے تھیٹروں کی نذر ہوگیا۔'' ( فکرونظر جلد 1 شارہ 1 ص 30)

''معراج نبوی جومتواترات دین سے ہے، کے بارے میں فرمایا جاتا ہے یہ الیی توہات پرتی کی جس کا قرآن مجید سے کوئی شوت نہیں ماتا ایک مثال ہے۔' ( فکرونظر جلد 1 شارہ 1 ص 30) ''اسی طرح مسلمانوں کے ہاں شفاعت کے مشہور عام عقیدہ نے جوشکل اختیار کی وہ عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ کا جواب تھا۔' ( فکرونظر جلد 1 شارہ 1 ص 30)

( گویامسلمانوں کے عقائد کا فروں سے اخذ کردہ ہیں)

عقیده نزول عینیٰ علیه السلام: ''بیعقیده عیسائیت سے مستعار لیا گیا تھا اور بچھ عرصه بعد اہلسنت والجماعت کے عقائد کا جزوبن گیا۔'' (فکرونظر جلد 1شارہ 12 ص 11)

''اس کی دوسری شکل وہ تھی جس نے شیعی جلقوں میں جنم لیااور شروع کے صوفیاء کی کوششوں سے اہلینت والجماعت کے عقیدہ میں جگہ یا گیا۔ ریتھا مہدویت (آمرمہدی علیہ السلام) کا عقیدہ

( فكرونظرجلد 1 شاره 12 ص 11 )

'' قرآن کریم کی روسے طلاقیں صرف تین مرتبہالگ الگ وقفہ کے ساتھ ہوسکتی ہیں اور ایک عدت کے شروع میں ایک طلاق ہوسکتی ہے۔' ( فکر ونظر جلد 2 ص 224)

لہٰذا ہم نہایت دیانت داری کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بیٹم پوتے کی ایپے دادا سے محرومی کسی صحیح بنیاد پرمنی نہیں۔' ( فکرونظرشارہ 6 جلد 3 ص17 4)

غنا اور ساع راگ گانے اور سننے کی شرعی حیثیت میں وومسلک ہیں۔ایک فقہاء کا جوعموماً اس کی حرمت کے قائل ہیں اور دومرامحد ثنین کا جواسے جائز سجھتے ہیں اور اس کی تمام روایات کوضعیف قرار دیتے ہیں۔( فکرونظر جلد 2 شارہ 9 ص 566)

حضرت مولانا بوسف لدهيا نوى رحمه الله لكصة بين:

" ذا كر نظال الرحمان كى (اداره تحقیقات اسلامیه راولپندی) محدانه چیره دستیول نے بروستے بروستے محیفه مقدس اور و كی الهی پر ہاتھ دالا تھا اور اسا تذہ مغرب كی تقلید میں بہاں تک كهد دیا تھا كه قرآن كا كوئی خارجی وجود نہیں تھا، نه كوئی فرشته و كی لے كرآتا تھا۔ بیسب نعوذ باللہ افسانے ہیں۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجد ان اور ضمیر سے جوآواز الله تا تھی۔ وہی و حی تقی اور وہی قرآن كهلاتا تھا۔ سیمقا كدس سے اغذ شده ہیں۔

(طلاق کے بارے میں تفصیل اس کتاب کے صفحہ ..... پر ملاحظہ ہو۔اور غناء کے بارے میں تفصیل اس کتاب کے صفحہ ..... پر ملاحظہ ہو)

حضرت مولا نامفتي محمد يوسف لدهيا نوي لكصة بين \_

مثل مشہورے کہ بچھوے کی نے دریافت کیا کہ جناب کے معزز گھرائے میں 'دنیش زنی' کفن میں سب سے بڑا ماہر کون ہے؟اس نے شجیدگی سے جواب دیا کہ جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیکھو، وہی سب سے بڑھ کر ماہر فن ثابت ہوگا۔

اسلام كا نام كے كراسلام كو دسنا، استے تر يفي نشتر لگانا، اس پر جرح و نقيد كي مشق كرنا اور محن

مفروضات ہے اس کے قطعی مسائل کو پامال کرنا ہردور کے ملاحدہ اور زنادقہ کا طرہ انتیاز رہا ہے۔
پہلی صدی کے خوارج ہوں یا مابعد کے باطنیہ، تنیسری صدی کے اصحاب العدل والتو حید ہوں یا دور
عاضر کے 'ار باب فکر ونظر' دوسری صدی کا ابن المقنع ہو یا چودھویں صدی کا اسلم جیرا جیوری ، اکبری
دور کے ابوالفضل اور فیضی ہوں یا ہمارے دور کے ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور پرویز، سب کا مشترک مقصد،
مشترک نقط نظر اور مشترک سرمایہ اسلام کی مقدس چہار دیواری میں رخنا ندازی کرنا ہے۔
چنانچہ ادارہ تحقیقات اسلامیہ راولینڈی کی برم فکر ونظر کے ایک رفیق عمر احمد عثانی کی ام الموشین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق مہذب زبان ملاحظہ ہو۔

''عقل انسانی اسے سی طرح باور نہیں کرتی کہ ایک نوسال کی'' البڑلڑ کی'' ایپے میکہ میں ان تمام علوم و فنون میں اس قدر مہارت کی مالک ہوسکتی ہے کہ اس کاعلم پوری امت کی عور توں سے بڑھ جائے۔'' (فکر ونظر جلد 1 شارہ 9 مارچ 1964ء قسط دوم ص 48 مقالہ عمر احمد عثمانی)

مرحنیف\_ندوی اوراصلاح اسلام:

(حضرت مولانا بوسف لدهیانوی شهیدًا پنی کتاب "دورهاضر کے تجدد ببندوں کے افکار "میں لکھتے اس)

ہمارے 'جدید مسلمین' کا ایک طرہ امتیازیہ بھی ہے کہ وہ جب اسلام کے موضوع پر لکھتے اور بولئے
ہیں تو اس بنا پر کہ ان کے سامنے پورپ کی پیدا کر دہ غلط فہیدوں کا پورا طو مار موجود ہوتا ہے۔ انہوں
نے ایک مؤمن قانت کے نقط فظر سے نہیں بلکہ مغرب کی کورباطنی اور کورچشی کی سیاہ عینک سے اسلام
کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں اسلام کا ماضی ہمیشہ تاریک ہی تاریک نظر آتا ہے۔ انہیں غلط
نگاہی کی بنا پر اسلام کے کا رنا موں میں غلطیاں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں جنہیں و کھے کروہ عرق ندامت
میں ڈوب ڈوب جائے ہیں اور لیکا کید ان کا لہجا کی ایس معذرت بسندانہ پستی اختیار کر لیتا ہے گویا
میدان حشر قائم ہے بنف فیسی کا عالم ہے ، مگر انہیں صرف اپنے نامہ کل کا نہیں بلکہ بدشمتی سے اپنے
میدان حشر قائم ہے بنف فیسی کا عالم ہے ، مگر انہیں صرف اپنے نامہ کل کا نہیں بلکہ بدشمتی سے اپنے
ایسلاف کی '' خطا دُن'' کا جیاب گویا آئی چکانا پر در ہا ہے۔ انہی ہیں ایک غیر مقلد مولانا محر حذیف
ایسلاف کی '' خطا دُن'' کا جیاب گویا آئی چکانا پر در ہا ہے۔ انہی ہیں ایک غیر مقلد مولانا محر حذیف

ندوی بھی ہیں جن کی کتاب اساسیات اسلام، ادارہ نقافت اسلام یکلب روڈ لا ہور کی مطبوعہ ہے۔

"اساسیات اسلام" کے مصنف کی زبانی "اعتراف خطا" کا یدل خراش منظر ملاحظہ ہو:

"صحت فکر اور علمی دیانت کا نقاضا ہے کہ تغیر نو کے اس مرحلہ ہیں ہم اس حقیقت کو کھلے بندول سلیم کر لیس کہ عہد ماضی ہیں ہم سے غلطیاں بھی سرز د ہوئی ہیں۔ ہم نے غیر صحت مند تندنی رجحانات کو نہ صرف ابنایا اور قبول کیا ہے بلکہ ان کی پرورش بھی کی ہے اورا لیے تصورات کو اسلامی تحم کر سینے سے چٹائے بھی رکھا ہے جن کا اسلامی روح سے، اسلام کے مزارج سے اورا سلام ہوں گے، ایک تو ماضی میں جو تعلق خابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتراف سے دوگنا فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو ماضی میں جو کھے ہوا ہے اس کی جوابد ہی سے نہیں جو کھے ہوا ہے اس کی جوابد ہی سے نہیں جا کیں گے دوسرے اس تصاورہ سے مخلصی حاصل کر لیس گے جو اسلام اور مسلمان کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہی محاصل کو مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہوں کے مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہوں کے مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہوں کے مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہو سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہوں کے دوسکتا ہوں کی مترادف سمجھ لینے سے بیدا ہوسکتا ہے۔" (اساسیات اسلام ہوں کے دوسکتا ہوں کے دوسکتا ہوں کی مترادف سمجھ کے دوسکتا ہوں کو مترادف سمجھ کیا ہوں کیا ہوں کو مترادف سمجھ کے دوسکتا ہوں کی مترادف سمجھ کے دوسکتا ہوں کیا ہوں کو مترادف سمجھ کے دوسکتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر کے دوسکتا ہوں کی کو مترادف سمجھ کے دوسکتا ہوں کیا ہوں کی کو مترادف کے دوسکتا ہوں کی کر کر کر کے دوسکتا ہوں کیا ہوں کی کر کر کر

وہ کون سے امور تھے جن کا اسلامی روح ، اسلام کے مزاج اور اسلام کی تغلیمات سے دور کا بھی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ہمار ہے اسلاف نے ان کو اسلامی سمجھ کر سینے سے چمٹائے رکھنے کی خلطی کی۔ بیدواستان خودمصنف کی زبانی سنئے:

حصرت مولانا بوسف لدهیانوی رحمه الله فرمات بین:

''ہمارے ہال علم الکلام پراس حیثیت سے کام ہوا کہ یہ یونانی فلفہ کی ایک شاخ ہے۔ تھونی، اسلام کے مقابلے میں ایک مستقبل بالذات نظام کی حیثیت سے اُمجراجس کا دعویٰ یہ تھا کہ تعلق باللہ اورعبودیت وولایت کے رشتوں کوریاضت ومجاہدہ سے ہر ہر شخص براہ داست استواز کرسکتا ہے۔ ای طرح فقہ کے معنی ہمارے ہاں یہ سے کہ نے بیش آئندہ مسائل (میں) کتاب اللہ اورسنت کو بحثینت مجموعی فکر ونظر کے سامنے رکھا جائے اور یہ ویکھا جائے کہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا کیا صل نکاتا ہے اس کے بجائے یہ ہوا کہ فقہ ایک جدا گانہ فن قرار پائی اور مسائل کے حل و سائل کا کیا حل نکاتا ہے اس کے بجائے یہ ہوا کہ فقہ ایک جدا گانہ فن قرار پائی اور مسائل کے حل و سے اسلامی فقہ ترتیب پائی ہوا کہ فقہ ایک جدا گانہ فن قرار پائی اور مسائل کی اقدار سے بیگا نہ سے جن سے اسلامی فقہ ترتیب پائی ہے اور دوسری طرف ان روحانی واخلاقی اقدار سے بیگا نہ سے جن سے اسلامی فقہ ترتیب پائی ہے اور دوسری طرف جن کی صحت کے بارہے میں قبل و

قال کی کافی گنجائش تھی۔ اس پر مستزادیہ کہ بغیر کسی اجتماعی اور معاشرتی ضرورت اور تقاضے کے شاخ در شاخ مسائل تراشے گئے۔ اس اندازِ اجتہاد کا نتیجہ بید نکلا کہ وہ فقہ جے زندگی کے مسائل حل کرنا ہے، جے فکر وکاوش کی تازہ کاریوں سے تہذیب و تمدن کے قافلے کو آگے بڑھانا تھا، اس طرح سے زندگی کی گرانباریوں میں اضافے کا سبب بن۔ "(اساسیات اسلام، ص 120-121) حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ليجئه بيهين همار ب اسلاف كي دوغلطيال يعن علم عقائد علم تضوف وسلوك اورعلم فقه وقانون جن پر مصنف عرق انفعال میں ڈوبے جاتے ہیں اور انہیں اسینے ماضی سے دست بردار ہوئے بغیر نہیں بن پرتی۔اس سے نظم نظر کہان اکابر (متنکمین ،صوفیا اور فقہائے امت) کے بارے میں 'اساسیات اسلام 'کےمصنف کا دامن غلط فہمیوں کے کتنے بڑے انبار کوسمیٹے ہوئے ہے ،سوچنے کی بات ریہے كه جب وه اسلاف ميان قدر "حين ظن "ركهته بين اور تيره صديون كي متاع عزيز پراس قدر نادم اور منفعل ہیں تو ' دلقمیرنو' کے مرحلہ میں اسلام کی تشریح وتعبیر میں وعقل وخرداور علم و دائش کے كيا كل كھلائيں كے اور ان كے اصول اور بيانے كيا ہوں كے؟ دراصل بير ہمارے ساوہ لوح مصلحین کی مخصوص تکنیک ہے، انہیں چونکہ 'روح اسلام' کوسامنے رکھکر'' آزاداجتہاؤ' کی دعوت دیناہے اس کیے وہ پہلے مرحلے پراان تمام اصول وضوابط سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں جو' د آزاد اجتهاد وکراہ میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ جب علم عقائد و کلام غلط اور متنکمین کے ارشادات ''یونانی فلسفه کی شاخ'' قرار پائیں گے تو آپ کسی مسئلہ میں ان کا حوالہ ہیں دے سکیں گے۔ جب تصوف اسلام، اسلام سے جدا گاندایک چیزتصور کیا جائے گا تومادیت کے طوفان میں اکابر اولیاء کا جنهيں صوفياء كہتے ہيں،حواله بے كار ہوگا اور جب فقه كارشته اسلام سے كاٹ دیا گیا تو آپ ''آزاد اجتہا و کے استباط شدہ نتائج کے مقابلہ میں بنہیں کہ سکیں گے کہاس مسئلہ میں اسلام کا قانون (فقه) توبیه این مسلمانون کے اسلاف میں کیرے نکالنااوران کے زریں کارناموں کو بھیا تک شکل میں پیش کرناابلیس مغرب کاوہ تخریبی حربہ ہے جوانگریزی میں ''اسلام کامطالعہ' کرنے والوں

کواسلام کے بارے میں متذبذب کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا اور اس کے بعد انہیں ''آزاداجتہاؤ' کے ذریعہ 'اصلاح اسلام'' کی پٹی پڑھائی گئی۔

## ☆ فنكرونظ سركاعت لطزاوس.!

اب تصویر کا دوسرارخ ملاحظہ فر ماہیئے۔آپ کو جیرت در جیرت ہوگی جب آپ بید دیکھیں گے کہ وہی قلم جو اسلام کے علم عقائد ،علم تصوف وسلوک اور علم فقہ و قانون پر ماتم کناں نظر آتا ہے اس کو ہم د کیسے ہیں کہ جاہلیت جدیدہ کے ''فن کاروں'' پر دادو تحسین کے پھول نچھاور کرنے میں وہ کسی مجل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

'' ہمارے نز دیک'' فن کار'' کا درجہ ایک مصلح ہے کم نہیں۔ بیہ بسااوقات برش اور قلم کی ایک جنبش سے ایسے بجیب وغریب نفوش اُبھار دیتا ہے جن سے قانون وا مئین کی بے مامیکی کا انداز ہ ہوتا ہے اورایک انتصے خامصے مہذب وشائسته معاشره کی وہ بھیا نک غلطیاں فکر ونظر کے سامنے آموجو دہوتی بين، عام حالات ميں جن كومحسوس نہيں كيا جاسكتا۔ اس طرح ايك مغنی شعله نوااور مطرب جاں فزادل میں طرب وانبساط کے بعض مرتبہ ایسے نازک گوشوں کو بیدار کرتاہے جن کی بیداری سے زندگی کا پورا د بستان مهک المحتا ہے۔فنکار کی نگاہ اختساب معاشرہ کے عیوب ہی کو تلاش تہیں کرتی بلکہ اس کے کیے مرہم اور مداوے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ صرف تفریج اور خوشی سے موتی ہی نہیں بھیرتی ، زندگی کی تمام نشاط آفرینیوں میں اضافہ کا موجب بھی بنتی ہے۔ زندگی کو ولولہ تازہ بھی عطا کرتی ہے اور تہذیب وتدن کوا دراک واحسان کے ان لطائف سے بھی مالا مال کرتی ہے جن کے بغیر زندگی تھس اور بے مقصد ہو کررہ جاتی ہے۔غرض فن ایک الی حسین طافت ہے اور ایک حسین قوت ہے اور اصلاح وتعيركا ايسااسلوب ہے جوببر حال كاركر موتاہے۔ "(اساسيات اسلام من 149) بیے ہے فکر ونظر کا غلط زاوید! جس سے اسلام سے مابینا زفر زندجن کی زندگی کامشن خدا اور سول صلی اللہ عليه وسلم كے منشا كو بچھنا اور سمجھا ناتھا،خطا دارا در مجرم نظرات تے ہيں اور مہذب دنيا كے اوباش ''مصلح' قرار دیئے جاتے ہیں

''بىوخت عقل زجرت كداين چە بوالجى ست''

'' ننونِ لطيفه''اگرچه جاہليت قديمه كي يادگار ہے مگر جديد جاہليت نے ان بتان کہنه کوتر قی يا فتة شکل دے کر ہوا و ہوں کے نے صنم خانوں میں لا رکھاہے اور آج کے روحانی واخلاقی اقدار سے محروم انسان نے "تفریح" کے نام پران کی پرستش کے نے اسلوب وضع کیے ہیں۔"اساسیات اسلام" كے مصنف سے توقع كى جاسكتى تھى كەمبادى فواحش كے خلاف علم جہاد بلندكريں سے كيكين فنون لطيف پر بحث کرتے ہوئے مصنف نے سینما، ٹملی ویژن، تصویر سازی اور موسیقی کے جواز کا فتو کی صادر فرمایا ہے، اس سلسلہ میں ان کے 'اجتہادی استدلال' کا خلاصہ بیہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں کا رواج چل نکلا ہے، لہذا سائنس اور شیکنالوجی کے ان متائج کوئس بے جان فقہی بحث اور غیرمؤثر عدم جواز کے فتوی سے روکنامکن نہیں۔اندریں صورت دین کے حکمیاندان فکر کا داعیہ بیہ ہے کہ ہم اینے اجتهاد كوحريت پبندانه انداز استدلال سے نكال كرافاديت ودانش كے وسيع ترسانچے ميں ڈھاليس اور بوں سوچیں کہ اگر عہد جاہلیت کی بجائے اسلام آج نازل ہوتا توان مسائل کو کیونکر سلجھا یا تا۔اگر فطرت كلے سڑے فضلات غذا كو دوده جيسى مفيداور تروتازه غذاميں بدل دينے پر قادر ہے اور دوا سازمهلك ومصراشياء سے حياتين تيار كردينے يرقدرت ركھتا ہے توكوئي وجربيس كدايك مجتبد، اجتهادو تخلیق کے اس عملیہ سے کام نہ لے۔" (اساسیات اسلام صفحہ 149 تاصفحہ 151 ملخصاً)

حضرت مولانا يوسف لدهيانوى رحمداللدفرمات بين:

سوال بیہ کے دائر اسایات کا مطالعہ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ یا ''زمانہ سازی ' کے خیار میں وہ حکیم انسانیت علیہ وسلم کی ہدایات کا مطالعہ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ یا ''زمانہ سازی ' کے خیار میں وہ حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ..... خاکم بربمن .... کوئی اہمیت دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ؟ ''ان چیز وں کا رواج چل فکلا ہے۔' ۔ ' میہ امارے معاشرے میں زبردی گھس آئی ہیں' اور''اب ان کو روک دینا ممکن نہیں' ۔ ایسے نقرے لکھنے سے پہلے انہیں اسلام کی نفیات پر غور کرنا جا ہے تھا کہ روک دینا ممکن نہیں' ۔ ایسے نقرے لکھنے سے پہلے انہیں اسلام کی نفیات پر غور کرنا جا ہے تھا کہ اسلام میں مشرق ومغرب کی تہذیبوں سے کرا کرتا رہے کے دھارے بدلنے کا عادی ہے؟ یا خود تاریخ کے

## لله المسلمين المسلمين

مسعودا حدفر قد غرباء المحديث كافر دفقاره وكوئى عالم بهى نبيس تقار چنداردوكتابين براه كرايك كتابيد "تلاش حن" كلاش حن" كفلاف كفلاف كالمان المال ا

امام جماعت غرباء اہلحدیث مسعوداحد نے اہل حدیثوں کے فرقوں کی تفصیل لکھی ہے کہ ۲۵ سالوں میں ریفرقہ ۹ فرقوں میں بٹ گیا۔

- (۱) جماعت غرباء المحديث السابط.
- (٢) كانفرنس المحديث ١١٦٨ إهد
- (۳) امیرشریعت صوبه بهاروسساه ا
- (٣) فرقه ثائيه ١٩٣٨ إء- ا
  - (۵) فرقد حنفيه عطائية ٢٠٠ ـ 19٢٩ غيار المارية المارية
- (٩) فرقه بريفيه وسمالها
- (۷) فرقة غرزنوليه سماله المساله المسالم المسال

- (٨)جمعيت المحديث وعاله-
- (٩) انتخاب مولانا محى الدين ١٤٨ إهـ
  - (بحواله خطبه امارت صفحه ۲۷)

۱۳۸۵ هیں اس نے غرباء اہل حدیث کی ایک خمنی جماعت بنائی۔ اورا سے جماعت السلمین کا نام دیا۔ ۱۳۹۵ هیں ان سے علیحدہ ہوکر کوڑ نیازی کا لوئی نارتھ ناظم آباد کراچی میں سنقل فرقہ کا اعلان کر دیا۔ پھراپی ہی کتاب تلاش حق میں کا نٹ چھانٹ کر کے خلاصہ تلاش حق کے نام سے کتاب تیار کی۔ فرقہ مسعود یہ جماعت السلمین کے عقائد ملاحظہ ہوں۔

قرآن ہرلحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے۔ یہ ایک خوشما جملہ تو ضرور ہے مگر حقیقت بچھ بھی نہیں۔ نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے نہ کسی اور عمل کا۔اور پھروہ ہرلحاظ سے مکمل ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۲)

قرآن کااسلام توبرا آسان ہے۔ دعاما نگ لوصلوۃ اداہوگئ ۔ پاکیزگی اختیار کرلوز کو ۃ اداہو گئی۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ۲۲۲)

قرآن پاک میں عریانیت کا درس ہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۲)

قرآن باک میں ایسی آیات یائی جاتی ہیں جس سے بظاہررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی منزلت کو برادھ کا لگتاہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۷)

الله تعالیٰ فرما تا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت آگیا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ حساب کا وقت قریب آگیا ہے کین زمانہ شاہد الله تعالیٰ تو فرما تا ہے کہ حساب کا وقت قریب آگیا ہے کین زمانہ شاہد ہے کہ تقریباً ایک ہزار جارسوسال گزر چکے ۔وقت حساب ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کیسا قرب ہے۔ (تفہیم الاسلام صفح ۱۲۲۳) است المسلام صفح ۱۲۲۳)

ا قرآن باک کی قطعیت برتو قرآن کی آیات ہے بھی چوٹ پڑتی ہے۔ (تفہیم الاسلام صفحہ ۲۵۵) اور اسلام رہ کربھی قرآن مجید کا اٹکارکر سکتے ہیں نے وہ نیے کہذ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کوایک مانتے ہیں۔ فرشتوں پرکتب سادی پراوررسولوں پرایمان ہے۔لیکن بیقر آن وہ قر آن ہیں ہے جواللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔اس میں تحریف ہو بھی ہے اور مسلمانوں کا جم غفیراس تحریف پرایمان رکھتا ہے۔اور قر آن کی عبارت بھی اس پرشاہدہے۔(تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲۹)

جماعت المسلمين الحمد للدتقليدس بالكل مبرائي واي كام كرتے بيل جوسنت سے ثابت بيل۔ مارے مال قياس ورائے سے مسكے نہيں بنتے لہذاان شاء الله تقليد كا گذرنبيں ہوسكا۔ (جماعت المسلمين اورا المحديث صفحہ کا)

خداکی وحدانیت پرایمان رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پرایمان لانے کے باوجود بھی آپ مسلم نہیں۔ اس لئے کہ آپ شرک کرنے کے مرتکب ہیں کیونکہ آپ نے تقلید کو داخل فی الدین کیا ہے۔ اس کو واجب قرار دیا ہے اس لئے آپ شرک کے مرتکب ہوئے۔ (خلاصہ تلاش حق مضح اللہ)

اگرسب (محدثین) نے مل کر کسی حدیث کوقر آن مجید کے خلاف نہیں ہم ااور ہم ان کوقر آن مجید کے خلاف نہیں ہم اور ہم ان کوقر آن مجید کا قصور کے خلاف سمجھیں تو کیا ہے ہماری سمجھ کا قصور ہے یا ان سب اسکے بچھلے محدثین کی سمجھ کا قصور ہے؟۔(تفہیم الاسلام صفحہ ۲۲)

ہے جوہدری رفیق صب احسب کی جدیدیت جدید شفکرہ ڈاکٹر فرحت نیم ہائمی کی تنظیم الہدیٰ انٹرنیشل گلبرگ لاہور میں عورتوں کوعربی گرائمر پڑھانے والے چوہدری رفیق صاحب جواپ نام کے ساتھ پروفیسر کا سابقہ لگاتے رہے۔ مودودی صاحب کی جدیدیت سے متاثر ہوکر جاعت اسلامی پھرامین اصلامی اور بعد میں غامدی وغیرہ کے چنگل میں جا بھنے ۔ جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہولا ہورسے مولانا کی غیرا شخفاتی سند حاصل کرے اس گندگی سے باہر نکلنے کا سوچا اور غامدی کے خلاف کیا بلکھ دی اب موصوف اس کھو کھی سندکی وجہ سے پروفیسر کے ساتھ ساتھ مولانا کا سابقہ بھی لگاتے ہیں ۔ جولوگوں کو صرف وہوکہ دیے۔

کی خاطر ہے در ندموصوف اب بھی اس جدیدت کی دلدل میں تھنے ہوئے اپنی تحریر کے ذریعہ ذانی

گندگی کو باہر پھیلا رہے ہیں۔ان کی ایک کتاب '' نقبی مسلک کی حقیقت' اس کی آئینہ دار ہے ۔ ۔چوہدری صاحب بھی پروفیسررفیق کے نام سے لکھا کرتے تھے۔اب پروفیسرمولا نارفیق اور بھی مولا نالبوز کی کے نام سے لکھ رہے ہیں۔

چوہدری صاحب ایسے جیسے آزاد خیال اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب تول میں ہے باب پنجم کے صفحہ 146 سے اپنی تائید کے لئے قال کرتے ہیں۔

" صحابه كرام كے زمانه ميں سينكڑوں مسائل ايسے منتے جن كے مختلف بيہلوؤں برلوگ الگ الگ عامل تنص....وہ لوگ دینی مسائل میں اجتہادی اختلافات کے دونوں پہلوؤں کوئق جاننے اور دین کے معامله میں وسعت اور آسانی کا اعتقادر کھتے ہوئے اس بات کو بہت ہی معیوب سمجھتے ہتھے کہ ایک پہلو کواختیارکرکے اس پرجم جاکیں اور اس کے دوسرے جائز پہلوکونا قابل عمل قرار دیں۔ یہی وجھی کہ ان کے زمانہ میں کوئی مذہبی فرقہ بندی نہھی۔ ندان کواج کل کے لوگوں کی طرح تقلید کے واجب مونے کی خبرتھی ....ان میں سے ہر مص نقیہ تھا۔ لیکن ان کی فقہ نے اس طرح لوگوں کو لا تعداد مسائل کے جال میں نہیں جکڑا تھا۔ جس طرح بعد کے فقہاء ہزار ہااصلاحات ایجاد کرنے کے بعد بال کی کھال نکال نکال کرشریعت اسلام کو برسی ہیبت ناک اور نا قابل عمل چیز بنادیا۔اگر کوئی مخص صرف وضويا صرف عسل ياصرف يانى كے مسائل سے واقف ہونا جا ہے تو ہمارے نقبہاء كى مهربانى سے اس كو تحتی مہینے بلکہ تی سال اس ایک مسئلہ کی بحث ومطالعہ کرنے سے فرصت نہ ملے گی اور اس مطالعہ کے بعدجهي وه شايدمشكل بى سے كوئى ايك پخته عقيده قائم كرسكے گا۔تمام فقهی مسائل پر كما حقه عبور حاصل کرنا توانسان کی ایک پوری زندگی میں کسی طرح ممکن ہی نہیں عمل کرنے ہمومن کامل بننے اور قرآن مجيد مين تدبركرن في مهلت نكار لنه كاتوموقع كهان؟ (فقهي مسلك كي حقيقت صفحه ٣٥-٣١)

ٹیا آئ بیسویں صدی کے مورخ کے خیالات ہیں جو چوہدری رفیق صاحب نے ترجمانی کے لئے بیش کئے ہیں لیکن جمیں ایسے گراہ مورخ اوراس کی تاریخ سے کوئی دلجینی نہیں جواسلاف کے کردار وہ حضرت مولا ناعاشق اللى بلند شهرى رحمه الله فرمات بين \_

"بہت سے لوگ ایسے ہیں جوعلم دین اور علم دیا دونوں سے بے بہرہ ہیں۔اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جوعلوم عصریہ (سائنس۔آرٹس وغیرہ) کے پیچے دوڑ لگاتے ہیں۔اوران میں ماہر ہوکر بڑی بڑی نوکریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں۔لین ایمان اوراس کے نقاضوں سے بالکل نابلد ہوتے ہیں۔ناوا تقوں سے اسلام کی باتیں سنتے ہیں۔پھران پراعتراض کرتے ہیں۔ایمانیات کو بیجھنے کے لئے ایک گھنٹہ بھی خرچ نہیں کرتے ۔ایسے لوگوں کو شمنان دین طرح طرح کی طحدانہ باتیں سمجھا کئے ایک گھنٹہ بھی خرچ نہیں کرتے ۔ایسے لوگوں کو شمنان دین طرح طرح کی طحدانہ باتیں سمجھا دیتے ہیں۔کوئی تو وحدت ادیان کا قائل ہے۔ یعنی اپنی جہالت سے یہ جھتا ہے کہ تمام ندا ہو کا مقصودایک ہی ہے گوراستے الگ الگ ہیں۔اس لئے ان کے خیال میں جو ند ہب بھی اختیار کر کے خیات یا جائے گا۔(العیاذ باللہ)

مانے سے انکاری ہوگئے اور یہ بہانہ کردیا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بھی توبے دینی کی بات ہے۔ اور جب آپ کی بات ہے۔ اور جب آپ کی کسی ہونے میں شک کرلیاتو پھرآپ کے دسول ہونے پر کہاں یقین رہا۔

نے دور کے تعلیم یا فتہ نو جوان کالجوں میں پڑھتے ہیں اور یہودونصاری سے اسلامیات کی ڈگری لیتے ہیں۔قرآن وحدیث میں واردشدہ بہت ی چیزوں میں شک کرتے ہیں۔ یاان کا انکار کرتے ہیں اورخود کومسلمان بھی سجھتے ہیں۔ جاہل رہتے ہوئے مسلمان رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ایمان تو برقر ارد ہتا۔ ایسان سے تو برقر ارد ہتا۔ ایسان سے موجو خدا اور سول کی باتوں میں شک پیدا کرے۔ ایمان سب سے زیادہ فیمتی چیز ہے۔ اس کوضا کتا میں ہونے دو'۔

أكح جاكرموصوف إنى كماب فقهى مسلك كى حقيقت كصفح نمبر الهم يرلك عني

''حپاروں ائمہ مجہزرین کاعلم یہ تقوی بصیرت اور اجہ امسلم تھا۔ انہوں نے راہ حق میں بڑی عزیمت واستقامت دکھائی ۔ ان کولائق شاگر دیلے۔ جنہوں نے ان کی فقہ پھیلانے میں بڑا حصہ لیا۔ انہی اسباب سے ان کوامت مسلمہ کی اکثریت کا اعتادا ورقبول عام حاصل ہوا''

يى چوہدرى صاحب اپن اس كتاب كے صفحہ ٨٨ يرامام ابوطنيف كي بارے بيل لكھتے ہيں۔

العلم على جب آپ کے استادامام جائے کا انتقال ہوا تو لوگوں نے امام ابوحنیفہ کوان کا جائیں بنا دیا۔آپ اپنی وفات تک پور سے بیس سال درس و تدریس اور افقاء (فقوی ویے) کا کام کرتے رہے اس عرصے بیس آپ نے ساتھ ہزار سے زیادہ قانونی مسائل کے جوابات دیے اور جو آپ کی زندگ بی بیس الگ الگ عنوانات کے تحت رکھے گئے۔ امام ابوحنیفہ گا ایک کا رنامہ میر بھی ہے کہ انہوں نے قریباً جالیس علاء پر مشتل ایک علمی کوشل بنائی جس کے سربراہ آپ خود ہے۔ اس علمی کوشل نے نوے ہزار فقادی اور آراء مرتب کیس جوساتھ ساتھ میں جس کے سربراہ آپ خود ہے۔ اس علمی کوشل نے نوے

ا چوہدری صاحب کی ائمہنے بارے میں رائے ملاحظہ کرنے کے بعدان کے مقلدین کے بارے

المان المان

موصوف این کتاب کے صفحہ ۸۸ پر'مقلدین' کے عنوان سے کو ہر فشانی کررہے ہیں۔ '' سیروہ لوگ ہیں جومجہتدین اور فقہاء کے اجتہادات کو ان کے دلائل سمجھے بغیر مانے اور ان پر اندھا اعتاد کرتے ہیں ....ان کا کام صرف اپنے امام اور اپنے مسلک کی تقلید کرنا ہے اور بس۔ اگران کے سامنےان کے امام کی رائے یا ان کے مسلک کے فتو ہے کے خلاف قرآن وسنت کی نصوص اور واضح احكام بھی پیش كرديئے جائيں توبيلوگ ان كوبھی بيە كهدكررد كرديتے ہيں كەبيتو جارے امام يا جارى فقه کے خلاف ہے۔ اور ہمارے امام قرآن وحدیث کو بخولی جانتے تھے اور ہم سے بہتر جانتے تھے' الله بین کیا شک ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات جن کے تقوی اور علم کے موصوف خود بھی معترف ہیں وہ قرآن وحدیث کوہم سے اور خاص طور پرمعترض سے زیادہ جانبے والے تھے۔ ائمه ججہزین کا زماندائمہ حدیث اور ائمہ جرح وتعدیل سے پہلے کا ہے۔ ائمہ جہزدین نے جن روایتوں سے استدلال کیاان تک روایت جہنچنے کے واسطے میں کوئی ضعف نہیں تھا۔ باکھوص امام ابوحنیفہ کے اساتذہ یا توصحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین ستھ یا تا بعین اور نتیج تا بعین رحمهم الله۔اوراب ان کے بعد کے زمانہ میں روایتوں کے واسطہ میں کوئی ضعیف راوی آگیا ہوتواس سے بیدلازم نہیں آتا کہ بیہ روایت واقعتاضعیف ہے کیونکہ بعد کے ائمہ جرح وتعدیل کاقول متفذمین ائمہ مجتمدین پرجمت

امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرہ الحفاظ میں مشہور محدث بزید بن ہارون رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرمات بین کہ میں نے ایک ہزار شیورخ کا زمانہ پایا اوران سے حدیث کھی۔ میں نے پارنج شیورخ سے زیادہ برافقیہ متی اور عالم کوئی نہیں و یکھا۔ اوران پارنج میں پہلے نمبر برامام ابو حذیفہ رحمہ اللہ بین۔

امام ابوصنیفه رحمه الله کی ولادت مرا الله اوروفات مداره بهاس ایس کی آب کے شیورخ یا تو صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین بین یا تا بعین رحم الله بالله قاری رحمه الله فی شرح میندالی صنیفه بین لکھا ہے کہ حضرت امام ابوصنیفه "نے جار ہزاراسا تذہ سے حدیث جامیل کی داور ایسے اساتذہ وشیوخ امام بخاری اورامام سلم کوبھی میسرنہیں آئے۔اس سے امام ابوطنیفہ کی ثقابت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ 'منا قب الاہام الاعظم' ہیں کھاہے کہ ایک مجلس ہیں اہام اعظم ابوحنیفہ اوراہام اعمش دونوں موجود منے کسی نے مسئلہ پوچھا تواہام ابوحنیفہ نے جواب دیا۔ اس پر امام اعمش نے کہا کہ آپ نے رسئلہ کہاں سے نکالا۔ اہام اعظم ابوحنیفہ نے اہام اعمش سے نی ہوئی پانچ احادیث سودن پانچ احادیث مند بیان کردیں۔ انہوں نے کہا کہ بس کافی ہے۔ ہیں نے جواحادیث سودن پیل نے احادیث من سنادیں۔ پھرفر ہایا''یامعشر الفقهاء انتم الاطباء و نصن الصیادلة وانت ایھا الرجل احداث بکلا الطرفین''۔

اے نقہاء کی جماعت! تم اطباء (لینی علاج جانتے ہو۔ لینی احادیث سے مسائل نکالناجائے ہو) اور ہم بینساری ہیں (جس کے پاس دواء کا خام مال ہوتا ہے۔ لینی مسائل نہیں نکال سکتے )اور تم اے جوان (امام ابوحنیفیہ) دونوں کے جامع ہو۔

چوہدری صاحب اپنی کتاب کے صفح نمبر اوپر دو تقلید کی تعریف 'کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ' فقہاء کرام نے تقلید کی یتعریف کے ولی ارائے کواس کی دلیل سمجھ بغیرا ختیار کر لینا۔' پوہدری صاحب نے چونکدا پے نام کے ساتھ' مولانا' کا سابقہ دھوکہ دینے کی خاطر لگایا ہے۔اگر انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہوتا تو آئییں معلوم ہوتا کہ تقلید کی یہ تعریف نہیں بلکہ یہ جھتے ہوں کے انامہ کرام کے پاس ان مسائل کے دلائل موجود تھے اس اعتاد پر ان کے قول کو اختیار کرنا ہوتا کہ انہوں کے اس اعتاد پر ان کے قول کو اختیار کرنا ہوتا کہ انہوں کے اس اعتاد پر ان کے قول کو اختیار کرنا ہوتا کہ انہوں کے انہوں کے باس ان مسائل کے دلائل موجود تھے اس اعتاد پر ان کے قول کو اختیار کرنا

چوہدری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر ۹۵ پر لکھتے ہیں'' بعد میں جب فقہی مسالک وجود میں 'آگئے اور لوگوں نے ائمہ مجتزدین …. مثلاً امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمہ بن حنبل ' وغیر ہم کی تقلید کرنی شروع کردی تو ریتقلید شخص بھی جائز ہوئی اور آئے بھی جائز ہے۔ عام لوگوں کے 'فقیلی مسائل میں ان اماموں کا مقلد ہونا کوئی عیب یا قابل ملامت چیز نہیں ہے بلکہ ایک درست جائزاور سيح بات ہے۔البتداندهی اور جامد تقلید منع ہے۔

آپ چوہدری صاحب کی پریشان خیالی اورانتشار ذئنی ملاحظہ فرما بچکے۔اس فکری انتشار کے مزید مظاہر بھی ملاحظہ فرماتے چلیں موصوف بھی تقلید کوجائز قرار دیتے ہیں بھی اس پرنشتر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔

چوہدری صاحب اپن اس کتاب کے صفحہ ۱۰ اپر لکھتے ہیں کہ ایسے خف کے لیے کہی قاضی امام یا فقہ کی رہری واجب ہے کیونکہ جب اس نے اسے سے اور حق مان لیا تو اب اسے چاہیے کہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل کر ہے۔ اسے تقلید شخصی بھی کہا جاتا ہے۔ جس کی وضاحت بیہ کہ جیسے کو کی شخص خفی مسلک رکھتا ہے تو اسے صرف خفی فقہ کی پیروی کرنی چاہیے ۔۔۔۔۔ اگر ایک امام یا فقہ کی پیروی لازی نہ ہواور عام لوگوں کو کسی وقت کسی بھی امام یا فقہ کی پیروی کی اجازت دے دی جائے تو وہ اس کے مجاور ہامش پرستی اور اجاع نفس میں جاتا ہوجا کیں گے۔وہ جس امام یا فقہ کا آسان اور ہمل مسللہ دیکھیں گے اسے اختیار کرنے لگ جا کیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجاع اور پیروی کی بجائے ایسے نفس کی پیروی کریں گے جو کہ منوع ہے''

اس تقلید شخصی کا تجزیہ کرتے ہوئے جو ہدری صاحب صفی ۱۰ پر لکھتے ہیں۔ کہ جب ایک چیز کواللہ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب اور ضروری قرار نہیں دیا تو کسی شخص کا اپنے لئے اس چیز کو ضروری اور واجب قرار دے لیمنا شریعت میں جائز نہیں ..... دوسری دلیل میں پہلی کم وری ہیہ کہ وین میں نیامر پہندیدہ ہے کہ جب جائز کا موں میں ہے کی ایک کواختیار کرنا پڑے تو جواس میں ہے آسمان تر اور مہل تر ہوا ہے اختیار کرلیا جائے ۔..... فہ کورہ دلیل میں دو مری کروری ہیہ کہ جب ایک عالم وی ایک کواختیار کرنا پڑے کہ جب ایک عام شخص دو مجہدین یا فقیاء یا عالم اسے کی ایک کی رائے یا اجتماد پڑھل کرتا ہے تو اسے خواہش برتی کا نام کیوں دیا جائے ؟ پیٹوائش پرتی کیے ہوگئی ۔ کیونکہ جب ایک عامی دو اماموں یا دوفقہاء میں ہے کی ایک کی رائے یا جب ایک عامی دو اس برجل کرزہا ہے تو دہ کی ایام تا ایک عامی ہوگئی۔ کوفکہ دست ایک عامی دو اس برجل کرزہا ہے تو دہ کی ایام یا فقیرای کی بیروی کرزہا ہے۔

لیجے چوہدری صاحب اپنے سابقہ ائمہ مودوی۔ اصلاتی اور غامدی کی طرح بھر بہک گئے اور چند سطور کے بعد ہی تقلید کی خالفت اور مقلد کو مجتمد بنانے پرتل گئے ہیں۔ آخر بلی تقلید سے باہر آہی گئے۔ موصوف اپنے امام اور پیشوا کے بارے ہیں ای کتاب کے صفحہ ۱۱۱ پر لکھتے ہیں ''مولا ناسید ابوالاعالی مودودی مرحوم نے اس بارے ہیں اپنا مسلک یوں بیان کیا ہے۔ میرامسلک بیہ کہ ایک صاحب علم کو براہ راست کتاب وسنت سے محم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس تحقیق و تجسس میں علم کو براہ راست کتاب وسنت سے محم معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس تحقیق و تجسس میں علم سے سلف کی ماہراند آراء سے بھی مدونیس لینی چاہئے۔ نیز اختلافی مسائل میں اسے ہر تعصب سے علم کے ہوکر کھلے دل سے تحقیق کرنی چاہیے کہ ائمہ جہتدین میں سے س کا اجتہاد کتاب وسنت سے نیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ بھر جو چیز حق معلوم ہوائ کی پیروی کرنی چاہیے۔ (بحوالدر سائل ومسائل ومسائل علی اور کھلے دل سے تحقیق کرنی چاہیے۔ (بحوالدر سائل ومسائل ومسائل

چوہدری صاحب صفی نمبر ۱۲۵ پر لکھتے ہیں ' دخفی مسلک رکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت کسی دوسری فقہ کے مطابق فتو کی دسنے اوراس پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جبیبا کہ فناوکی عالمگیر میاور دوالمختار وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔''

سر پردستارر کھنے سے اگر علم منتقل ہوجا تا تو اساتذہ اور مداری کی ضرورت ہی ختم ہوجاتی ۔موصوف نے غیرا شخقاتی مولا نا (غیراسخقاتی اس لیے کہ چوہدری صاحب نے بریلوی حضرات سے سند حاصل کی جبکہ بیشروع سے ان کے عقائد کے خلاف بین اور بریلوی حضرات اِن کے امام مودودی ۔ اصلاحی وغیرہ کے خلاف بین ) کی سند کے ساتھ شاید علم کے حلول کا عقیدہ ابنایا ہے۔ ورنہ عام طالب علم کو تھی معلوم ہے کہ ذکورہ بالا اصول مفتیان دین کے لیے ہے نہ کہ عامی مقلد کے لیے ۔جیسا کی خود عبارت بین تھری کموجود ہے۔

مجہد میں یا فقہاء کی رائے میں موازنہ توان سے زیادہ علم والائی کرسکتا ہے۔ایک عام آدی کے لیے کیسے ممکن ہے جسے اصول اور فروع کاعلم ہی نہ ہوئے نہ ہی اجتہا دوقیاس کی تعریف کا پتا ہو۔ نہ جسے "قرآئی وسنت کی تعریف آتی ہونے وہ کیسے فرق کرے گا کہ فلال مسئلہ قرآن وسنت کے زیادہ قریب ہے۔بسااہ قات محق سے بھی خطاء سرزد ہوجاتی ہے۔آئ کے دور میں ایک بچے کے سامنے قانون دانی کی سندحاصل کیے بغیرایک عام آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ چہ جائیکہ وہ محلف قوائین کاموازنہ شروع کردے۔ امام بخاری باوجودات برے محدث ہونے کے امام شافعی کے مقلد سے ۔ اور چوہدری صاحب قرآن وحدیث سے ناواقف ہونے کے باوجود ترک تقلید کے قائل ہیں۔ چوہدری صاحب نے اپنی کتاب فقہی مسلک کی حقیقت لکھنے کی غرض بیان کرتے ہوئے صفحہ 139 چوہدری صاحب نے اپنی کتاب فقہی مسلک کی حقیقت لکھنے کی غرض بیان کرتے ہوئے صفحہ وی ترک تقلید کے مطابق بھی آراء دی تھیں جن کی اندھی تقلید میں ان کوستقل سمجھ لیا گیا۔ یا بعض اجتہادات ہی سرے سے قابل اعتراض سے ان پرنظر ثانی کرکے میں ان میں ترمیم کرنے کی ہمت کسی نے نہیں گی۔'

اس کے بعد چوہدری صاحب نے چندا سے مسائل درج کئے ہیں جن کے جوابات علاء دے چکے ہیں اصل اعتراض تو فقہ فقی پر ہے۔ مودودی صاحب رسائل ومسائل میں الئے سید ھے اور فرضی مسائل بنالیں اوراجتہاد کرلیں تو آئیس کوئی اعتراض نہیں۔ جبکہ موصوف نے شروع کتاب میں مجتد کی جوشرا مُطاکعی ہیں اس پرخودان کے امام مودودی صاحب اور امین اصلاحی صاحب بھی پور ہے نہیں اتر تے۔

چوہدری صاحب آگے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں '' خلاصہ بحث بیہ کہ اگر کوئی فخص کمی خاص فقہی
مسلک کواختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعداس کے لیے بیہ بات ہرگز لازم نہیں ہوجاتی کہ اب وہ کسی
صورت میں بھی اپنے مسلک کے خلاف کسی بھی مسئلے میں کسی اور فقہ پڑھل نہیں کر سکتا۔ بیہ پابندی نہ تو
کتاب اللہ نے لگائی ہے نہ سنت نبوی نے اس کا کوئی تھم دیا ہے نہ صحابہ کرام کے تعامل سے اس کا
کوئی ثبوت ماتا ہے نہ انکہ جہتدین نے ایسی کوئی رائے دی ہے اور نہ محقق علماء اور فقہاء نے ایسا کوئی
فق کی جاری کیا ہے۔ بلکہ جب بھی کی فخص کوئی معالمے میں اپنے مسلک پر چلتے میں تنگی مشقت اور
دشواری کا سامنا ہوتو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پرجس میں اس معالم میں آسانی اور سہوات موجود
مواری کا سامنا ہوتو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پرجس میں اس معالم میں آسانی اور سہوات موجود

سمسی خاص فقہی مسلک کواختیار کرنے کا فقہاء اور علماء ہی تو کہہ رہے ہیں۔اورا گراس کے خلاف جلنا ہے تو بھر تقلید ہی کہاں۔

چوہدری صاحب اپنی پریشان خیالی اور انتشار دہنی کی وجہ سے خود ہی بھول گئے کہ اپنی اس کتاب کے صفح نمبر ۹۵ اور ۱۰ اپراس کے خلاف لکھ چکے ہیں۔جدیدیت کے بھوت اور مولویت کے خوف نے انہیں اتنا بوکھلا دیا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا لکھا تھا۔آگے کیا لکھ رہے ہیں اور لکھنا کیا جاہتے ہیں۔چوہدری صاحب اینے تعصب کا اظہار صفحہ نمبر وسمایر یوں کرتے ہیں'' اندھی اور جامد تقلید کے فتنے نے اہل اسلام میں بے شارخرابیوں کوجنم دیا۔ اس فتنے کی وجہ سے امت مسلمہ کونا قابل تلافی نقصان پہنچا۔اس سے مسلمانوں کی وحدت بارہ پارہ ہوگئی۔ان کی مرکزیت اور خلافت کا خاتمه بوگیا۔ان میں باہم تعصب اور عناد بیدا ہوگیا۔اکابر پرستی اور فرقه پرستی کی لعنت کوفر وغ حاصل ہوا۔ان میں باہمی جنگ وجدال شروع ہوگیا۔وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہنے لگے۔ان میں جاہل اور بے کمل علائے سوء کی کنرت ہوگئی۔ جہالت اور گمراہی عام پھیل گئی قرآن دسنت سے دوری ہوگئی'۔ چوہرری صاحب کواسینے انRemarks کی موجودگی میں جامعہ نظامیہ سے لی ہوئی مولانا کی سندوالیں کردین جاہیے کیونکہ جامعہ نظامیہ والے بھی امام اعظم ابوحنیفہ کے اندھے مقلد ہیں۔اور الیی تقلید کی موجودگی میں بقول چوہری صاحب کے جہالت اور گراہی تھیلتی ہے۔ چوہری صاحب کوزیب جمیں دیتا کہ وہ جہالت اور کمراہی کی سند لیے پھریں۔

چوہدری صاحب برعم خولیش جاہل اور بے عمل علماء سوء جن کی وجہ سے جہالت اور گراہی پھیلی ان کا ذکر فرمائے ہیں۔

معنی نبر ۱۹۲۱ بر چو بدری صاحب لکھتے ہیں ہر فرتے کے کٹر متعصب غالی اور اندھی اور جا مرتقلید کے مرفق میں بنتلا مولو یوں نے دوسروں کو کا فر کہنا شروع کر دیا ..... سرسیدا حمد خان پر بھی کفر کا فتو کی لگایا مرفق میں بنتلا مولو یوں نے دوسروں کو کا فر کہنا شروع کر دیا ..... امام البند مولا نا ابوالکلام آزاد کومولا نا انور شاہ کشمیری نے اپنی عربی کتاب ''مشکلات القرآن'' بین گراہ قرار دیا ہے ۔ اور ان کی تفسیر ''جربھان القرآن'' بین گراہ قرار دیا ہے ۔ اور ان کی تفسیر ''جربھان القرآن'' بین گراہ قرار دیا ہے ۔ اور ان کی تفسیر '' جربھان القرآن'' بین گراہ قرار دیا ہے ۔ اور ان کی تفسیر '' جربھان القرآن'' بین گراہ قرار دیا ہے ۔ اور ان کی تفسیر '' جربھان القرآن'' بین گراہ قرار دیا ہے۔ اور ان کی تفسیر '

ہے....مولاناسیدابوالاعلی مودودی مرحوم جن کو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ایک فوجی عدالت نے پھائی کی سراسنائی تھی۔جو ان 31 علماء کرام میں شامل تھے جنہوں نے اسلامی دستور کے لیے 22 نکات مرتب کیے تھے۔اور جنہوں نے اسلام پراپی 75سے زیادہ عمدہ تصانیف کے علاوہ شہرہ آ فاق تفسیر ' تفہیم القرآن' کے نام سے 6 جلدوں میں لکھی ہے اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ تبلیغی جماعت کی ایک بہت بڑی علمی وروحانی شخصیت حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ذکریا مدنی مکی مرحوم نے جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خلاف فتنہ مودودیت کے نام سے كتاب للهيم هي بيركتاب آج بهي رائع ونثر كے سالانته ليني اجتماعات كے موقع بروہاں فروخت ہوتی ہے۔شایدیہ بھی تبلیغ کے نبوی طریق کاراوراکرام سلم کا تقاضا ہے کہا ہے نہ ہی صلفے سے باہردین کا کام کرنے والوں کو'' فتنہ' قرار دیا جائے اورخود سے اور ضعیف ہرشم کی رطب ویا بس روایات انتھی كركے اپنے پيروكاروں كے ہاتھوں ميں ايك ايسا تجمی اردو قرآن تھا دیا جائے۔جس كی وہ دن رات تلاوت کرتے رہیں اور اللہ کی کتاب کے فہم سے ان کو غافل کر دیا جائے۔ پھراس خود ساخته وي كانام بهي وتبليغي نصاب ركهاجائه اور بهي وفضائل اعمال -چوہدری صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے حضرت علامہ انورشاہ کاشمیری رحمہ الله کی ِ طرف وہ بات منسوب کردی جوانہوں نے نہیں کی۔ ہارادعویٰ ہے کہ چوہدری صاحب قیامت تک ہیہ بات علامه انورشاه كالتميري كے حواله سے ثابت نہيں كرسكتے ۔ بينيجہ ہے علماء دشنی اور بغض كی انتهاء كا۔ عقیدت ایسی مونی جا ہیے کہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ چوہدری صاحب کومعلوم ہی نہیں کہ سرسید کے عقائد كيا شھے؟ ياوہ ان سے تغافل مجرمانہ برت رہے ہيں۔مودودي صاحب نے صحابہ كرام كى شان میں گستاخی کوتاریخی واقعات کی اوٹ میں رکھ دیا۔ شنید ہے کہ چوہدری صاحب کے محدور مودودی صاحب نے تحریک ختم نبوت کے بارے میں معافی ما تک کرایی بھالی کی سزامعاف کروالی تھی۔ مودودی صاحب کی اسلام پر تصانیف اور تغییر و تغییم القرآن "کے بارے میں حضرت مولاناسرفراز خان صفدررهمه الله فرمات بين- مودودي صاحب في ايتلام كي بزرگ بزين

مستيول مثلأ حضرات انبياءكرام عليهم السلام حضرات صحابهكرام رضوان التعليهم اجمعين اورائمه دين رحمهم الله كو (معاذ الله) اين تنقيد كانشانه بنايا \_حضرت آدم \_حضرت موى \_حضرت دا وَد\_حضرت یوس اور حضرت ابراہیم ملیم السلام کے بارے میں انہوں نے جونازیبا کلمات اور نظریات پیش کئے ہیں وہ ان کی مابیرنا زنفسیر <sup>دو تفہ</sup>یم القرآن' میں موجود ہیں۔اور صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے بارے میں اپنے دیگرمضامین کےعلاوہ''خلافت وملوکیت''میں جو بچھ کہاہے حقیقت ریہ ہے کہ شیعہ حضرات سلجھے ہوئے انداز میں اس سے زیادہ پچھ نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے ہیں۔اگر بیکہاجائے کہ شیعه کی پوری جماعت با کستان بھر میں سوسال تک حضرات صحابہ کرامرضوانن الله علیهم اجمعین سے وہ اعتادنها تفاسكتي تقى جوننهامودودى صاحب نے خلافت وملوكيت ميں اٹھا كرا پينفس پرظلم كرڈ الا ہے توبے جانہ ہوگا''۔ (مودودی صاحب کا ایک غلط نتوی اور ان کے چنددیگر غلط نظریات صفحہ اسم) ر ہاچوہدری صاحب کا فتنہ مودودیت کا اعتراض جوحضرت مولا ناز کریا کا ندھلوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ امت مسلمہ نے انہیں یونہی تو شیخ الحدیث کا لقب نہیں دیا تھا۔ قار تین کو چاہیے کہ مودودی صاحب کے بارے میں کتاب کا مطالعہ فرمالیں پھرانصاف کرلیں کہ بیصاحب امت کے

چوہدری صاحب کی علمی بے بصناعتی کو ملاحظ فرمائیے کہ انہیں رہی معلوم نہیں کہ فتنہ مودودیت اصالاً کوئی کتاب نیس نفی بلکہ رہے صرت شخ الحدیث کا ایک خطافھا جو بعد کے ناشرین نے کتاب کی صورت میں شاکع کردیا۔ اس میں حضرت شخ الحدیث کا کیا قصور ہے؟۔ لیکن چوہدری صاحب کو معلوم ہونا جا ہے کہ جے دبان خلق کونقارہ خدا مجھو

کے تحت اس کتاب کابینام بالکل صحیح ثابت ہوا۔ مودودی صاحب پراتنا بچھ ککھا جا چکا ہے کہا ہے۔ پہاں دوبارہ فل کرناوفت کا ضیاع ہے۔ پہاں دوبارہ فل کرناوفت کا ضیاع ہے۔

چوہدری صاحب سے بغض کی انتہاء دیکھیے وہ اپنی کتاب کے اس صفحہ پر چندسطر بعد لکھتے ہیں'' دیوبند ایکے شنخ العرب والعم والعالمین مولانا حسین احمد مدنی نے نظریہ قومیت کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو''ش پونجیا'' کے لقب سے نوازا تھا۔اوراس پرکوئی شرم محسول نہیں کی تھی۔انہی مدنی صاحب مرحوم کے ایک شاگرد رشید مولانا غلام غوث ہزاروی ہوا کرتے تھے جومولانا غلام غوث ہزاروی ہوا کرتے تھے جومولانا مودودی کو''منٹی مودودی'' کہتے تھے۔عام نم بہی جلسوں میں ان کو گراہ کہتے۔ ان پرجھوٹے الزامات لگاتے اوران پرسب وشتم کیا کرتے تھے''۔

چوہدری صاحب کی جہالت ملاحظ فرمایئے کہ انہوں نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو حضرت مدنی رحمہ اللہ کا شاگر دبنا دیا حالا نکہ ان کا حضرت مدنی سے سلمذنہیں ہے۔ بلکہ وہ حضرت مولانا انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ کا دور حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے شاگر دہیں۔

چوہدری صاحب اگر موچی گیٹ لاہور کے جلسوں میں شامل رہے ہوتے تو ''فیٹ پونجئے'' کی اصطلاح سمجھ آجاتی ۔ مولانا ہزاروی کہتے تھے کہ مودودی میرے سامنے عربی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر طلاح سمجھ آجاتی ۔ مولانا ہزاروی کہتے تھے کہ مودودی میرے سامنے عربی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر طلحی کئے ہیں بیڑھ سکتا۔ لہٰذاعلم کے اعتبار سے مٹ یونجیئے ہی تھے۔

چوہدری صاحب ہی اینے امام مودودی کے بارے میں بتائیں کہس مدرسہ میں کب واخلہ لیا اور م کہاں سے فراغت حاصل کی۔

چوہدری نیازعلی پولیس آفیسرنے بٹھا نکوٹ میں ایک جگہ وقف کی جہاں اوارہ وارالاسلام بنایا گیا۔ اس میں محمد اسدنا کی صاحب بھی تھے جنہوں نے انگریزی ترجمہ قرآن کیا۔ وہاں مودودی صاحب کو بطور جرناسٹ لکھا گیا تھا۔ اس لئے انہیں منشی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

مودوی صاحب کامزیدنغارف حضرت بنوری رحمه الله کے حوالہ سے ای کتاب کے صفحہ 7.5 پرمودودی صاحب کے باب میں ملاحظہ فرما کیں۔

چوہدری صاحب نے اپنی کتاب 'وفقہی مسلک کی حقیقت' کے صفحہ 180 پر آئ تک لکھے جائے والے تمام فناو کی کوغلط قرار دیا ہے کیونکہ متقد بین میں سے سی کا طریقہ بھی ان کے طریقہ سے مطابق نہیں ۔ ملاحظہ بیجے کے لکھتے ہیں:

" جارے ملک پاکستان کے ہرشہر کے دینی مدارس میں دارالا فتاء موجود بین جہال روزانہ میں کرون ا

سوالات اوراستفتاء آتے ہیں جن کے جوابات اور فتوے لکھے جاتے ہیں۔ ان فتو ول کی عبارتوں ہیں شاذ و نا در ہی قر آن کی کسی آیت یا حدیث نبوی کا حوالہ ہوتا ہے۔ عام طور پراپنے مسلک کی چند فقہی کتا ہیں مشلا قد وری، ہدایہ، قاضی خان، عالمگیری اور شامی وغیرہ کا حوالہ دے کر فتو کی لکھ دیا جا تا ہے کہ کذا فی المھدایہ و کذا فی المشامی۔ کیونکہ اب ان کتابوں کوقر آن وحدیث کا مقام ومرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ فتو کی لکھنے کے ذکورہ طریقے کوئی اندھی اور جا مدتقلید کا نتیج قر ار دیا جاسکتا ہے۔ " افسوس چو ہدری صاحب فود بھی ای اندھی اور جا مدتقلید کے جال میں پھنس کرانہی حضرات سے اپنے مولانا ہونے کھوکھی کی تقد بی کروا چکے ہیں۔ اگر چہ یہ صرف لوگول کو دھوکہ دینے کے لیے ہی تھی۔ کیا موصوف کی غیر مقلدیت اور جدیدیت کے اصول یہاں ہوا ہوگئے۔ دنیا کو دکھانے کے لئے جو کیا غذی سند حاصل کی ہے اس میں انہی حضرات کو اپنا استادا ورمتی بھی مانا ہے۔ کا غذی سند حاصل کی ہے اس میں انہی حضرات کو اپنا استادا ورمتی بھی مانا ہے۔

چوہدری صاحب اپنی جہالت اور گراہی کے آئیے میں سلمانوں کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں انہی کی کتاب کے صفحہ 186 پر ملاحظہ ہو۔ ' اندھی اور جار تقلید کے نتیج میں عام سلمانوں میں جہالت اور گراہی کثرت سے پھیل گئے۔ چونکہ سارا داروندار کسی خاص امام کی پیروی ادر کسی مخصوص فقہ کی کتابوں پر تفا۔ اس لیے قدرتی طور پر لوگوں کی توجہ قرآن وسنت سے بٹنے لگی۔ ان کے دلوں میں کتاب وسنت کی ایمیت کم ہوتی چلی گئی اور اس طرح قرآن وسنت سے دوری پیدا ہوگئے۔ جو مسلمانوں کے دوال کا سبب بنے طاہر ہے جہاں قرآن وصدیث سے دوری ہوگی وہاں جہالت ادر گراہی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا'۔

ان کورچشموں کی چیرہ دستیوں پر ماتم کرنے کو جی جاہتا ہے۔ یوں لگناہے کہ انہوں نے فقہ کی کسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ صرف می سائی باتوں کو اندھادھندنقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کاش چر ہدری صاحب مداریہ ہی کوچشم بھیرت سے پڑھ لیتے تو معلوم ہوجا تا کہ صاحب مداریہ پہلے پر اور کا دیتے ہیں۔ جس سے فطری طور پرقر آن وسنت ہے جی تروز آن وسنت ہے

الله والمرابع المراجعة المراجعة

چوہدری صاحب اپنی جہالت ثابت کرنے کے لیے چندسطور آ کے لکھتے ہیں۔

" خود جهار ب علماء كاطبقه بهي ان اثرات بدي محفوظ ندره سكا\_اس كالسيحها ندازه آب مروجه دين نصاب "درس نظامی" پرایک نظر دالنے سے بھی کرسکتے ہیں۔اہل علم سے بیہ بات محقی نہیں کہ اس آٹھ وس ساله مذہبی کورس میں سب سے کم دورانیہ۔سب سے کم توجداورسب سے کم اہمیت قرآن وحدیث کودی گئی ہے۔ سارا زورفقہ منطق ، فلسفے اور صرف ونحو پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول اور الیی ذ بنی نضامیں تیار ہو کر فارغ انتھ میل ہونے والے علماء جب افتاء کی مسند پر بیٹھتے ہیں تو وہ مسائل اور استفتاء کے جواب میں قرآن وحدیث کے حوالے کہاں سے دیں گے؟ ان کامرار اسرمار اور پوجی تو ا پی فقد کی وہ چند کتب ہیں۔جن کی عبارتیں نقل کر کے اسلامی شریعت کی ترجمانی کردی جاتی ہے'۔ چوہدری صاحب نے سب بچھ معلوم ہونے کے بعدان اثرات بدکو صرف اپنی ظاہری شہرت کے کیے تبول کیا تا کہ لوگ دھوکہ سے ان کی کتابیں خرید کر گمراہ ہو سکیں۔ باقی رہاان کی علیت یا جہالت کا كراف نؤوه كسى مدرسه كے ابتدائی طالب علم كے سامنے بيٹھ كرموصوف خود تيار كرسكتے ہيں۔جس سے انہیں بخو بی علم موجائے گا کہ جدیدیت کی اس راہ میں اسلاف کے طریقے سے انحراف کا نتیجہ دنیا وآخرت میں رسوائی کےعلاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ایک عام ستفتی کو بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کی آیت کے اشارۃ النص یا عبارۃ النص سے کیا ثابت ہور ہاہے۔ایسے ہی حدیث کے راویوں کی جرح وتعديل اساء الرجال كى كتب مين كهاك تلاش كرتا بهركا

چوہدری صاحب نے ایک اعتراض مدارس کے نصاب پر کیا ہے۔ کافی عرصہ سے متجد دین بھی یہی اعتراض کررہے ہیں۔ جو الکل درست نہیں۔ یونکہ درس نظامی بیس پہلے سال کے علاوہ تمام سالوں بیس حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب پر مھائی جاتی ہے۔

ثانیه میں زاد الطالبین ۔ ثالثہ اور زابعہ میں ریاض الصالحین ۔ خاسبہ میں آثار السنن ۔ سادسہ میں مندالا مام الاعظم ۔ سابعہ میں مشکوۃ المصابح۔ اور آخری سال میں صحاح سنہ۔ مؤطین۔ اور شرح معانی الآثار پڑھائی جاتی ہیں۔ نیز قرآن وحدیث کو بھنے کے لئے جن علوم کی فیرورٹ شہے بندر س ان میں مہارت بیدا کروائی جاتی ہے۔(اس کی تفصیل صفحہ۔۔۔۔ پر موجود ہے) اس کے بعداب کوئی کورچشم ہی بیاعتراض کرسکتا ہے کہ درس نظامی میں سب سے کم توجہ حدیث پردی جاتی ہے۔ ہے تلفیق

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں۔ 'خلاصہ بحث سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص مسلک کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعداس کے لیے سے بات ہر گزلاز م نہیں ہوجاتی کہ اب وہ کس صورت ہیں بھی اپنے مسلک کے خلاف کسی بھی مسئلے ہیں کس اور فقہ پڑ کل نہیں کرسکا۔

یہ پابندی نہ تو کتاب اللہ نے لگائی ہے اور نہ سنت نبوی نے اس کا کوئی حکم دیا ہے۔ نہ صحابہ کے تعامل سے اس کا کوئی ثبوت ملت ہے۔ نہ صحابہ کے تعامل ایساکوئی فقوئی جاری گوئی درائے دی ہے۔ نہ محقق علماء اور فقہاء نے ایساکوئی فقوئی جاری کیا ہے۔ بلکہ جب بھی کسی معاملے میں اپنے مسلک پر چلنے میں تنگی ۔ مشقت اور دشواری کا سامنا ہوتو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پر جس میں اس معاملے میں آسانی اور بہولت اور دشواری کا سامنا ہوتو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پر جس میں اس معاملے میں آسانی اور بہولت موجود ہوگئی کر لینا چاہے۔ ایساکر نابالکل جائز۔ معقول ۔ مسنون اور شریعت کے منشاء کے عین مطابق ہے ۔ ایساکر نابالکل جائز۔ معقول ۔ مسنون اور شریعت کے منشاء کے عین مطابق ہے ۔ ایساکر نابالکل جائز۔ معقول ۔ مسنون اور شریعت کے منشاء کے عین اور جمہدین نے اس کی اجازت دی ہے'۔

چوہدری صاحب ای کتاب کے صفحہ 124 پر لکھتے ہیں۔ "دتلفین کے معنی "دوچیزوں کو ملائے" کے ہیں۔ فقیری اصطلاح بین تلفین کا مطلب یہ ہے کہ کسی اجتہادی مسلے بین کسی مقلد کا اپنی فقہ جیسور کر دوسری فقہ کے مسئلہ کو اختیار کرنا تلفین کہلاتا ہے۔ اور اسے انقال ندہب بھی کہا جاتا ہے"۔ چوہدری صاحب اپنی کتاب کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں۔ "جمہور فقہاء کرام نے ضرورت اور حاجت کے تحت کی تنگی اور دشواری ہے بینے کی خاطر کسی دوسرت مسلک کے مسئلے یا کسی دوسرے امام کی چرائے بیٹل کرنے کی اجازت دی ہے کہ خاطر کسی دوسرے امام کی

چوہدری صاحب اپنی کتاب کے ایکے صفحہ 125 پر لکھتے ہیں۔' نقد حفی کی متندکتا ہوں میں تلفیق

کوجائز قرار دیا گیاہے اور حقی مسلک رکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت کسی دوسری فقہ کے مطابق فتوئی دینے اور اس بڑمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔جیسا کہ'' فاوی عالمگیریہ''اور ''ردالحتار'' وغیرہ میں صراحت موجود ہے'۔

چوہدری صاحب نقبی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 136 پر لکھتے ہیں کہ 'اس معلوم ہوا کہ عام آدی کے لیے بیہ پابندی نہیں کہ وہ ضرور کسی ایک فقہ کے مسلے کی پابندی کرئے' آگے حضرت مولاناا شرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کی کتاب الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد صفحہ 1 8 اور حضرت مولانامفتی تقی عثانی وامت فیونہم کی کتاب تقلید کی شری حیثیت صفحہ 141 کا حوالہ دیا ہے مولانامفتی تقی عثانی وامت فیونہم کی کتاب تقلید کی شری حیثیت صفحہ 141 کا حوالہ دیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی بعض حالات میں دوسری فقہ کا مسلم سخت ضرورت کے تحت لیا جاسکتا ہے۔

امام ابن تبيير كتي ين في وقت يقلدون من يفسندالنكاح وفي وقت يقلدون من يفسندالنكاح وفي وقت يقلدون من يمسح بحسب الغرض والهوى ـ ومثل هذا لا يجوز باتفاق الائمة (أي المراز الهوى ـ ومثل هذا لا يجوز باتفاق الائمة (أي المراز الهوى ـ ومثل هذا لا يجوز باتفاق الائمة (أي المراز الهوى ـ ومثل هذا لا يجوز باتفاق الائمة (أي المراز الهوى ـ ومثل هذا لا يجوز باتفاق الائمة (أي المراز الهوى ـ ومثل المدالا يجوز باتفاق الائمة (أي المراز الهوى ـ ومثل المدالا يجوز باتفاق الائمة (أي المراز ال

لینی اگرتقلید کو ضروری قرار نہ دیا جائے تو لوگ بھی اپنی غرض دخواہش نفس کے مطابق اس کی تقلید کریں گے جو نکاح کو فاسد قرار دے ۔اور بھی اس کی تقلید کریں گے جو نکاح کو فاسد قرار دے ۔اور بھی اس کی تقلید کریں گے جواسے سیح قرار دے اور بیہ طریقہ ائمہ کے نزدیک بالا تفاق ناجا کزہے۔

علامہ ابن عابدین شامی بردالمحنا رجلد م صفحہ ۸ پرایک واقعہ لکھاہے کہ ایک شخص نے ایک محدث کے ہاں لڑکی کے لئے بیغام بھیجا۔ محدث نے کہا کہ اس شرط پرلڑکی دیتا ہوں کہ رفع الیدین اور آمین بالججر کروگے۔ اس نے شرط منظور کرلی اور ثکاح ہوگیا۔ جب بیدواقعہ ایک دوسرے عالم کو بتایا گیا تو انہوں نے انسوس سے تھوڑی دیر سرجھکانے کے بعد فرمایا کہ جھے موت کے وقت اس شخص کا ایمان جاتے رہنے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ جس چیز کووہ دین اور سنت سمجھ کر کر رہا تھا اسے کسی دلیل کے بغیر محض ایک دنیاوی چیز کے حصول کے لیے چھوڑ دیا۔

چوہدری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ 137 پراپ امام مودودی صاحب کا مسلک تحریر فرماتے ہیں۔ ''میرامسلک بیہ کہ ایک صاحب علم آدمی کو براہ راست کتاب وسنت سے علم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرنی جا ہے اوراس شخیق و تجسس میں علاء سلف کی ماہرانہ آراء سے بھی مدد لینی جا ہیں۔ نیزاختلافی مسائل میں اسے ہرتعصب سے پاک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ایک ہوکر کھلے دل سے شخیق کرنی جا ہے کہ ہوگری کی میں دوری کرنی جا ہے گئے کہ کو الدر سائل و مسائل مولانا مودودی جلدادل صفحہ 189)

چوہدری صاحب نے تقلید جامد کی بیڑیاں توڑنے والوں میں مفتی تقی عثانی صاحب کا ذکر بھی کیا ہے اور اب ان کے بیچھے ہاتھ دھوکر بڑگئے ہیں کہ وہ بھی تقلید جامد سے متاثر ہیں۔اگروہ تقلید جامد سے مراثر ہوگئے۔ شاید تقلید جامد کے بھوت نے چوہدر کی صاحب کوزیادہ ہی حواس باختہ کردیا ہے کہ انہیں بھے سوچھ ہی نہیں رہا۔

بكربابول جنول مين كياكيا كيحمنه سيحصفدا كركوني

☆ طسلاق

چوہدری صاحب کوبھی اینے جدیدیت زوہ اسلاف کی طرح مسلمانوں کے متفقہ فقہی مسائل کواجماع کے خلاف بیان کرنے کا شوق چرایا ہے۔

چنانچاپی ای کتاب کے صفحہ 205 پر لکھتے ہیں ''ائمہ اربعہ سے جن فقہی مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کا مسئلہ ہے۔ انکہ اربعہ کے نزدیک اگرکوئی شوہراپی ہیوی کو ایک ہی مجلس میں تین باریہ الفاظ کہددے کہ بچھے طلاق ۔ طلاق ۔ طلاق و طلاق ۔ طلاق و اس سے عورت پر تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ جس کے بعد وہ ہیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہی ۔ اس سے عورت پر تین طلاقی پڑ جاتی ہیں۔ جس کے بعد وہ ہیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہی ۔ لیکن اہل ظاہر کے فقہاء و مجہدین اور محدثین کی ایک جاعت (اہل مدیث) کے نزدیک ایسا کہنے سے اس عورت پر صرف ایک طلاق ۔ طلاق رجعی واقع ہوگی اور خاوند کو بعد میں رجوع کا حق حاصل رہے گا' (موصوف کے نزدیک اہل ظاہر کے فقہاء و مجہدین سے مرادا بن حزم ظاہر کی۔ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ ورشد کا فی ورشو کی نورشوکی ہیں ۔ جس کا ذکر وہ گذشتہ صفحہ پر کر چکے ہیں)

ایک مجلس میں تین طلاق کے بارے میں چودہ صدیوں سے جوبات توانز سے جلی آرہی ہے وہ بہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہوگئیں۔ حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے بھی بہی حکم صادر فر مایا۔ اب موصوف اسے رجعی قرار دے کرلوگوں کو زنا کا مرتکب کیوں کرتے ہیں۔ کیا موصوف صحائی کو ججت نہیں مانے۔ جبکہ سعودی عرب کی مجلس تحقیق نے کئی سوسفیات پرفتو کی شائع گیا تھا گدایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاق ۔ تین ہی شار ہوگئیں ۔ یہ فتو کی عربی زبان میں فیر آلفتالی میں جھی ب

چاہ۔ اس مسئلہ کی تفصیل ای کتاب میں طلاق ثلاثہ کے عنوان سے صفحہ کے کیر ملاحظہ فرمالیں۔ خوات سے صفحہ کے کیر ملاحظہ فرمالیں۔ خوات سے صفحہ کی مسئلہ شملیک نے کوق

چوہدری صاحب نے اپنے پیش رومودودی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ زکوۃ میں تملیک کی شرط نہیں مانے سے سے اس کے دوسرے روحانی استادا مین احسن اصلاحی صاحب بھی تذہر القرآن میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے تحت زکوۃ کی تملیک کی شرط کے خلاف ہیں۔

جاعت اسلای کے سابقہ امیر امین احس اصلای صاحب نے ''ترجمان القرآن' ذی الحجہ 1374 صفی نمبر 98 و 98 پر بردی شدو مدے ثابت کرتے ہیں کہ ذکارۃ کی تملیک کی شرط فقہاء کی اختراع ہے جس کے لیے کوئی نص شرعی موجود نہیں ۔ مودودی صاحب اور اصلای صاحب اور ان کے پیروکاروں کے اعتراضات کا مدلل جواب ندوۃ العلماء کے مولانا عتیق قائمی صاحب کی کتاب ذکارۃ اور مسئلہ تملیک میں تفصیل موجود ہے۔ جس میں مفتی محرش فیج صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پا کستان کا رسالہ بھی شامل ہے۔

دور نبوت سے لے کرآج تک زکوۃ فقراء ومساکین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ انہیں مال زکوۃ کا مالک بنادیا جاتا ہے۔ انہیں مال زکوۃ فقراء ومساکین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ انہیں مال زکوۃ کا مالک بنادیا جاتا ہے۔ ای کا نام فقہاء کے نزدیک دشملیک فقیر' ہے جسے تمام مسالک کے فقہاء نے ادائیگی زکوۃ کے لیے رکن یا شرط قرار دیا ہے۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کا سانی حفی متوفی 878 ھے بدائع الصنائع صفی نمبر 29 ج میں لکھتے ہیں۔

ميں جاتی ہے۔...اللہ تعالی نے مالكين اموال كوايتاء زكوة كا تھم ديا ہے۔ ارشاد ہے آتـــو ا السز كولة (اورزكوة وو)اورايتاء (وينا) ما لك بنانا (تمليك بالدينالي في الله تعالى في السيالية الصدقات للفقراء" والى آيت مين زكوة كو صدقة كانام دياب اورصدقه كرناما لك بنانا ہے ..... اوراس کیے کہ زکو ہماری اصل کو کلیت اللہ کے لیے کردینا۔ زکو ہیں بیصورت ای وقت بيدا ہوتی ہے جب فقیر کے حوالہ کرنے بعد زکوۃ کے بہقدر مال کی نسبت زکوۃ بندہ سے کلیتہ منقطع ہو جائے اور وہ خالص اللہ کے لیے ہوجائے۔ زکوۃ میں قربت کامفہوم ان کی ملکیت ختم کر کے اللہ کی طرف اس مال کے نکالنے میں ہے نہ کہ فقیر کو ما لک بنانے میں۔ بلکہ فقیر کو ما لک بنانا دراصل اللہ کو ما لک بنانا دراصل الله کی جانب سے ہے اور صاحب مال الله نتحالی کی جانب سے نائب ہے' فقهاء شافعیہ کے شیخ ابواسحاق شیرازی 'المهذب صفحہ 231 جلد 1 میں لکھتے ہیں۔ ""تمام صدقات كواتم اصناف يرصرف كرناواجب بيسساس كى دليل الله تعالى كابيار شادب انها المصدقات للفقراء ....اس آيت عن تمام صدقات كي اضافت لام تمليك كوريدان آتھ اصناف کی طرف کی گئی ہے اور شرکت پر دلالت کرنے والے 'واو' کے ذریعہ انہیں شریک بنایا گیا ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ زکو ہ ان آٹھاصناف کی ملیت اوران کے درمیان مشترک ہے۔ المام نووى شافيَّ منونى 676 ه السجموع شرح المهذب صفح 146 ج6 طبع جده 'في الرقاب"ك بارے يس لكھتے ہيں۔

"امام شافعی اوران کے شاگردوں نے فرمایا" فی المسر قداب" کا حصد مکاتب غلاموں پرخرج کیا جائے گا۔ بہی ہمارا قد ہب ہا اورا کشر علاء ای کے قائل ہیں .... ہمارے فقہاء نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی کا قول (فی المر قاب) اللہ تعالی کے قول (فی سبیل الله) کی طرح ہے اور (وفی سبیل الله) میں مجاہدین کو دینا واجب ہے ای طرح یہاں (رقاب) کو دینا واجب ہوگا۔ جولوگ کہتے ہیں کہ اس حصد سے قلام خرید لیے جا کیس تو یہ تو قلاموں کو دینا ہوا، بلکہ ان کے مالکوں کو دینا ہوا نیز تمام اصاف میں ضروری ہے کہ (سہم) حصد ہوتی کے حوالہ کر دیا جائے اور ایسے الکوں کو دینا ہوا نیز تمام اصاف میں ضروری ہے کہ (سہم) حصد ہوتی کے حوالہ کر دیا جائے اور ایسے الکوں کو دینا ہوا نیز تمام اصاف میں ضروری ہے کہ (سہم) حصد ہوتی کے حوالہ کر دیا جائے اور ایسے اللہ کا حدد ہوتی کے حوالہ کر دیا جائے اور ایسے اللہ کا حدد ہوتی کے حوالہ کر دیا جائے اور ایسے اللہ کی مدد ہوتی کے حوالہ کر دیا جائے اور ایسے اللہ کوں کو دینا ہوا نیز تمام اصاف میں ضروری ہے کہ (سہم) حصد ہوتی کے حوالہ کر دیا جائے اور ایسے اللہ کی مدد ہوتی کے دیا ہوتی کے اللہ کا مدد ہوتی کے دیا ہوتی کے دیا ہوتی کے دیا ہوتی کی کا مدد ہوتی کے دیا ہوتی کے دیا ہوتی کے دیا ہوتی کی کر دیا ہوتی کی کے دیا ہوتی کی کر دیا ہوتی کے دیا ہوتی کے دیا ہوتی کی کر دیا ہوتی کی کر دیا ہوتی کر دیا ہوتی کی کر دیا ہوتی کیا کہ دیا ہوتی کر دیا ہوتی کی کر دیا ہوتی کر دیا ہوتی کے دیا ہوتی کر دیا

مالک بنادیا جائے۔لہذا یہاں بھی ای طرح ہونا جا ہے کیونکہ شریعت نے ''رقاب ''کے لیے الی قدنہیں لگائی ہے جودوسرےمصارف سے مختلف ہو''۔

مش الدین مقدی حنبلی (محربن ملح متونی 763ه) کتاب الفروع صفحه 619 ج2 میں لکھتے ہیں در کوۃ نکالنے میں بیشرط ہے کہ جے زکوۃ دی جائے اسے مالک بنادیا جائے ۔لہذا بیہ جائز نہ ہوگا کرزکوۃ نکالنے میں بیشرط ہے کہ جے زکوۃ دی جائے ۔زکوۃ سے میت کے اس قرض کی ادائیگ نہیں کی جائے گئی جوقرض اپنی یا دوسرے کی مصلحت کے لیے میت نے (اپنی زندگی میں لیا ہو) بیہ بات ابوعبیدا ورابن عبدالبر نے تقل کی ہے۔ کیونکہ میت میں صدقہ قبول کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اس طرح زکوۃ سے میت کی اہلیت نہیں ہے۔

ابن ملکے نے کتاب الفروع صفحہ 570 جلد2 میں لکھاہے کہ فقیر کے مالک ہونے اور زکوۃ کی ادائیگل کے لیے بیشرط ہے کہ فقیراس پر قبضہ کرنے ۔ قبضہ کرنے سے پہلے اس مال میں فقیر کا تصرف صحیح نہیں ہے۔

علامہ بہوتی منبلی (منصور بن بونس ادر ایس متونی 1046ھ) کشاف القناع عن متن الا قناع صغہ 269-268 جلد 2 پر لکھتے ہیں زکو ۃ پر فقیر کی ملکیت کے لیے اور صاحب مال کی زکو ۃ اوا ہونے کے لیے اور صاحب مال کی فرق ۃ اوا ہونے کے لیے اس پر فقیر کا فیصلہ کرنا شرط ہے لہذا زکو ۃ کے مال سے فقراء کو شخ وشام کا کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ 'ایتاء'' (وینا) نہیں ہے۔ اور نہ بی زکو ۃ سے کسی میت کا قرض اوا کیا جائے گا۔ خواہ میت نے اپنی مصلحت کے لیے وہ قرض لیا ہویا دوسروں کی مصلحت کے لیے۔ یہ بیا جائے گا۔ خواہ میت نے اپنی مصلحت کے لیے وہ قرض لیا ہویا دوسروں کی مصلحت کے لیے۔ یہ بات ابوعبید اور ابن عبد البر نے اجماع کی صورت میں نقل کی ہے۔ کیونکہ میت میں زکو ۃ قبول کرنے ہوئے۔ ابنی ابوعبید اور ابنی ہوتی ہوئے۔ کی ابلیت نہیں ہے۔ جس طرح آگر صاحب مال زکو ۃ سے میت کی تفین کرے تو زکو ۃ اوا نہیں ہوتی ہوئے۔ نہیں اس پر قبضہ کرنے ہے۔ پہلے تصرف صحیح نہیں ہوتی ہوئے۔ ابلی بنتے ہیں۔

عَلَامَهُ إِلَى مِنْ مُعْمِنْ مِنْ وَرَاسِكَنِدُرِي مَا لِكُنَّ (مِتُوفَى)683هـ) معروف بر ابن المهنير ابني تصنيف

الا نتصاف من الا کشاف (حاشیة فیرکشاف) صفحه 158-159 جلد دوم میں آخری چار مصارف زکو قربر 'لام' کے بجائے (فسی) داخل کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں '' پھر یہاں ایک اور راز ہے وہ زیادہ قوی اور قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چاراصناف اس مال کے مالک بن جاتے ہیں جوانہیں دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مالکانہ طور پراس مال کو لیتے ہیں اور آخر کے چار اصناف دیتے ہوئے مال کے پورے طور پر مالک نہیں ہوتے بلکہ وہ مال ان پرصرف کئے جانے کے بجائے ان سے وابستہ چند مصار کے میں صرف کیا جاتا ہے۔

## المرآن جيونا

کے جناب چوہدری صاحب اپن ای کتاب کے صفحہ 210 پرقر آن کو بغیر وضوچھونے سے متعلق بغیر کی قر آن و صدیث کے حوالہ کے فتو کی دے رہے ہیں جبکہ دوسروں کے فتو کی میں قر آن و صدیث کا حوالہ چاہیے ہیں۔ جنانچہ وہ رقم طراز ہیں۔ ''انکہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ قر آن کو چھونے کے لیے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قر آن کو چھونے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجا کر قر اردیے ہیں لیکن ظاہری مسلک کے فقہاء و مجمدین کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت (اہل صدیث) کے زدیک وضو کے بغیر بھی قر آن چھونے کی اجازت ہے''

غیر مقلدین کومی ثنین کہنا دیکھاجائے تو کہنے والے کی جہالت کا آئینہ دار ہے کیونکہ معروف اہل صدیت طبقہ میں اکثریت فن حدیث سے لاعلم ہے۔ لہذا انہیں محدثین کی جماعت کہنا کیسے درست ہوسکتاہے؟۔

الله قرآن مجیداوراحادیث سے ثابت ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے۔
صحابہ کرام اور تابعین عظام کا ای پڑمل رہا ہے۔ اور ای پراجماع امت ہے۔ قرآن یاک کی آیت
لایسه الا السطهرون (سورة واقعہ آیت 79) اُس کی بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ احادیث
میں متعدد جگہ قرآن کو بلاوضو چھونے کی تما افعت ہے۔ متدرک حاکم 485 جلد 3 اور وارقطنی ضغیر
میں متعدد جگہ قرآن کو بلاوضو چھونے کی تما افعت ہے۔ متدرک حاکم 485 جلد 3 اور وارقطنی ضغیر
میں متعدد جگہ قرآن کو بلاوضو جھونے کی تما افعت ہے۔ متدرک حاکم 285 جلد 3 اور وارقطنی ضغیر

نے جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فر مایا کہتم قرآن کونہ چھونا مگراس حالت میں کہتم پاک ہو۔
مجمع الزوائد صفحہ 276 جلد اول میں طبرانی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے
روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قرآن کو پاک آدی کے سواکوئی نہ چھوئے۔
موطا امام مالک صفحہ 185 پر حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ سے مروی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمر و بن حزم رضی اللہ عنہ کولکھا تھا اس میں میہ بات بھی تھی کہ
قرآن کو یاک آدی کے سواکوئی نہ چھوئے۔

دار قطنی صفحہ 123 جلداول بیں حضرت انس بن مالک سے حضرت عمر کا واقعہ لکیا ہے جس میں وہ اپنی بہن اور بہنو کی کے پاس گئے تو وہ سورۃ طلی کا طاوت کررہے ہے۔ انہول نے قرآن کے صفحات کو ہاتھ نہ لگانے دیا اور کہا کہ تم نا پاک ہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے شال کیا پھر سورۃ ملا رہھی

رحمة الامة صفحہ 15 پرعبدالرحمٰن الشافعی کا قول ہے کہ اجماعی طور پر بے وضوحُف کے لئے قرآن کا چھونا اور اٹھانا جائز نہیں۔اللہ تبارک تعالیٰ،آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ،صحابہ کرام ، تابعین عظام اور مجہدین تو طہارت کے بغیر قرآن چھونے کو جائز نہیں سبجھتے لیکن آج کے متجد دیں ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے ان سب کی مخالفت کر رہے ہیں۔

نواب صدیق حسن خان غیر مقلد نے دلیل الطالب صفی ۲۵۲ پر اور نور الحسن خان غیر مقلد نے عرف الجادی صفی ۵۱ پر کھنا۔ ہاتھ لگا نا جائز ہے۔ الجادی صفی ۵۱ پر کھنا۔ ہاتھ لگا نا جائز ہے۔ الجادی صفی ۵۱ پر کھنا۔ ہاتھ لگا نا جائز ہے۔ اس کے لئے کون سی صحیح صرح حدیث ان کے باس موجود ہے۔ دعوی اہل حدیثیت کے باوجود مدیث بر میں موجود ہے۔ دعوی اہل حدیثیت کے باوجود حدیث بر میں مانے ۔ جیسا کہ صفی نمبر ۲۵۰ پر درج حدیث بر میں ہے۔ صحابہ کے فعل کو ویسے ہی قابل تقلید نہیں مانے ۔ جیسا کہ صفی نمبر ۲۵۰ پر درج

جهر علامه ابن تیمید نقض المنطق صفی نبر ۱۸ اطبع ۱۹۵۱ء قاہرہ میں لکھا ہے۔ہم اہل حدیث سے میرفٹ وہ کا لوگ مراذبین لیتے جو محض اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرئے والے ہوں۔ بلکہ ہم اہل حدیث سے مراد وہ مخض لیتے ہیں جواس کے حفظ ومعرفت کا اہل و لاکق اور اس کے ظاہر و باطن کو سے خطام رو باطن کو سیجھنے والا اور اس کے باطن و ظاہر پرعمل کرنے والا ہو۔

# المحرد وبإبيت اورسلفيت

آج كل فرقه غير مقلد عربول كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے وہابيت اور سلفيت كواينے لئے كلاءِ انتخارتصور كرنے لگاہے۔ بيرجذ به محبت ان خود غرض زر پرستوں كے دلوں ميں اس وقت پيدا ہوا جب سے عرب کی زمین ' کالاسونا''اسگلنے گئی۔اوراس کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہونے لگے۔تب یکا یک بیرلوگ اہلحدیث سے وہانی اور سلفی بن گئے۔ جب کہان کے اکابر علماء ہمیشہ تی ابن عبدالوہاب اور ان کی دعوت سے زور دار انداز میں اپنی لاتعلقی اور براکت کا اظہار کرتے رہے۔ چنانچه غیرمقلدین کے مولانا عبداللہ محدث غازی بوری جوشنخ الکل فی الکل میاں نذ برحسین دہلوی كے اجل تلامذہ میں سے منے (شیخ الكل في الكل غير مقلدين نے خودلقب دیا ہے۔ نہ معلوم اس سے کیا مراد لیتے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب براءاہل الحدیث والقرآن صفحہ ۸ پر لکھا ہے کہ'' ہم جماعت الل حديث كود ما بي كهنا بردى غلطى ب- ..... بيرعبد الوماب نجدى جووما بيون كامقتدا تفاله مذهبا حنبلی تقاادراہل حدیث سی مذہب کے مقلد نہیں ہیں۔کیسے مکن ہے کہ بیلوگ ابن عبدالوہاب نجدی کے نتیج ہوجا کیں۔(غیرمقلدین کے نزدیک علماء کی تقلید جائز نہیں۔اتباع جائز ہے) اہل حدیث اوروہابوں کے درمیان توز بین واسمان کافرق ہے ..... بلکہ گالی سے بدر تصور کرتے ہیں۔اس لئے ان کاذکراس لقب ہے ہیں کرنا جاہیے'

یکی عبدالله محدث عازی پوری این دوسری کتاب الکلام النباه فی ده حضوات من منع مساجد المله کے صفر نیزیم بین سے کی کو پستر نہیں کہا ہے حفی ، من منع مساجد المله کے صفر نمبر کا پر لکھتے ہیں انیزیم بین سے کی کو پستر نہیں کہا ہے تو محد بن عبدالوہاب کی طرف اپنے انتساب کو کیسے گوارہ کر سکتے سافعی ، مالکی ، یا حنبلی کہا جائے ۔ تو محد بن عبدالوہاب کی طرف اپنے انتشاب کو کیسے گوارہ کر سکتے ہیں ۔ یہ وہا یوں کا مقتدی ہے تا المد بہب تھا اور اہل حدیث مقلدین کے کی قد بب کی تقلید نہیں کرنے ۔ اگر ہم ابن عبدالوہاب نجدی کی اتباع کریں توریزی جیت بات بڑوگی اور اہل خدیث اور

وہابیوں کے درمیان توزین وآسان کا فرق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں وہائی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت غور کیا گیا گراس کی کوئی وجہ بھھ میں نہیں آئی۔ بیلقب تو ہمارے نزدیک بڑا فتیجے لقب ہے ہم اس کوگالی سے بدتر سیجھے ہیں''

اس طاکفه محد شدا ندید که ام نواب صدیق حسن خان مجویالی نے اپنی کتاب "التساج
المه کلل "میں شخ محمد بن عبدالوہاب کا تذکرہ تحقیراً میزالفاظ میں کیا ہے۔ اور ترجمان الوہابی صفحه ۵
میں نواب صاحب لکھتے ہیں جوشخص ہم کووہا بیوں کی طرف منسوب کرتا ہے گویاوہ ہم کوگالی دیتا ہے"۔
چنا نچے عصر حاضر کے غیر مقلدین جوشنخ محمد بن عبدالوہاب کی سلفی دعوت وتحریک سے اسپنے انتساب پر
فنح کرتے ہیں۔ سراسر جھوٹ ہولتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اکا برسلفیت کی طرف
انتساب کواینے لئے گالی سمجھتے تھے۔

مولانا ابوالوفاء ثناء الله امرتسری کا شار غیر مقلدین کے چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے۔
ہندوستان میں جمعیت اہل حدیث کے بانی تھے۔انہوں نے اپنی کتاب فدہب اہل حدیث صفحہ ۹ کے کہ مارا وہا ہیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان ہی میں شار کرنا اور مارے بارے میں ریکہنا کہ ہم اس کے تنبع ہیں اور یہ کر عبدالوہا ب ہمارے فدہب کا بانی ہے۔صرت کے مارے بین ریکہنا کہ ہم اس کے تنبع ہیں اور یہ کر عبدالوہا ب ہمارے فدہب کا بانی ہے۔صرت کے مارے بین اور ایڈ ارسانی ہے۔

غیرمقلدین کے ایک اور بزرگ مولانا محمد اساعیل صاحب اپنی کتاب حریحة الانطلاق الفکری میں لکھتے ہیں ' وہابیت یا اہل وہاب کوئی ند بہب ہیں ہے اور نمیں بیند بھی نہیں کہ کوئی نمیں ان کی طرف منسوب کرئے' (صفح ۱۹۲۸)

ملارا بنمائ عرجمت القسران

ڈاکٹر الرارضا حب کے ایک معتقد جو چودھری رفیق صاحب سے بھی متاثر ہیں۔انہوں نے دین میں تجدید کے لیے نیارخ اپنایا ہے۔فرمائتے ہیں کہ آن تک قرآن پڑھنے پڑھائے والے اسے غلط پڑھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ تمام قراء جو' کا زبر بَ' وغیرہ کہتے ہیں۔ وہ غلط ہیں۔ کیونکہ حرکت پڑھنے سے پہلے حرف بغیر حرکت ہونا چاہیے۔ اور قراء اس پرزبر پڑھتے ہیں۔ پھرانہوں نے درست صورت یہ نکالی کہ بے زبر بڑھا جائے۔ کیونکہ' بے' پرکوئی حرکت نہیں۔

حالانکدان کی سوج سراسرغلط ہے کیونکہ کسی بھی زبان کے کسی بھی حرف کوسا کن شروع نہیں کیا جاسکتا لامحالہ کوئی نہ کوئی اعراب پڑھنا پڑھے گا۔اورفتھ سے اس لیے شروع کررہے ہیں کہ اس طرح اہل لغت سے منقول ہے۔اورلغت میں قیاس وعقل کودخل نہیں۔رہاان کا ابنااخر اع کردہ تلفظ ' بے زبر بن تواس میں بھی '' ہے نیچ زیر پڑھی جارہی ہے۔اوریہ بغیر حرکت کے نہیں۔ کسی استاذ کے سامنے زانو سے تلمذ تہہ کیے بغیر موصوف قاری بھی ہوگئے۔

موصوف نے امت کی قرآن سے دوری و کھے کراسینے دل میں در دمحسوں کیااور ایک کتاب تصنیف كردى كيكن اس كتاب نے دردكى دواءكرنے كى بجائے ديكھنے والے كوايك نے درديس مبتلا كرديا كيونكه موصوف في ارالعلوم ندوة العلماء لكهنؤك استاذ حضرت مولانا سيدمحر عبدالغفار ضياء نكرامي ندوی صاحب کی مشہور کتاب 'مہمات الصرف والخو'' کاایک مجون مرکب تیار کیا تھا۔جس میں مولانا عبدالغفارندوی کی دی ہوئی امثلہ کوبطور مشق استعال کیا اوران کے انو کھے اور منفرد اسلوب اورأسان مثالول كوان كانام ليے بغيرا يي طرف منسوب كرليا۔ نيزاسے تقل كرتے ہوئے صرف ونحو کے اصول وضوابط سے بی بھسل گئے۔ کسی نے سی کہاہے کہ اللہ کا باید۔ ایک حلاق (حجام) روزانه بادشاه کاخط بنانے کے لئے شاہی کل جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ کل پہنچا تو کیاد بھتاہے کہ بادشاہ سلامت سوئے ہوئے ہیں۔اس حلاق نے نینڈ کی حالت میں ہی بادشاہ کا خط بنادیا۔جب بادشاہ بیدارہواتواس کی ہنرمندی پربہت خوش ہوا۔اورانعام کے طور پر اے ''رئیس الحلاتین' (حجاموں کاسردار) کالقب دے دیا۔وہ حلاق خوشی خوش گھر آیا۔اورا بی بیوی کو میر بات بتائی۔ بیوی نے س کرکہا کہتم تو بیوتوف ہو۔ بادشاہ کوتہارے فن کے بارے میں کیامعلوم بإل اكرتمام حجام ل كرتمهين رئيس الحلاقين كالقب ديية نو پھربية ابل تعريف موتاب

موصوف نے رہنما عرجہ القرآن کے نام سے ایک کتاب عربی گرائمر سکھانے کی لئے تحریفر مائی ہے جس کانام ہی عربی گرائمر کے لحاظ سے درست نہیں۔ رہنمافاری زبان کا لفظ ہے لہذا اسے صرف فاری یاار دوتر کیب میں ہی استعال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن موصوف نے اسے ترجہ القرآن کی طرف مفاف کر دیا۔ جس کی ترکیب عربی ہے۔ موصوف کی میرتر کیب بالکل اسی طرح ہے جسے بیرون مفاف کر دیا۔ جس کی ترکیب عربی دکان کانام '' دارالمائی'' رکھا ہے۔ ' دکھشی کے المشہور چھو لے'' بھی اکثر نظر آجاتے ہیں۔ '' المشہور خان باباہوئی' بھی اسی ترکیب کے مطابق رکھا جا ایک اسے ساتھ اور سم ظریف نے ایپ بیٹرول پہپ پر 'نہ ابھول'' بھی اسی ترکیب کے مطابق رکھا جا تا ہے۔ ایک اور سم ظریف نے ایپ بیٹرول پہپ پر 'نہ اپیٹرولیم'' کا سائن بورڈ لگا کر عربی دائی کا اظہار کیا ہے۔ اکبری دروازہ لا ہور کے باہرا یک دستکاری سکھانے والے سکول نے اپنانام ''دار المهند'' رکھ کر اسے مشرف باعربی کردیا ہے۔

۔ لطف پرلطف ہے املامیں میرے یارے یار ماعظی سے گدح لکھتاہے صورسے حمار

موصوف نے اپنی ای کتاب کے صفحہ ۲ پراعتراف کیاہے کہ 'کے ۱۹۸ء میں تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمہ کے ہاتھ پر بیعت کی'۔

موصوف ای کتاب کے صفحہ ۲۹ پر لکھتے ہیں کہ 'جہاں تک قرآن مجید سے دوری کا تعلق ہے ہمارے ہاں فرقہ بندی۔مسلک برستی نے بھی کوئی کسراٹھانہیں رکھی'۔

عجب بات ہے کہ موصوف کوڈاکٹر اسراراحمرصاحب کی جماعت تنظیم اسلامی پرکوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ وہ بھی توالیک مخصوص طرز فکر پرمل بیراہے۔لہذاتنظیم اسلامی میں شمولیت بھی فرقہ بندی ہونی

پھرای صفحہ پرمز بدفر ماتے ہیں''کسی نے فضائل اعمال سے تعلیم دینا شروع کر رکھی ہے''۔ میوصوف کومعلوم ہونا جا ہے کہ فضائل اعمال کا ایک حصہ فضائل قر آن پرمشمل ہے۔اوراس کتاب پین صرف فضائل کی احادیث ہیں۔تفرقہ میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں۔موصوف کو فضائل اعمال میں غالبابائیس خلاف شرع مقامات ملے ہیں لیکن موصوف کی طرف سے تا دم تحریر راقم کوان قابل اعتراض مقامات کی نشاندہی سے محروم رکھا گیا ہے۔ ورندان کی تشفی ضرور کروائی جاتی ۔ شاید موصوف دل میں بی خیال جمائے بیٹھے ہیں کہ کنویں سے دریا بروانہیں ہوتا۔

موصوف آگے فرماتے ہیں۔ '' یہی نہیں بلکہ اب تولوگوں کے ذہنوں میں قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کے شکوک وشبہات ڈالے جارہے ہیں۔ مثلاً قرآن مجیداً سان کتاب نہیں ہے کہ یہ کتاب عالموں کے بڑھنے کی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لئے ۱۸علوم سکھنے ہوں گے ۔ تب کتاب عالموں کے بڑھنے کو یا جاکہ ہوں گے ۔ تب کہیں جاکرکوئی قرآن پڑھنے اور بچھنے کے قابل ہوگا''۔

چرقرآنی آیت و لقدیسر ناالقرآن للد کوفهل من مد کوبطور دلیل پیش کی ہے۔

عالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھناصرف عالموں کا کام ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تواس میں قرآن کے نفیحت حاصل کرنے کے لئے آسان ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی چھلی قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑنے کا بیان ہے۔ اس میم ادنیس کہ یہ کتاب ہر طرح سے آسان ہے۔

اگراس کے معانی ومفاجیم ہر طرح سے آسان ہوتے توصحابہ پہو قرآن کے الفاظ کے معانی حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے نہ یوچھنا پڑتے ۔ مثلا ایک صحابی کو آیت صوم میں لفظ الخیط الا بیض اور الخیط اللسود کا معنی صحیح میں نہ آیا اور وہ اسے دھا گا خیال کرتے دہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی ہے۔

تفسیر جلالین ۔ کشاف قرطبی ۔ ابن کثیر۔ روح المعانی ۔ بغوی اور تفییر کبیر وغیرہ میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو حفظ وقرآت کے لئے آسان کر دیا۔ ووسرامعنی پیزے کہ اس کے الفاظ کو ہل اور آسان کر دیا۔ ووسرامعنی پیزے کہ اس کے الفاظ کو ہل اور آسان کر دیا تا کہ لوگ اس سے نفیحت حاصل کریں۔

اگر قرآن بیجھنے کا دارومدار صرف عربی جائے پر ابوتا تو صحابہ عبوا ال لغت بیٹے انہیں بعض آیات کے سیجھنے میں دشواری کاسامنا نہ ہوتا۔ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کے باب میں ' فرآن سیجھنے میں دشواری کاسامنا نہ ہوتا۔ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کے باب میں ' فرآن سیجھنا علما کا کام ہے' سے تحت صفحہ۔ معلی المرابط المواد میں در ایک انہا ہے اور المرابط المواد میں در اور المرابط المواد میں در اور المرابط المواد میں میں اور المرابط المواد میں در اور المرابط المرابط المرابط المواد کی در اور المرابط المرابط المرابط المواد کا مرابط المرابط الم

حضرت مجاہدر حمد الله فرماتے ہیں ' جو تص الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز تہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرے اگر وہ لغات عرب کوہیں جانتا''۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ جو شخص عربیت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت پڑھتاہے اور اس طرح کسی لفظ کو پڑھتاہے کہ وہ اس کے لئے باعث ہلا کت بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جوعر بی دانی کے شوق میں ان بے استادوں کے چرنگل میں بھنس کئے ہیں کہ اپنی عربی دانی کے لئے قرآن کو بختہ مثق ند بنائیں۔ قرآن ہے جہاں تک تقیحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم وغیر دعالم کی تخصیص نہیں کی جاتی البنتہ جب قرآن کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تواسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو مفہوم کلام پرکمل طور پرحاوی ہوکراحکام کااستنباط کرسکیں۔اور بیشیم کل کااصول ہے۔ ایک دفعه مولانا امین صفدراو کاڑوی صاحب اینے لیکچرمیں بیہ بات سمجھارہے تھے کہ '' کچھلوگ قرآن وحدیث کولفت کی کتابوںاور ترجمہ والی کتابوں سے سمجھنا جاہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن حدیث اس طرح سمجھ ہیں آتا۔اور جواس طرح سمجھنے کی کوشش کرتاہے اس کا وہی حال ہوتا ہے جوایک سکھ کا ہوا تھا۔

بھرآپ نے بیلطیفہ سنایا۔

کے کر ہوٹل میں گیا۔ اس کو زبان کا گوشت جا ہے تھا۔ و کشٹری کھولی تو کہتا ہے۔

(A PLATE OF LANGUAGES) کہ ایک پلیٹ زبانوں کی۔ چونکہ اس زبان ربان کو جوئکہ اس زبان (TONGUE) کہتے ہیں۔ اورایک وہ زبانیں ہیں۔ انگریزی کے ایک (Languages) کہتے ہیں۔ اب سکھ صاحب اپنی کے اورار دو ہے۔ ان کو (Languages) کہتے ہیں۔ اب سکھ صاحب اپنی کھڑنے کے فول رہے ہیں کہ میں ہوا انگریزی دانی ہوں کہ ''اب وہ الگریزی فائے کی فول رہے ہیں کہ میں ہوا انگریزی دانی ہوں کہ ''اے بلیٹ آف لینکو بجز''اب وہ الگریزی فائے کے فول رہے ہیں کہ میں ہوا انگریزی دانی ہوں کہ ''اے بلیٹ آف لینکو بجز''اب وہ الگریزی فائے کے فول رہے ہیں کہ میں ہوا انگریزی دانی ہوں کہ ''اے بلیٹ آف لینکو بجز''اب وہ الگریزی فائے کے فول رہے ہیں کہ میں ہوا کہ کو کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر کرتا ہوں کر ان کر ان کرنے کرتا ہوں کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان

ایک سکھ انگلینڈ جلا گیا۔ بھوک لگی ،انگریزی پڑھا ہوا تو تھانہیں۔ڈیشنری اینے ساتھ

پنجابی ہو بھوڑی کی اگریزی اور تھوڑی کی عربی ہو۔ یہ پیوٹوف کہاں سے آگیا ہے۔ کوئی دوسراسکھ بیٹے اہوا تھا۔ اس سے ہوٹل والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟۔ اس نے کہاا سے زبان کا گوشت چاہیے۔ وہ اسے دے دی جب کھالی اب ذراج تخارہ لگا ایک پلیٹ کی اور ضرورت تھی۔ تو پھرڈیشٹری کھوٹی اور لفظ ''اور'' کی اگریزی تھی (and)۔ تو کہتا ہے (one plate and)۔ پھروہ بے چارے اب چارے کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئ ہے۔ بہر حال لے آئے۔ پیٹ بھرگیا۔ اب پھل دیکھا کہ چاروں طرف '' آلو بخارا' تھا۔ پھرلفت کھوٹی۔ اب بخارے لفظ کا معنیٰ کھا تھا جولوگ اسلام کواللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی سنت کی بجائے صرف لغت کی کتاب سے طل کرنا جولوگ اسلام کواللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی سنت کی بجائے صرف لغت کی کتاب سے طل کرنا جولوگ اسلام کواللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی سنت کی بجائے صرف لغت کی کتاب سے طل کرنا چاہئے ہیں ایسے سکھوں سے اپنے دین کی جائے سکھوں سے اپنے دین کی جائے مارواللہ تعالیٰ ایسے سکھوں سے اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔

یاد رکھئے علم کتابیں پڑھ لینے سے نہیں بلکہ استاد سے سکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ
پڑے بٹیر (جانور)۔ وَوْر سُطُوْر اور پیر۔ شیر (دودھ)۔ وُوْر سُطُوْر کافرق کیے معلوم ہوگا؟۔
سب مانتے ہیں کہ علم طب کی ابتدائی چیزیں سکھے بغیر میڈیکل کی اصطلاحات ہجھ نہیں آسکتیں اور
اس پرکوئی ناراض بھی نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن وحدیث کی اصطلاحات کے بارے میں الجھنا اوراس
پریہ کہنا کہ میں مطمئن نہیں کرتے غلط ہے۔ کیونکہ نہ تو پوچھنے والے میں اتنی استعدادہ ہے۔ نہاسے
اس بارے میں بھی علم ہے۔ اور نہ ہی اس کی اسے ضرورت ہے۔ اگر ضرورت سمجھے تو با قاعدہ علم
حاصل کرے۔

ہاتی رہی رہ بات کہ قرآن پڑھنے کے لئے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے تو ہیہ بات مفسرے متعلق تو ہو سکتی ہے نہ کہ صرف قرآن پڑھنے کے لئے۔اورصاف طاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے ان علوم کے بغیر چارہ کا رئیس۔موصوف نے تو کسی ہے من کرطنزا اٹھارہ علوم کا لکھ دیا ہے شاکدانہوں خود بھی معلوم نہیں (موصوف کا ایک اشتہار اس کا ثبوت ہے جس میں نے جوڑ علوم (فلیفنہ اور منطق) کا کے تحت ترجمہ قرآن سکھایا جارہاہے)۔البتہ ہم قارئین کے افادہ کے لئے ان علوم کی تفصیل درج کئے دیتے ہیں۔

حضرت مفتی رشیدا حمد لدهیانوی رحمه الله نے الشیخ احمد بن مصطفیٰ المعروف طاش کبری زاده کی کتاب "مفتاح السعادة ومصباح السیادة" کے حوالہ سے قرآن کی تفییر لکھنے والے کے لئے مندرجہ ذیل پندره علوم میں مہارت تامہ کا مونا ضروری قرار دیاہے۔

(۱) افت (۲) نور (۲) نور (۳) صرف (۳) اهتقاق (۵) معانی (۲) بیان (۷) برایج (۸) علم القراءات (۹) اصول الدین (۱۰) اصول فقه (۱۱) اسباب النزول والقصص (۱۲) نائخ منسوخ (۱۳) فقه (۱۳) احادیث (۱۵) علم المومبة (۱۳سن الفتاوی جلدا صفحه ۱۵۰ صرف و نحواوراه تقاق کا تعلق گرائم سے علم معانی بیان اور بدلیج کا تعلق بلاغت سے ہے۔ علم المومبة سے مرادوہ غیبی اورالقائی اشارات ہیں جواللہ تعالی اینے مقرب بندوں کوعطا کرتے علم المومبة سے مرادوہ غیبی اورالقائی اشارات ہیں جواللہ تعالی اینے مقرب بندوں کوعطا کرتے ہیں۔ اور بیغیبی اورالقائی اشارات ایسے خص کو کیسے عطا ہوسکتے ہیں جس کی دین تعلیم کا سلسلہ سندا مضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ بہنچتا ہو۔

الله تبارک وتعالی نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت میں ہی بلاغت کی اکیس انواع کا استعال کیا ہے۔ و قبل یارض ابلعی ماء کے ویسماء اقلعی و غیض الماء وقضی الامرواستوت علی الجودی وقبل بعد اللقوم الظلمین ۔ (پارہ ۱۲۔ سورۃ هود۔ آیت ۴۲) استعال استعال ہوا ہے۔ کی مدرسہ میں واخلہ لئے بغیر استعال ہوا ہے۔ کی مدرسہ میں واخلہ لئے بغیر موصوف آنہیں کیا جمھیں گے اوردومرول کو کیا سجھا کیں گے؟۔

موصوف نے ندہبی مدرسوں کوبھی خاصی جھاڑ پلائی ہے کہ ان کا ترجے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاید موصوف میہ چاہتے ہیں کہ سات آٹھ سالہ بچے کونو رانی قاعدہ کے ساتھ ساتھ خاصیات ابواب بھی باد کروائی جا ئین تف ہے جناب کے سوء ظن پر۔ جالانکہ سب جانتے ہیں کہ حفظ کے بعد مدرسہ کے پہلے سال میں عربی گرائم ہی شروع کروائی جاتی ہے۔ پھررفتہ رفتہ ترجمہ اور تفسیر پڑھائے جاتے ہیں۔ مثلاً تغیر جلالین اور تغیر بیضا وی وغیرہ اور بتدری کمل ترجمة آن۔
موصوف نے خود تو کسی با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی البتہ جدیدیت زدہ چند حضرات سے گاہے وکا ہے عربی گرائمر کے درس سے ہیں جن میں عبدالرزاق بٹرصاحب پروفیسرا حمدایا زصاحب و اکثر اسرارصاحب و اکثر عبدالسیع صاحب اور لطف الرحمٰن صاحب شامل ہیں۔ موصوف نے آخر الذکر کو تظیم اسلامی کے تعلق کی بناء پرسب سے زیادہ ستفل وقت دیا جو ایک ماہ پر شتم ل تھا۔ حالانکہ موصوف سالہ اسال تک صرف و تحویر صے اور پڑھانے والوں کی گردکو بھی نہیں پہنے سے مصوف سالہ اسال تک صرف و تحویر طبے اور پڑھانے والوں کی گردکو بھی نہیں ہے تھے۔

کھولی جو زبال ہم نے تو ہوجائے گا چرچا سے اطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے ان کی کتاب میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود میں موجود میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور شتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور مشتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود عربی قواعد کی اغلاط میں سے بطور مشتے از خاک چندا یک آپ کے سامنے میں موجود عربی قواعد کی اغلام میں سے بطور مشتے اور میں موجود عربی قواعد کی اغلام میں سے بطور مشتے ہوں موجود عربی قواعد کی اغلام میں سے بطور میں موجود عربی قواعد کی اغلام میں سے بطور مشتے اور میں موجود عربی قواعد کی اغلام میں سے بطور میں موجود عربی قواعد کی اغلام میں موجود عربی تو ان موجود عربی قواعد کی اغلام موجود عربی قواعد کی اغلام موجود عربی تو ان موجود عربی موجود عربی تو ان موجود عربی تو ان موجود عربی تو ان موجود عربی تو ان موجود عربی تو تو تو

موصوف نے اسم کی تین قشمیں بیان فرمائی ہیں۔(۱)معرب(منصرف)۔(۲)غیر منصرف ۔ (۳)مبیٰل۔

حالانکہاسم کی نین نہیں بلکہ دواقسام ہیں۔معرب اور بنی۔علاوہ ازیں درست لفظ بنی بکسرالنون ہے اور موصوف نے بنی بفتح النون ذکر کیاہے۔جن کوپنی کے اصل تلفظ کا بھی علم نہ ہووہ قرآن کے ضبح و بلیغ الفاظ کا ترجمہ وتفسیر کیسے بیان کریں گے؟۔

اس کے علاوہ بنی کی مثالوں میں عیسی اور مولی کو بھی شامل کردیا ہے۔ حالانکہ ریمعرب ہیں۔ اور ان کااعراب تقدیری ہے۔

موصوف نے ایک صفحہ پراسم اور مصدر میں فرق کاعنوان قائم کیا ہے۔اول توبیعنوان ہی کل نظر ہے کیونکہ مصدراسم ہی کی تنم ہے۔لہذا جومصدر ہوگا وہ در حقیقت اسم ہی ہوگا۔

مزیدهافت بیک ہے کہ فرق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسم عموماتنوین کے ساتھ لکھاجا تا ہے اور فعل پر بھی تنوین بیس آتی مالانکہ موصوف نیہاں برعم خولیش اسم اور مصدر کا فرق بیان فرمار ہے ہیں نذکہ اسم اور فعل کان مزید برآں لکھتے ہیں 'اسم سے بھی فعل برآ مدنیں ہوتا''۔اوراگلی سطر میں فرماتے ہیں کہ' مصدراییا اسم جس سے فعل برآ مدہو''۔عنوان کے تحت اسم اور مصدر علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔لیکن موصوف اینے ہی قاعدہ کے خلاف مصدر کو بھی اسم کہ درہے ہیں۔

مفعول لدى بحث مين قرآنى آيت يسجعلون اصابعهم فى آذانهم من الصواعق حدر الموت بطور مثال پيش كى اور فى آذانهم كومفعول لدبناديا حالانكدير كست، كامفعول له نهيل داور حذر الموت بومفعول له تقااست بالكل خالى جهور ديا ـ

# اليت اليت اوراسلام

چونکہ اس کتاب میں عدد 19 اور عقیدہ وحدت ادیان پر بحث کی گئی ہے۔ 19 کا عدد دنیا میں بہائیت کی نشانی کے طور پر معروف ہے۔ اس لیے ہم قارئین کی معلومات کے لیے بہائیت کی تفصیل پیش کررہے ہیں تا کہ آئیس معلوم ہوسکے کہ عدد 19 اور وحدت ادیان کے عقیدہ کے بیچھے کون سے عزائم کارفر ماہیں۔

جامعة القاہرہ مفر کے شریعت اسلامیدلاء کا کج کے پروفیسرائینے محدابوز ہرہ (بیجنوری 1958ء میں پنجاب یو نیورٹی لا ہور کی عالمی مجلس ندا کرہ اسلامیہ میں شریک ہوئے اور مقالہ بھی پیش کیا) اپنی کتاب ''المذاہب الاسلامیہ' میں اعتقادی طور پر بتائے گئے جدید فرقوں میں''بہائی فرقہ'' کے بارے میں لکھتے ہیں۔

بهائی فرقہ نے شیعہ اثناعشر میہ جم لیا۔ اس کتاب میں بہائی فرقہ کا ذکر کرنے سے بیزہ بھا جائے کہ بیداسلامی فرقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہائی فرقہ ان اصول ومبادی کو سلیم نہیں کرتا جن پر مسلمانوں کا بھائ منعقد ہو چکا ہے اور جن کی حیثیت اسلام میں اساسی و بنیادی ہے۔ بہائی فرقہ کا بانی مرزاعلی محمد شیراز 1252 مع مطابق 1820ء ایران میں پیدا ہوا۔ یہ اثناعشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مجرا بناعشریوں کی حدود ہے تجاوز کر گیا۔ اس نے اساعیلی فرقہ کے عقا کہ باطلہ اور فرقہ سید اور عبداللہ بار کی حدود ہے توان کا ایک ایسام جون مرکب تیاد کیا جے اسلامی عقا کہ سے دور

کا بھی واسطہ نہ تھا۔ بچھ عرصہ گزرنے پر مرزاعلی محمد غلوسے کام لینے لگا اوراس نے مستقل مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔مرزانے اس سے بڑھ کربیدعویٰ بھی داغ دیا کہذات خداوندی اس میں حلول کر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے مخلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔اس نے ریجی کہا کہ آخری زمانہ میں مولی علیہ السلام کاظہوراس کے ذریعہ ہوگا۔اس نے نزول علیہ کالسلام کے عام عقیدہ سے تجاوز کر کے اس پر رجوع موئی علیہ السلام کا اضافہ کیا اور کہنے لگا کہ ان دونوں انبیاء کا ظہوراس کے توسط سے ہوگا۔مرزاعلی محمد کی شخصیت میں اتن جاذبیت یائی جاتی تھی کہ لوگ اس کے بلند بائك دعوے كوبلا چون و چرامان ليتے تھے۔مرزاعلی محمہ نے اپنے ليے''باب' كالقب تجويز كيا تھا۔اس لیےاس فرقہ کو' بابی' بھی کہا جاتا ہے۔مرزا علی محمد1850ء میں 30 سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوا۔اس نے اپنی نیابت کے لیےا پنے دومریدوں کومنتخب کیا جن میں ایک کا نام مسج ازل اور دوسرے کا نام بہاء اللہ تھا۔ان دونوں کو فارس سے نکال دیا گیا۔ مجے ازل قبرص میں سکونت پذیر ہوا۔اس کے پیروکار بہت کم لوگ تنے۔ بہاءاللہ نے آزر باعجان کواپنامسکن بنایا۔ای کی جانب منسوب كركے ان لوگوں كو 'بہائی' كہاجانے لگا۔ مرزاعلی محدنے اسپنے افكار ونظریات اپنی تحریر كرده تصنیف''البیان' میں جمع کردیتے تھے۔

مرزاعلی محد کے تفریداعتقادی اموریہ متھ۔ مرزاعلی محدروز آخرت اور بعداز صاب دخول جنت وجہم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ روز آخرت سے ایک جدیدروحانی زیدگی کی جانب اشارہ کرنامقصود ہے۔ وہ بالفعل ذات خداوندی کے اس میں جلول کر آنے پراعتقادر کھتا تھا۔ رسالت محمدی اس کے زدریک آخری رسالت نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ ذات بازی اس میں حلول کر چکی ہے اور اس کے بعد آنے والوں میں بھی حلول کرتی رہے گی۔ گویا حلول الوہیت کو وہ اپنے لیے مخصوص نہیں اس کے بعد آنے والوں میں بھی حلول کرتی رہے گی۔ گویا حلول الوہیت کو وہ اپنے لیے مخصوص نہیں مخمر رات ہو وہ بحرف کے عدد ونکالتا اور اعداد کے مجموعہ ہے جیب و مخریب نتائے اخذ کرتا تھا۔ وہ ہند نول کی تا شرکا قائل تھا۔ 19 انیس کا ہند ساس کے نزد کیا خصوص نہیں مزحبہ کا خال تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ تھا م انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندا نا اور اعداد کے مجموعہ سے افران ہندائی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندائی اور اعداد کے مجموعہ سے افران ہندائی کا نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندائی کا نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندائی اور اعداد کے موجوعہ سے افران ہندائی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندائی کو کیا تھا کہ دوران ہندائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندائی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ سے افران ہندائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ محدود کیا گیا کہ دوران ہندائی کہتا ہیں کا نمائندگی کرتا ہے۔ وہ محدود کیا تھا کہ دوران ہندائی کو کی تھا کہ دوران ہندائی کے دوران ہندائی کو کرتا ہے۔ وہ محدود کھوں کرتا ہے دوران ہندائی کو کرتا ہے۔

اس اعتبار سے مجموعہ ادیان بھی۔ بنابر میں بہائی فرقہ یہودیت، نصرانیت ادراسلام کامعجون مرکب ہے ادران میں کوئی حدفاصل نہیں یائی جاتی۔

مرزانے اسلامی احکام میں تبدیلی بیدا کر کے عجیب وغریب قتم کے عملی امور مرتب کیے تھے۔جن میں عورت میراث کے اموال میں مرد کے برابر ہے بیآیت قرآنی کا صریح انکار ہے جوموجب کفر ہے۔ وہ بن نوع انسان کی مساوات مطلقہ کا قائل تھا۔اس کی نگاہ میں جنس ڈسل دین و ندہب اور جسمانی رنگت موجب امتیاز نہیں ہے۔اس کے خلیفہ بہاءاللہ نے تمام اسلامی قواعد وضوابط کوترک کر دیا تھا۔وہ انسانوں کے رنگ وسل اورادیان و نداہب کے اعتبار سے مختلف ہونے کے باوجودان کی مسادات كاقائل تفارمسادات بني آدم كانظريداس كى تعليمات ميس مركزى حيثيت ركهتا تفايتعصب واختلافات سے يُركا مُنات عالم ميں بهاءالله كار نظريه برواجاذب نظرتها بهاءالله نے اپناعا كلى نظام مرتب كيا ـ وه تعدداز داح ــــــروكتا تفااور شاذ ونا درحالات مين اس كي اجازت ديتا تفا ـ بصورت اجازت بھی دوبیو یوں سے تجاوز نہیں کرنے دیتا تھا۔اس کے یہاں مطلقہ کے لیے کوئی عدت مقرر نہ تھی بلکہ طلاق کے بعدوہ فی الفور نکاح کرسکتی تھی۔نمازیا جماعت منسوخ کر دی تھی صرف نماز جناز ہ میں جماعت کی اجازت تھی۔وہ خانہ کعبہ کوقبلہ قرار نہیں دیتا تھا بلکہ ایبے سکونتی مکان کوقبلہ کی حیثیت ديتا تفارجب بهاءاللدا بني سكونت تبديل كرليتا توبهائي بهي اينا قبله تبديل كرليا كرت يتصربهاءالله كادعوى تفاكه جس مذبب كى وه دعوت د ب رباب وه اسلام سالگ ايك جدا گانده يثيت ركهاب جبكهاس كاستادمرزاعلى محمركا دعوى تفاكهوه اينا فكارساسام كانجديدكرد ماب بهاءاللداي بذهب كوبين الاقوامي حيثيت ديتا تفااوراس بات كادعوى دارتفا كهريه ندهب جميع اديان و نداهب كا جامع اورسب اقوام کے لیے بکسال حیثیت رکھتا ہے۔ وہ وطن پرسی کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زين سبك في اوروطن سبكا بها

16 می 1892ء کو بہاءاللہ کی موت کے بعداس کا بیٹا عباس افندی اس کا نائب بنا۔ سرز مین فارس آور اس کے قرب وجوار میں بہود و نصاری کی اکثریت بہائیت کے طقہ میں داخل ہوگئی پھر بلاد ترکستان سے ہوتا ہوا یہ فرہب بورب اور امریکہ میں برسی تیزی سے بھلنے لگا۔

مؤثر تھا۔ بہائی یوں بھی اعداد کی قوت تا ثیر کے قائل تھے:

مشہور منتشرق گولڈ زیبر اپنی کتاب ' العقیدہ والشریعۃ صفحہ 250 پر لکھتا ہے۔ شہر عکا کے بی (بہاء اللہ) نے محسوں کیا کہ یورپ وامریکہ کے بعض لوگ بڑے جوش وخروش سے بہائیت کو قبول کرتے جارہے ہے۔ ریہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی ان کے حلقہ بگوش پیدا ہو گئے۔ امریکہ میں جن ادبی المجمنوں کا قیام عمل میں آیا وہ بہائیت کے اصول وضوابط کے استحکام میں مدد ومعاون ہوتی تھیں۔ امریکہ سے 1910ء میں ایک مجلّہ ' د بنم الغرب' نکلنا شروع ہوا۔ جس کے سال بحر میں انیس انیس ماریکہ سے 1910ء میں ایک مجلّہ ' د بنم الغرب' نکلنا شروع ہوا۔ جس کے سال بحر میں انیس انیس اندر کے بہاں بڑا

بہائیت اصلاع متحدہ امریکہ کے دورا فنادہ علاقوں میں پھیل گئی اور شکا گو میں ایک مرکز بھی قائم کر لیا۔

ہم نے بہائیت کی اصلی تصویران کے اصول وعقائد کو بلاتحریف و تاویل من وعن بیان کر دیا ہے۔
یور پین لوگوں نے بہائیت کی جمایت اس لیے کی تھی کہ اس سے اسلامی اصول و تواعد کی تخریب ہوتی
ہے اور انہیں ہراس بات سے دلچیسی ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔

مرزاحسین علی بہاء اللہ ماز ندرانی کے خیال میں اسکے ندہب بہائیت کے درج ذیل پانچ ارکان ہیں اسکے ندہب بہائیت کے درج ذیل پانچ ارکان ہیں (۱)۔وحدت ادیان (۲)۔وحدت اوطان (۳)۔وحدت لیان (۴)۔امن عالم بذریعیترک جہاد (۵)۔مساوات مردوزن

#### ☆ وحسد سسادیان :

اس کی پہلی تعلیم وحدت ادبان ہے"اے اہل زمین ظہوراعظم میں ساری فضیلت ہے۔
 ہم نے کتاب میں ہے وہ مٹا دیا جو تفریق کا سبب تھا۔ اور وہ باتی رکھا ہے جو کہ اتحاد وا تفاق کا سبب ہے ۔ (الماز ندرانی لوح العالم بحوالہ بہاء اللہ والعصر الحدید صفی نمبر ۱۱۹)۔

٥ . ، بم زناع اور جدال سے كتاب مين آپ كوروكتے بين بياللد كاتكم ہے اس ظهور اعظم مين

کہدد بینے اے میرے بندو! آپ افتراق نہ کریں۔اہل بہاء سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس کلمہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔اس کلمے کے ساتھ مختلف جماعتیں اسحاد حقیق کے نورے کا میاب ہوجا کیں گئ" (لاسلمت بہائی۔بہاءاللہ والعصرالجد بدصفیہ ۱۲۳۔۱۲۳)

- ناقی ادبان کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو' (لاسلمت بہائی۔ بہاء اللہ والعصر الحدید صفحہ نمبر ۱۲۳)
- ایک شخص کے جواب میں بہاء اللہ کا بیٹا عبد البہاء کہتا ہے'' یہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بہائی عبد البہاء کہتا ہے' یہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بہائی عبد البہاء ہوں اور آپ بہائی مسلمان ہوں یا آپ بہائی ماسوتی ہوں (مکا تیب عبد البہاء عباس آفن ری صفح نمبر ۹۹)
- ایک مقام پر بہاء اللہ کہتا ہے '' تمام عالم ایک دین پر متحد ہوجائے اور تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں اور محبت اور اتحاد کی کڑیاں آپس میں مضبوط ہوجائیں اور دینی اختلافات مث جائیں اور تمام انسانوں کے اختلافات ختم ہوجائیں (لاسلمت بہائی۔ بہاء اللہ والعصر الجدید صفحہ ۱۲۱)

#### ☆ وحسد سند الاوطسان: الله وطسان: الله وطسان الله وحسد الله وطسان الله وحسد الله وطسان الله وط

- کہا جا تا تھا کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے لیکن آج عظمت کی زبان ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے لیکن آج عظمت کی زبان کہتی ہے کہ وطن سے محبت کرنا فخر کی بات نہیں بلکہ پورے جہاں سے محبت کرنا فخر کی بات ہے۔
   (السلمت بہائی بہاء اللہ والعصر الحد بیصفی نمبر ۱۲۱)

## ☆ وحسدسان:

صحین علی بہاء اللہ اپنی کتاب الاقدی میں لکھتا ہے۔اے دنیا کے اہل مجالس! زبانوں میں الکھتا ہے۔اے دنیا کے اہل مجالس! زبانوں میں ایک زبان کومعلوم میں ایک زبان کومعلوم میں ایک زبان کومعلوم میں ایک دبیات کے دبیات کے دبیات کے دبیات کہ دیات اور کا سب سے بڑا سب ہوگا (الفقرات الاخیرہ۔الاقدی مازندرانی بحوالہ الیہائیہ صفح نمبر ۱۲۰)

را بہاء اللہ کا بیٹا عباس آفندی کہتا ہے۔ زبانوں کا اختلاف یورپ میں اقوام کے اختلاف کے اہم اسباب میں سے ایک ہے۔ اگر چہوہ تمام اپنے آپ کوایک قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ان کی زبانوں کا اختلاف ان کے اتحاد کورو کے ہوئے ہے ان میں سے ایک کہتا ہے میں جرمن ہوں دور اکہتا ہے میں انگریز ہوں تیسر اکہتا ہے میں فرانسیسی ہوں۔ اگران کی ایک ہی زبان ہوتی تو متحد ہوسکتے تھے (خطبات عبر البہاء عباس آفندی۔ بحوالہ بہاء اللہ والعصر الجد یوصفی نمبر ۱۲ البہائید صفی نمبر ۱۲ البہائید صفی نمبر ۱۲ البہائید

# امن عسالم بذريد تركسة جهاد:

بہاءاللہ کہتا ہے ' ہتھیارا کھانے کا کوئی جواز نہیں اگر جدا پی ذات کے وفاع کے لئے ہی
 کیوں نہ ہو (بہاءاللہ والعصرالحد پد صفحہ نبر ۱۲۹)

بہاءاللہ کہنا ہے''وزراء کے لیے ضروری ہے کہ وہ کی کولازی سمجھیں تا کہ دنیا لڑائیوں مسلح کے استرائی ہوں کے بیار استرائی ہوں کے بیار سے کہ جنگ وجدال مسینتوں اور پریشانیوں کی بنیا دہے (لوح العالم من مجموعة الالواح ۔ المازندرانی صفح نمبر ۲۲۲)

#### م مساوات مستردوزان:

ایک اجماع منظم بات جس کو بہاءاللہ نے بہت اہمیت دی ہے وہ مساوات مردوزن ہے (بہاءاللہ والعصرالجد بدصفی نمبر ۱۲۸)

## الى تعليمات كاتفيدى حسبائزه:

ہمائیوں کا تمام لوگوں کو وحدت ادبیان کی دعوت دینادھوکہہے۔ اگر برمتشرق پروفیسر پراؤن مقد مذفظۃ الکاف میں لکھتا ہے کہ بہائیوں نے پور کی قوت کے ساتھ کوشش کی کہ وہ اپنے مخالفین کی ہرکتا ہو مثادیں۔ آگے لکھتا ہے'' بالی ہرائی شخص کو جو باب پر ایمان شدلائے ناپاک شجھتے تھے۔ اور اس کے تل کو واجب خیال کرتے تھے۔ (مقد مذفظۃ الکاف۔ ص۔ ن سے از پروفیسر براؤن)
 کہ وحدت اوطان پیش کرنے کا نظریہ کسی خلوص کی وجہ سے نہ تھا بلکہ انگریزی اور روی استعار کی خدمت کی بجا آوری تھی۔ تاکہ ایران قوم کے دل سے وطن کی محبت نکال کران کو دفاع سے محروم کر دیا جائے۔ ورنہ وہ عراق میں غریب الوطنی کی شکایت کرتا ہے۔ ایران سے فلسطین کی طرف جلا وطنی پر دوتا اور چیختا ہے۔ (لوح الد نیا۔ الماز ندر انی بحوالہ البہا سے صفح نمبر کاا)

اس کی بعض کتابیں کو ایک ذبان میں پیش نہیں کر سکا۔ گویا و صدت اسان کا داعی اپنی زبان کو ایک ندر کھ سکا۔ بلکہ

اس کی بعض کتابیں عربی نے فاری کا مرکب ہیں۔ بھی وہ نزول وی کا فاری میں دعو کی کرتا ہے اور بھی

عربی میں اور بھی وونوں کا مرکب پیش کرتا ہے۔۔اس کی کتاب الاقدس عربی میں ہے اور الا بیتان

فاری میں اور بھی وونوں کا مرکب پیش کرتا ہے۔۔اس کی کتاب الاقدس عربی میں ہے اور الا بیتان

فاری میں ۔ اس طرح ''لوح کلمات کمنونہ' فاری میں ہے۔ "الرسالہ السلطانیہ" کواس نے عربی

میں شروع کیا اور پھر درمیان میں فاری کی طرف منتقل ہوگیا۔ پھراسے عربی میں ختم کیا۔ (مجموعة

میں شروع کیا اور پھر درمیان میں فاری کی طرف منتقل ہوگیا۔ پھراسے عربی میں ختم کیا۔ (مجموعة

الالواح ماز ندرانی ۔ بحوالہ البہائی صفح الاس نے گئی کتابوں اور رسالوں میں بار بار کھا۔ "ضرور کی سے کہ تمام ذبا کے مدارس میں برجھایا جائے"

ہے کہ تمام ذبانوں کو ایک زبان میں مرغم کر دیا جائے اور اسے تمام دنیا کے مدارس میں برجھایا جائے"

(کوح العالم ماز ندرانی صفح نم سرم)

امن عالم بذر بعد ترک جهاد کا نظریه بھی مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ تاکیاستعاری طاقنوں کومضبوط کیا جاسکے۔ باقی دعووں کی طرح بیاس دعوے میں بھی سچانہ تھا بلکہ اس نے اپنے حقیقی بھائی مرزا کی کو مارنے کی مسلسل کوشش کی۔ (بدائع آلا ثار از خاوری طبع فاری صفحہ نمبر ۱۳۹ جلد دوم) اس کا بیٹا عباس آفندی بھی اپنے بھائیوں سے لڑتا رہا۔ بہاء اللہ اوراس کی نسل استعار کے آلہ کا راور جاسوس کے طور پر کام کرتی رہی اورائگریزوں سے جاسوس کے بدلے گئ تمفے حاصل کئے (مکا تیب عبدالیہاء از عباس آفندی صفحہ ۳۱۱ جلد دوم)

بے نظریہ پیش کرنے والا یہ بہلا تخص نہ تھا بلکہ اس سے پہلے گوتم بدھ نے ہند میں۔حضرت مسیح علیہ السلام نے فلسطین میں کنفیوشس نے چین میں بینظر بیامن پیش کیا۔

المن مساوات مردوزن کا نظریہ بھی فطری طور پرغلط ہے۔ اور تمام آسانی شریعتوں کے خلاف سے
ہے۔ بہائی اگر چہ اس نظریہ کے واعی ہیں لیکن بہت سے احکام ہیں عورتوں اور مردوں ہیں فرق
کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک عورت کا نو مردوں سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ (مفتاح باب الا
ہواب از مرزا محمدی خان صفحہ نمبر ۱۸۱) مرزاجانی الکاشانی نے نقطۃ الکاف صفح نمبر ۱۱ اپر لکھا ہے کہ
قرۃ العین بہائیہ (علی محمد باب کی مریدنی) کی وجہ سے بابی ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جن
سے حدواجب ہوتی ہے۔ اور خود مازندرانی اپنی کتاب الاقدی میں لکھتا ہے کہ اللہ نے تم پر نکاح
خرض کیا ہے۔ آپ اس بات سے بچین کہ دوسے زیادہ عورتوں سے شادی کریں (البہائیہ شفہ ۱۳۳)
نیز لکھتا ہے کہ میں نے کسی کنواری لاکی کواپنی خدمت کے لیے رکھا تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا بلکہ یہ
اللہ تعالیٰ کی وی سے تھم ہے (البہائی صفح نمبر ۱۳۳)

ا پی کتاب الا قدس نقرہ نمبر ۱۳۲۷ پر لکھتا ہے جس نے کنواری لڑی کو خدمت کے لیے رکھا اس پر کوئی گناہ نہیں آگے لکھتا ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند بدلنا چاہے قبہ طلاق یا خلع کے بغیر بدل سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند کہیں کام پر چلا جائے اور 4 ماہ تک گھرنہ آئے تو بیوی کسی دوسر سے خف کے پاس جاسکتی ہے۔ ( کتاب الا قدس مازندرانی فقرہ نمبر ۴۷۱۔ ۱۵۰)

اس طرح بہائیوں کے نزدیک باپ کی بیوی کے سواہر عورت سے نکاح جائز ہے خواہ اس سے کوئی بھی رشتہ ہو (سماب الاقدس مازندرانی نقرہ ۲۳۵)

ميهان كادعوى مساوات مردوزن\_

☆ بہاءاللہ نے مسلمانوں کی ہر لحاظ سے خالفت کی۔ قرآن کریم کے بیان کردہ ۱۲ مہینوں
کی جگہ اس نے ۱۹ ماہ بنائے اور ہر مہینے کے ۱۹ دن رکھے۔ ای طرح ان کی پانچ عیدیں ہیں:
(۱)۔ عیدنوروز (۲)۔ عیدرضوان (۳)۔ عیدمیلا دالباب (۴)۔ عیدمیلا دمازندرانی (۵)۔ عید المجدث (اس دن ۲۳ می ۱۸۳۴ء باب شیرازی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا)

☆ بہائی ہال

پاکستان کے اکثر بڑے شہروں میں ان کے تبلیغی ہال موجود ہیں لا ہور میں گڑگا رام ہمیتال ہے آگے دائیں طرف گولڈن روڈ پر دوسری محمارت ان ہی بہائیوں کی ہے۔جس پر '' حظیرۃ القدس محفل ملی روحانی بہائیاں''کابورڈ آویزاں ہے۔

کراچی میں برنس ریکارڈ روڈ نزدگرومندر چوراہے پرایک ممارت پر بہائی ہال کے نام سے نمایاں بورڈ موجود ہے۔

جمبئ میں اولس میں اللہ سے بہائیوں نے ایک عمارت بنائی ہے جس کی شکل کنول کے پھول کی ملرح ہے۔ اس میں ہر مذہب کی عبادت کے لیے جگہیں موجود ہیں۔ جہاں آنے جانے والے اسپے عقیدے کے مطابق عبادت کرسکتے ہیں۔

# ﴿ وَاكْسُرُواكُرُ صِاحِبِ كَى مُسْكُرَى كُمُسْرُابِي

زرنظر کتاب میں بہتی ۔ گیرالا۔ حیدرآ بادائدیا۔ مقبوضہ شیر میں مختلف عنوانات سے کی گئی تقاریر سے
اقتباسات نقل کے گئے ہیں۔ یہ تقاریری ڈی کی صورت میں ال جاتی ہیں۔ اورخطبات ذاکر نائیک
کے نام سے بھی طبع ہو چکی ہیں۔ عام قاری کی سہولت کے لیے ہم نے ان اقتباسات کے صفحات
کاذکر بھی کر دیا ہے۔ کراچی پاکستان میں کئی گھنٹوں پر مشمل ایک طویل ٹی دی پر وگرام ' گفتگو' سے
بھی اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ اس کے علادہ پھھا قتباسات الیہ ہیں جن کے ساتھ کوئی حوالہ
نہیں ہے۔ یہ سوالات اوران کے جوابات ایک انگریزی روز نامے " ARAB NEWS" میں
شائع ہوتے رہے ہیں پھریہ اردو میں ترجمہ ہوکر'' دین کا راستہ' کے عنوان سے ماہنامہ'' رابطہ
"میں شائع ہوتے رہے ۔ ازاں بعد آخیں ایک عرصے سے موضوع وارمر تب کر کے ایکار پی کے ذیر
اہمنام دوجلدوں میں'' اسلامی طرز قکر' کے عنوان سے مفت تقیم کرنے کیلئے شائع کیا جا تارہا ہے۔
اس'' گراہ طرز قکر'' کو سوالا جواباس کتاب میں شامل کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی اس طرز قکرک

# المحران سائنس كى كتاسب نہيں

متعلق ہے تو آپ کسی سائنسدان سے پوچیس اور وہ آپ پر واضح کرے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔' (بحوالہ خطبات ڈاکٹر ذاکرنائیک یارٹ نمبر 1 صفحہ 16)

جناب ذاكرنائيك صاحب وقرآن اورجد يدسائنس كتعارف ميس كتيم بين:

"آئے ہم قرآن کا مطالعہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ کیا قرآن اور جدید سائنس ہم آہنگ ہیں یا نہیں؟ قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن میں چھ ہزار سے ذائد نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ہزار سے ذائد صرف سائنس سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یوٹران لیتی ہے۔ اس کتاب میں، میں نے صرف سلیم شدہ سائنسی حقائق کو محوظ خاطر رکھا ہے اور ان (Hypotheses) اور نظریات شامیم شدہ سائنسی حقائق کو محوظ خاطر رکھا ہے اور ان (Hypothese) اور نظریات (Theories) کو ذکر نہیں کیا جو کہ ابھی تک محض مفروضے ہیں اور جن کا تا حال کوئی شوت نہیں ہے۔ " (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ نمبر 1 صفحہ 68)

الله اصل میں قرآن کو سائنس یابائیالوجی یا فزکس کی کتاب سمجھ لیا گیاہے اور اس میں ہر چیز کے متعلق معلومات تلاش کرتے بھرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کا اصل مقصود سل انسانی کو ہدایت و بناہے۔ اس کے مجزہ ہونے کا تعلق اس کی فصاحت وبلاغت اور چیران کن اسلوب سے ہے۔ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ لفظوں کے بے مقصد الٹ پھیرسے۔

ڈاکٹر صاحب بیان کر بچے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ نشانیوں لیتن آیات کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ نشانیوں لیتن آیات کی کتاب ہے۔ بنز یہ بھی مانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ بوٹرن لیتی ہے۔ چنانچہ اگر قرآن میں سائنس سے متعلق سوال کا جواب نہ ملے تواس کے مجز ہونے میں کوئی فرق ندآئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی فرق ندآئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی فرق ندآئے گا۔ ایسے ہی وہ مولانا جو کہ سائنس سے آشنا نہیں اور کسی سائنسی خامی کی بین کوئی نشر سے آشنا نہیں اور کسی سائنسی خامی کی

تر دیدبین کریاتے تو بھی کوئی فرق نہیں پر ہے گا۔

ا شبالوگ بخوبی جائے ہیں کہ ابن سینامنطق وفلے اور طب دونوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اوراس شنے ان دونون فنون پرکت بحریر کی ہیں۔اگر کو کی محض کے کہ اس نے اپنی کتاب القانون جو کہ طب کے موضوع پرہاں میں منطق کا فلاں مسلہ کیوں بیان نہیں کیا۔ توبیاں شخص کی جہالت کا بین شوت ہے۔ ای طرح ہر چیز کے قرآن سے شوت کا مطالبہ کرنے والے جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔خود کہدرہ ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اورا گرگذشتہ دنوں کے سائنسی تھا کن کئی دفعہ یوٹرن لے چکے ہیں تو کیا ہے ممکن نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذکر کردہ سائنسی تھا کت یوٹرن لے لیں۔
لیلں۔

حضرت معاذة رحمه الله عليها ايك تابعي خانون تقيس ببرى عالمه فاصلتقيس انهيس حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی خصوصی شاگر دی کا شرف حاصل ہے۔ مسلم شریف جلداصفحہ ۱۵ اپران سے ایک روایت درج ہے۔انہوں نے حضرت عائشرصد یفند رضی الله عنہا۔ سے سوال کیا کہ رمضان میں تحسی عورت کو چیض آ جائے تو وہ روزوں کی قضاء کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضاء نہیں کرتی ۔ تو حضرت عاكشهمد يقدرض الله عنها فان سے بوچھا "اخرورية انت "كيا توخرورية موكئ ب كين نيچرى موكن به كام احكام شريعت مين نانگ از انى برانبون نے كہا ميں خسسرورية تهیں ہوئی دین میں ٹانگ اڑا نامیرامقصر نہیں صرف حکمت معلوم کررہی ہوں۔حرورایک خوارج کا گاوس تھا۔ بیلوگ دین وشریعت کواپنی عقبل کے معیار سے جانبینے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی سمجھ كة ازويس تولية تق اى لئے حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهانے حضرت معاذة رحمه الله ، علیہا سے فرمایا کہ کیا تو دین میں اپنی عقل کو دخل دے رہی ہے رہے تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جوحروراء سبتی میں رہتے ہیں۔اس لئے اس لفظ کا ہر جمہ ' نیچری' کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دین کواپی عقل کی کسونی پر بر کھنا جائے ہیں جب سمجھ نہیں آتا تو منکر ہوجائے ہیں۔ بہر حال وحضرت عائشه صديقة رضى التدعنها في حكمت نبيل بتائى بلكه ايك مومنان مضبوط جواب والدياكمل كرنے كے لئے بس اتنابى كافی ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم بحے زمانے ميں ہم لوگوں كو حيض آتا تھا لو نمازون کی قضاء کا تھم نہیں دیا جا تا تھا اور رمضان میں جیض آ جا تا تھا تو ان دنوں کے روزوں کی ، قضاء كالمحم ديا جاتا تفائد ورحقيقت ايك مون بنذه ك لئر ميزواب إلكل كافي به يونكه مقصد

زندگی حکم ربی کی تلی ہے نہ کہ علت و حکمت کی تلاش۔

### ☆ صدر کی تعسریف

جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک اپنی تقریر'' کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟'' کے سوالات وجوابات میں ایک نو مسلم طالبہ کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ:

''اللہ بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگائی دل پر ۔للہذا وہ لوگ سچائی کے قریب نہیں آتے وہ مہر بندیں۔انہوں نے پوچھا کہ آج سائنس ترقی یا فتہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ د ماغ سوچتا ہے دل نہیں۔

پہلے بیخال کیا جاتا تھا کہ بیدل ہے (جوسوچتاہے) لہذا کیا بیغامی نہیں ہے قرآن کی؟ اگرآپ نے غور کیا ہوتو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تھی سورۃ طل آیت نمبر 25-25 جو کہتی ہے:

ترجمه: "اله مير سارب! ميراسيندمير سے لئے كھول دے "

یہاں دوہارہ لفظ 'صدر' آیا ہے لہذا اللہ میراسینہ کیوں بڑھائے۔ عربی میں صدر کے دومعنی ہیں ایک دل اور دومرامر کڑ۔ اگر آپ کراچی جا کیں تو صدر ملے گا اور ای طرح اور بھی صدر فلاں فلاں ۔ لہذا عربی ایک عنی دل کے ساتھ مرکز کے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے مرکز میر بند کردیئے۔ دماغ۔ میراخیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔''

(بحاله خطبات ذاكرنانيك بإرث نمبر 1 صفح 188)

ڈاکٹر صاحب نے آئیت کی جوتفییر کی ہے یہ تیفیئر بالرائے ہے اور دنیا کی سی تفییر میں قرآن میں آنے فراک میں آنے اف واشلے لفظ' صد' کے بیمعنی نہیں آئے۔ڈاکٹر صاحب کواس کا درست معنی نہیں آیا تواپی جہالت کا قرار کرنے کی بجائے اون پیل بگ جواب ہا تک ڈیا۔اور مطمئن ہو گئے کہ میں نے جواب دے دیا۔اس کا درست جوان نہیں ہا

# المنتسران مجهاناعلماء كاكام نبين

ڈاکٹرصاحب حیدرآبادکی ایک تقریمیں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھے کاکام صرف علاء کا ہے۔ عام آدی نہیں بھے سکتا۔ اللہ تبارک وتعالی ایک سورت میں چارمرتبہ سورۃ قمر میں کہتے ہیں کہ ولقدیسر ناالقرآن للذکر فہل من مدکو۔ ہم نے قرآن کو بھے کے لیے آسان بنایا۔ جب اللہ تعالی کی آیوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالی کی بات بنایا۔ جب اللہ تعالی کی آیوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالی کی بات مانیں کے یاان مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف علاء کے لیے ہے۔

الله کوفهل من مد کو بطوردلیل پیش کی ہے۔ اور قرآئی آیت و لقدیسر ناالقرآن لله کوفهل من مد کو بطوردلیل پیش کی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی بیس کہتا کہ قرآن پڑھنا صرف عالموں کا کام ہے۔ قرآن سمجھا علماء سے جائے نہ کہ عصری علوم کے ماہرین سے۔ اگر دنیا میں کوئی فن بھی ماہرین فن کی صحبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہوسکتا تو قرآن کافہم اس اصول سے کیوں مشتی ہے۔

الیسه سبیلاً) نازل ہوئی توالیک صحابی نے دریافت کیا ( السعسام نسا ہذا یسا رسول الله سبیلاً) نازل ہوئی توالیک صحابی نے دریافت کیا ( السعسام نسال کے لئے؟۔ آپ سلی الله علیہ وکلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ہر شخص پر عمر بھر میں ایک مرتبہ جج کرنا فرض ہے بشرطیکہ اس میں فرضیت جج کی شرائطیائی جا کیں۔

ال طرح تیم سے متعلق آیت نازل ہوئی (فان لم تبجدوا مآء فتیمموا صعیداً طیباً) اگرتم بانی نہ باؤتو پاک مٹی سے تیم کرلو۔ تو سحابہ کرام کوواضح طور پرمعلوم نہ ہوسکا کہ بیتیم صرف وضوکی ضرورت کے وقت کے لئے ہے یا عسل واجب کے لئے بھی۔ آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کا سے مفہوم متعین کیا کہ جو تیم وضوکا قائم مقام ہے وہی عسل کا بھی قائم مقام ہے۔

اور بیرحقیقت ہے کہ بعض اوقات کی کلام کا بیچے مفہوم صرف مخاطب کے ذریعہ ہی متعین ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کوعلماء سے متنفر کرنے کی خاطر آیت کا مصداق ہی بدل دیا کہ ہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یاان مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف علماء کے لیے ہے۔اللہ تعالیٰ ایسے تلبیس کرنے والوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔

ڈاکٹر ذاکرصاحب اور بعض گراہ خیال لوگوں نے بیر پھیلانا شروع کیا ہے کہ قرآن ایس کتاب نہیں جس کاعلم کسی خاص طبقہ تک محدود ہو۔ بلکہ بیا یک آسان کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ ولقد یسر نا القرآن للذکر فہل من مدکر (القمر)۔ ہم نے قرآن آسان کردیا تا کہ لوگ اس سے قبیحت ماصل کریں تو کوئی ہے تھے۔ حاصل کریں تو کوئی ہے تھے۔ حاصل کرنے والا۔

چنانچہ جدید فکر والا طبقہ اپنی بساط علمی اور استعداد فکری کے مطابق قرآن کی کسی آیت کا جومعنی جاہتا ہے متعین کر لیتا ہے۔اور دوسرول کو بھی اس کی دعوت دینے لگتا ہے۔

سب سے پہلے ہمین ریہ جھناہے کہ'' قرآن آسان کردیا'' کی حقیقت کیا ہے؟۔ کیا ریمر بی کی معمولی افکار بکر سے بچھا کہ سکتا ہے اور کیا ہر محض کواس سے مسائل واحکام کے اسٹخراج کاحق حاصل ہے؟ جیسا انگار کرنے کی فہم قرآن اور ترجمہ قرآن کے نام سے پڑھنے اور پڑھانے والے کررہے ہیں۔ان کے زدی قرآن کو بیجھنے کے لئے کسی خاص علم فن کی ضرورت نہیں۔ نیز چونکہ قرآن تو ایک آسان کتاب ہے۔ اس کے فہم کے لئے کسی متند معلم اور داہنما کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص لغت سے ترجمہ کر کے اس کا مطلب خود بیجھ سکتا ہے۔ اور علاء ق جنہوں نے مسلمانوں کے دل و د ماغ پر تسلط جمار کھا ہے ان کی گرفت کو ڈھیلا کر کے ان کے وقار کوختم کر دیا جائے۔ اگر اس فہم قرآن اور ترجمہ قرآن کے لئے عربی کی معمولی استعداد کافی نہیں تو پھر کون سی شرائط ہیں جن کے بغیر کسی شخص کا فہم قرآن کا دعوی درست نہیں؟۔

ال میں کوئی شک نہیں کر آن نے اس کوآسان کہا ہے جیسا کہ سورۃ قریش ہے آیت و لقد یسو فا القر آن للذکر فہل من مدکو متعدد بار آئی ہے۔ اگراس سورۃ میں غور کیاجائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ شروع سورۃ میں قیامت کا ذکر ہے اور ان لوگوں پرشدید ناراضگی کا اظہار ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں دن رات مشغول رہتے ہیں اور داعی حق کی آواز کوئیں سنتے۔ اس کے بعد علی الرتیب قوم نوح۔ عاد شموواورلوط کی نافر مانی اور مرشی اور اللہ کے فضب سے ان کے تباہ و برباد موجانے کا بیان ہے۔ اور پھر ہرواقعہ کے بعد بطور تنبیہ کہا گیا۔ ف کیف کے ان عدا اب و فہل من مدی و لین کی مراعذا ب اور کر رانا ۔ اس کی ایس کی مراعذا ب اور کر رانا ۔ اس کی کی کر انا اس کی کے میراعذا ب اور کر رانا ۔ اس کی کی کوئی ہے (اس سے) نصیحت حاصل کرنے والا؟

اس آیت کاسیاق اوراس کا ماقبل سے ربط بتار ہائے کہ نیسے ت حاصل کرنے کے لئے قرآن کی آسانی بونے کے بیان فرما کراس سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کے آسان ہوئے کے کیامعتی ہیں؟۔ آسے ایک دوسر کی جگہ سورة مریم میں ملاحظہ کیجے۔ فائما یسوند بلساند کے لئیشر بدہ المحقیدن و تندر بدہ قوما للدا۔ (اور بے شک ہم نے قرآن کو کھاری زبان میں آسان کردیا بدہ المحقیدن و تندر بدہ قوما للدا۔ (اور بے شک ہم نے قرآن کو کھاری زبان میں آسان کردیا

ہے تا کہتم اس کے ذریعہ پر ہیز گاروں کوخوش خبری سنا واور جھکڑا لوقو مول کوڈراؤ)

اس ایت کامقصد میرے کر قرآن میں ترغیب وتر بہیب سے متعلق جو باتین بیان کی گئی ہیں وہ

اس قدرصاف اور واضح بین که نیک لوگون کوفلاح کی خوش خبری سنا کمیں اور سر کشون کو وعیرت تا کیہ وہ

سمجھیں کہ جو قادر مطلق عاد وخمود کی سرکش قوموں کوصفی سے مٹاسکتا ہے اور قوم لوط پر پھروں کی بارش کر کے انہیں ختم کرسکتا ہے وہ اگر چاہے توان سرکشوں کو بھی سب پچھ کرسکتا ہے۔ بارش کر کے انہیں ختم کرسکتا ہے وہ اگر چاہے توان سرکشوں کو بھی سب پچھ کرسکتا ہے۔ میں نہیں معن اس کی تول اس میں ہے۔ میں کہ بات کا میں میں معن اس کی تول اس میں ہیں ہے۔ میں کہ بات کا میں میں معن اس کی تول اس میں ہیں ہے۔

چنانچہ قرآن کے مہل ہونے کے معنی اس کی تعلیمات کا آسان ہونا ہے۔وہ جن حقائق کی طرف لوگوں کومتوجہ کرتا ہے وہ واضح ہیں اور ان پر ممل کرنا بھی دشوار نہیں۔ان احکام کو جتنا ایک عربی دان

سمجھ سکتاہے اتنابی غیر عربی دان بھی اردویا کسی اور زبان کاتر جمہ دیکھ کرمعلوم کرسکتا ہے۔

لیکن فہم قرآن سے مرادا گروہی ہے جس کا ذکراو پر کیا کہ بعض چیزوں کے متعلق حسن وہتے کے احکام معلوم ہوجا کیں تو پھر بیرقابل اختلاف نہیں۔اوراگراس فہم قرآن سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص مجہتدانہ طور پراحکام کا استنباط کر سکے۔قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کراس کے واقعی اور حقیقی مفہوم کو متعین کرسکے۔اس کے معیار بلاغت کو دریافت کر کے سیجھ سکے کہ یہاں کلام کا مقتضائے حال کیا ہے اور کس چیز پر زیادہ زور دینامنظور ہے؟۔اس کا مدلول مطابقی اور مدلول التزامی کیاہے اور یہاں کیا مراد ہے؟ توبیہ بات بیتن ہے کہ اس مراد وغرض کے اعتبار سے نہم قرآن کسی ترجمہ کے دیکھے لینے یا خودتر جمہ کر لینے سے حاصل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس کے لئے خاص شرا لط وآ داب ہیں کہ جب تک وہ نه پائے جائیں کوئی محض فہم قرآن کا مدی نہیں ہوسکتا۔جبیبا کہ پارہ ۳ سورۃ آل عمران آبیت کے میں -- هو الدى انول عليك الكتب منه آيت محكمات هن أم الكتب وأخرمتشبهت (وه خداوی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس کی بعض آبیتی عام فہم ہیں وه اس كتاب كى اصل بين اور دوسرى كى پهلووالى بين) اس آيت مين سه بتايا گيا ہے كرسب آيتي كيسال جين بلكه مرادك واضح اور مخفى مونے كاعتبار سے ان ميں بالهى فرق ہے۔آگے مزيد وضاحت فرمادي فاماالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغآء الفتنة وابتغآء تساويسك في الله الخر (يس جن لوكول كول مين بحل بهوه فتنه كي جنواوراصل حقيقت معلوم کرنے کی غرض سے کتاب میں سے ان آیات کے پیچھے پرٹے ہیں جن میں کئی پہلو نکلتے ہیں حالانکہ والناآيات كي اصل حقيت صرف الله اورعلما را تنجين جائة بين جب كه وه كهته بين جم اس برايمان لے آئے۔ سب بھے ہارے پروردگار کی طرف سے ہاور تھیجت تو عقلند ہی پڑھتے ہیں ) اس آئیت سے مزید معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کی مراد اللہ کے سواصر ف علا رائخین کو معلوم ہو سکتی ہے ، ہر شخص خواہ عالم رائخ ہویا نہ ہوان آیات کی مراد تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ قرآن ہیں اصول اور کلیات کا ذکر ہے جزئیات کا نہیں۔ اس لئے قرآن نہی تب ہی ہوگ جب اصول سے فروع اور کلیات سے جزئیات کے استخراج و استنباط کی صلاحیت ہو۔ استنباط مسائل اور استخراج اضام میں سب لوگوں کی صلاحیت یکسال نہیں ہوتی اس لئے ان میں بھی ہا ہمی مسائل اور استخراج اختام میں سب لوگوں کی صلاحیت یکسال نہیں ہوتی اس لئے ان میں بھی ہا ہمی اور شہور تا ابھی حضرت مر وق رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ 'دمیں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا تو دیکھا اور مشہور تا بھی حضرت عبر اللہ بن مسعود۔ کو سرت عبد اللہ بن مسعود۔ کوشرت معافیہ حضرت عبد اللہ بن مسعود۔ حضرت معافیہ حضرت عبد اللہ بن مسعود۔ حضرت معافیہ حضرت ابودروا اور حضرت زید بن فابت رضوان اللہ علیہم الجمعین کی طرف (طبقات این سعد جلد ناصفیہم الجمعین کی طرف (طبقات این سعد جلد ناصفیہم)

بات بہیں ختم نہیں ہوجاتی بلکہ قرآن فہی میں ان حضرات کا درجہ بھی مختلف ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ میں نے ان چھر ہزرگوں سے شرف صحبت حاصل کیا تو دیکھا کہ ان سب کاعلم حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود برختم ہوگیا۔

ہمارے ہاں ہروہ صحص جوعربی میں معمولی تحدید پیدا کر لیتا ہے خود کو قرآن کے حقائق ومطالب پر
کلام کرنے کا مستحق سجھتا ہے اور ایم تفسیر کے برخلاف خودا پنی طرف سے جدت بیانی کرتے ہوئے
کوئی خوف محسوس نہیں کرتا لفت اور ادب کے بڑے امام حضرت اصمعی رحمہ اللہ جنہوں نے برسول
اس کام پرصرف کے لے قرآن کے بارے میں احتیاط کا بیمالم تھا کہ جب ان سے کی آیت کی بابت
دریا فت کیا جاتا تو کہتے۔ ''عرب اس کے بیمعنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا اس سے کیا مراد ہے
در المر ہم حلد تاصفی مورم ؟

چنانچ نېم قرآن کامعامله ايها آسان نېيل که برخص خواه ابل بويانه بوکلام ايمي کې نسبت طبع آزما کی

کرنے لگے۔امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول جب تک سمیخض میں عربی عبارت کوعربی ہے ہی انداز فہم وتعبیر کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ قرآن مجید کے بلیغ اسلوب بیان اور اس کے مخصوص اندازتعبیر سے واقف نہیں ہوسکے گا۔اور قرآنی مفہوم کے بہت سے پہلواس کی عقل میں نہآ سكيل كي لبعض اوقات كلام ميں كوئى لفظ محذوف ہوتا ہے اور اس بنا پرمختلف معنی مراد لئے جاسكتے ہیں ۔لیکن اہل زبال کے نزدیک اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہوسکتا ہے اور وہاں وہی مراد ہوتا ہے۔آج کل کے عربی دانوں کے مطابق ایک واقعہ پڑھے اور سردھنے۔حضرت مرزا مظہر جان جانال رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بیٹا در کے ایک مریدسے جسے دہلی رہتے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا فرمایا۔ "میال ذراصراحی اٹھالا نااور دیکھنا ہیٹ بکڑ کراٹھانا"۔ مجھدارمریدنے ایک ہاتھ سے صراحی کی گردن بکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پید بکڑا اور اس شان سے صراحی حضرت تینے کے سامنے لا کرر کھ دی۔ زبال دانی اور ذوق لسانی کا فرق ملاحظہ سیجئے ایک عرصہ دہلی میں رہنے کی وجہ ہے وہ مریداردو دال ضرور ہوگیالیکن زبال کے ذوق سے بالکل بے بہرہ تھا۔ ورنداسے معلوم ہوتا کہ " بیٹ بکڑ کراٹھانا''میں بیٹ کس کا ہوگا صراحی کا یا اپنا۔اہل زباں کے نز دیک تو اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہوسکتا ہے۔ آج کل کے عربی دانوں کی حالت پر بے اختیار اپنابید بکڑنے کوجی جا ہتا ہے۔ یں ہرکلام کاصرف ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔علما بلاغت نے اس بنا پرکہا ہے کہ الفاظ میں ترادف ہے بى بيس اوركلام كامطلب صرف ايك بى موسكتا ہے۔ غيرزبال دان توطرح طرح كى تاويليس كرتا ہے کیاں سے مخاطب جب اس کلام کوسنتا ہے تو فورا ایک مفہوم تعین کر لیتا ہے۔

اس حقیقت کوچھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ بلاغت کے مدارج ومراتب لامحدود ہیں۔ یعنی کسی کلام کے متعلق سد دعو کی نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر بلاغت ختم ہے۔ کیونکہ بلاغت کی تعریف کلام کا مقتضی حال ہے مطابق ہونا ہے۔ اور ذرا ذرا سے فرق سے حال اور مقتضی حال کی مطابقت کی اس قدر مشتین بیدا ہوتی ہیں کہ ان کا شار نہیں ہوسکتا۔ اس کی ایک مثال لیجئے کہ فلسفہ اخلاق میں کسی قوت کے اعتدال سے جوملکہ بیدا ہوتا ہے فضیلت کہلاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف توت کی افراط و تفریط سے جوملکہ پیدا ہوتا ہے اسے رذائل میں شار کرتے ہیں۔ کسی ملکہ کا اچھا یا برا ہونا ایک دوسرے کے اعتبار سے ہی متصور ہوسکتا ہے۔ لیکن ان اقسام کی تحدید وقعین نہیں کی جاسکتی۔ تصور ہے قور نے بین ان کے واقعیا زسے اور قوت اعتدال کی کمی بیٹنی کے لحاظ سے جس طرح بے شارر ذائل نکل آتے ہیں ان کے مقابل لا تعداد فضائل بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہی حال بلاغت کے مدارج و مراتب کا ہے۔ کلام خواہ کتنی ہی بلاغت کے مدارج کا لامحدود خواہ کتنی ہی بلاغت کے مدارج کا لامحدود ہونا سامنے رکھتے ہوئے علما بلاغت کی بات پرخور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انہائی مرتبہ کو حاوی ہونا سامنے رکھتے ہوئے علما بلاغت کی بات پرخور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انہائی مرتبہ کو حاوی ہے۔ جوکی کلام کے لئے انہائی سے انہائی مرتبہ ہوسکتا ہے۔

اس تمہید سے عربیت کے تیجے ذوق کا مطلب واضح ہوجا تا ہے کہ ائمہ عرب کے کلام کی مزاولت و ممارست سے ایبازوق بیدا ہوجائے کہ عربی کلام کے مدلول اور منطوق کو مجھ سکے۔اس کے اشارات وكنايات سے داقف ہو۔الفاظ كالتي مفہوم متعين كرسكے۔ يس اس طرح كاذوق عربيت سالہاسال کی عرق ریزی مصنت و کاوش عمیق و وسیع مطالعه اور بهترین د ماغی اور ذبنی صلاحیتوں کے کارآ مد بنانے کے بعد ہی حاصل ہے۔ اور قرآن بلاغت کے جس مرتبہ پر فائز ہے اسکے لئے صرف ان حضرات کے علاوہ جن کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے فیض باب کیا۔کوئی دوسرادعویٰ کے ساتھ بیں کہ سکتا کہ می آیت کا مطلب وہی ہے جواس نے سمجھا ہے۔ای لئے تفییر بالرائے کوئع کیا گیا۔جیسے چند پہلے متجد و کرتے رہے اور اب ڈاکٹر ذاکر صاحب یا اس فتم کے دیگر متجد د کررہے ہیں۔ عربی کی معمولی شد بر حاصل کر لینے سے سی کوریت ہر گزنہیں پہنچتا کہ وہ مدعیانہ رنگ میں ان لوگوں کے مقابل آئے جنہوں نے اپنی عمریں ان ہی علوم اسلامیے کی خدمت میں بسر کی ہیں۔سائل کی حیثیت سے آپ اینے شکوک وشبہات کوعلا کرام کے سامنے رکھ کر جواب کے طالب ہوسکتے ہیں۔ کیکن مخصوص خیالات کو ذہن میں سمو کر عربیت سے نا واقفیت ہونے کے باوصف مجہداندانداز میں کلام کرنا جائز نہیں اور نہ ہی بیا جازت ہے کہ ایبا مخص کسی امام پرجس کی بات اس کے خیال کے موانق نه ہونے تکلف تنقید شروع کر دیے

اب صرف دو ہی صور تیں ہیں کہ یا تو خود عربیت کا ذوق پیدا سیجئے اور علوم اسلامیہ کی تکیل کر کے بصرت ونظر حاصل سیجئے یا بھرائمہ اسلام اور علما دین پراعتماد سیجئے۔اس کے سواکوئی تیسری صورت نہیں ہے۔

وہ جدیدیت زدہ حضرات جونہم قرآن کے مدی ہیں اور دوسروں کو ترجمہ قرآن پڑھارہ ہیں۔ آئیس بتانا چاہیے کہ وہ کہاں تک اس دو کی کے اہل ہیں۔ قرآن اگر چہآسان ہے کین کی چیز کے آسان ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے بچھنے کے لئے نہاں کے بنیادی اصول جانے کی ضرورت ہے اور نہاس کے لئے پچھاصول موضوعہ ہیں جن کو بچھنا ضروری ہے۔ جب الفاظ قرآن کے مدلولات کا علم نہ ہوگا جو کہ علم لغت کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر علم تصریف بیان اور بدلیع کی ضرورت ہے معافی پر الفاظ کی دلالت حقیق اور دلالت مجازی سے واقعیت بھی ضروری ہے۔ کوئکہ بھی الفاظ کی ترکیب اپنے ظاہر کے اعتبار سے کسی چیز کا اقتضا کرتی ہے لئے کوئی مانع ہوتا ہے۔ چنانچہ الفاظ سے مجازی معنی مراد لیئے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے وسب نزول کا علم بھی ضروری ہے تا کہ قرآن کی مہم با تیں معنی مراد لیئے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے وسب نزول کا علم بھی ضروری ہے تا کہ قرآن کی مہم با تیں معنی مراد لیئے پڑتے ہیں۔ اس کے علا طفہ ہو شرح اصاء العلوم للم تضی الزبیدی ۔ جلد ہم صفح امام ابو بکر البا قانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ من ذعم اللہ یہ کندہ ان یفھم شیفا من بلاغة بنفسه فہو کا ذب منبط (الا تقان للسیوطی) ہو شخص سے خیال کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مشن و ممارست فہو کا ذب منبط (الا تقان للسیوطی) ہو شخص سے خیال کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مشن و ممارست کے بغیر قرآن مجید کی بلاغت کو تھوڑ ابہت بچھ سکتا ہے۔ وہ جھوٹا اور باطل گو ہے۔

اں کے بعد ڈاکٹر ذاکرصاحب۔ چوہدری صاحب یارا ہنمائے ترجمۃ القرآن دالے موصوف خود سوج لیں۔ امام بیہ فقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرمائے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی ایساشخص لایا جائے جوعر بی زبان سے داقف نہ ہوا دراس کے باوجود کلام اللہ کی تفییر کرتا ہوتو میں اس شخص کو سزا ڈول گا۔ (مشرع احیاء العلوم للمرتضلی الزبیدی۔جلد م صفحہ ۵۳۹)

چھٹرت نجابدر حمداللہ فرمائے ہیں''جو محض اللہ اور اس کے رسول پرایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز مندل کہ وہ اللہ کی کتائب کے متعلق کلام کرنے اگر وہ لغات عرب کو بیں جانتا''۔ پایس کہ وہ اللہ کی کتائب کے ایمان کلام کرنے اگر وہ لغات عرب کو بیں جانتا''۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فر ہایا۔ جو مخص عربیت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت

پڑھتا ہے اور اس طرح کسی لفظ کو پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لئے باعث ہلا کت بن جاتا ہے۔
چنانچے ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جو عربی دانی کے شوق میں ان بے استادوں کے
پڑنگل میں بھنس گئے ہیں کہ اپنی عربی دانی کے لئے قرآن کو تختہ مشق نہ بنا کیں۔
قرآن سے جہاں تک نصیحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم وغیر وعالم کی تخصیص نہیں ک
جاتی البتہ جب قرآن کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو
مفہوم کلام پر کمل طور پر حاوی ہوکرا حکام کا استنباط کر سکیں۔ اور یہ قسیم علی کا اصول ہے۔

### ر عب موم وت در <u>ت</u> کاانکار

ذاكرنائيك اپني تقرير "كيا قرآن الله كاكلام ہے؟" كے سوالات وجوابات ميں ايك جگه كہتے ہيں: ''اس طرح خدا (ایک شخص میں بیک وفت )اونیا، پسته قد کی مخلیق نہیں کرسکتا۔ ہاں وہ لیے مخص کو جھوٹے قد میں تبدیل کرسکتا ہے لیکن وہ اس کے بعد لمبانہیں رہے گا۔وہ چھوٹے قد کو لمبے میں تبدیل کرسکتا ہے تو وہ مخص پھر چھوٹا نہیں رہے گا۔لیکن آپ کے پاس لمباء چھوٹا مخص نہیں ہوسکتا۔ آپ کے پاس درمیانہ آ دمی ہوسکتا ہے جوندلنیا ہواورند چھوٹا۔ای طرح الله سبحانهٔ تعالی موٹا پتلا آ دمی نہیں بنا سکتے۔ یہاں ہزاروں ایسی چیزیں میں گنواسکتا ہوں جواللہ سجانۂ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔اللہ جهوث بين بول سكتاب جب وه جهوث بوليتووه اس لمح خدانهين ربتنا خدانا انصاف نبين هوسكتا . جس لمح وه ناانصاف بوتا ہے تو وہ غدانہیں رہتا۔' (بحالہ خطاب ذاکرنائیک پارٹ نمبر 1 صفح 205) الله عالى وتعالى تو قرآن مين فرمات بين إنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مَكْرُوْ اكْرُصاحب كتبتے ہيں كەلىلەكى چيزول پرقادرنبيل كيابياللە كے عموم قدرت كاانكارنبيل؟ ـ باقى ر با دُاكْرُ صاحب كاليكه ناكدالله نعالى لمباجهونا آدى بنانے يرقادر نبيل وقيد دُاكْرُ صاحب كى سوميم كا نتيجه ب- كيونكه قدرت ممكنات پر موتى بيد بيك وقت لمبااور جيونا مونااجماع تقيضين ب جو ال ہے۔الیے اعتراضات تو دہر یوں کے ذہن میں بھی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ ا

#### مر اجتهاداور تقليد

جناب ذاکرنائیک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی جارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں۔

" بعض مسلمانوں سے جب پوچھا جائے کہتم کون ہوتو جواب ملتا ہے میں حنفی ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں شافعی ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں مالکی ہوں اور بعض کا جواب ہوتا ہے میں حنبلی ہوں۔ موال رہے کہ ہمار رہ بغیم رحضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنفی تھے؟ حنبلی تھے؟ مالکی تھے؟ مالکی تھے؟ مالکی تھے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔

قرآن کی سورة آل عمران سورة تمبر 3 آیت تمبر 5 میں ارشاد ہے:

ترجمہ: جب عیسیٰ علیدالسلام نے محسوں کیا کہ بنی اسرائیل کفراورا نکار پر آمادہ بیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرامددگار ہوتا ہے۔''

حوار بوں نے جواب دیا۔ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

ايك اورجگه الله تبارك وتعالى كاارشاد ب\_سورة نمبر 4 مم السجده آيت نمبر 3 3

ترجمہ: ''اوراس مخض کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔''

لیخی اچھاوہ ہے جو کیے کہ میں مسلم ہوں۔ جب بھی کوئی آپ سے بیموال کرے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ کا جواب ہونا جاہے کہ میں مسلمان ہوں۔اس میں کوئی حرج نہیں اگر

کوئی میہ کے کہ مجھے بعض معاملات میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اورعظیم عالم کی رائے سے اتفاق ہے۔ اللہ انتظام میں امام اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابن عنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابن عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نیصلوں ہے اتفاق کرتا ہوں۔ میں ان تمام فقہاء کا احترام کرتا ہوں۔ اگر کوئی امام ابو صنیفہ یا المام شافعی کی تھائید کرتا ہے تو میرے زریک اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں لیکن جب آپ کی اللہ مشافعی کی تھائید کرتا ہے تو میرے زریک اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں لیکن جب آپ کی

پہچان کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ کا جواب ایک ہونا چاہئے اور وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک۔ اسلام پر کئے جانے والے سوالات اور ان کے تفیقی جوابات صفحہ 379۔ 380)

جناب ذا کرنائیک صاحب اپنی تقریر "اسلام پر جالیس اعتراضات" کے سوالات و جوابات میں ایک اور جگہ کہتے ہیں:

"اس کے سب مسلمانوں کو قرآن اور سی صدیت پڑ مل کرنا چاہئے اور آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہئے۔قرآن میں اللہ سیحانہ و تعالی فرماتے ہیں ، سورۃ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں:
ترجمہ:۔" بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گروہ در گروہ ہوگئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے۔ پھر وہ انہیں جتلا دے گا وہ جو بچھ کرتے ہے۔

اس آیت میں اللہ سجانہ و تعالی نے ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو الگ رہنے کا تھم دیا ہے جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ جب کسی مسلمان سے پوچھا جا تا ہے کہ تم کون ہوتو عمو آبہ جواب ماتا ہے کہ میں تنی ہوں یا میں شیعہ ہوں اس طرح کچھلوگ اپنے آپ کو تفی مثافی مالکی یا عنبلی کہتے ہیں اور کوئی بیکہ تا ہے کہ میں دیو بندی ہوں یا ہر بلوی ہوں۔ ایسے لوگوں سے بیا پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے ؟ کیا وہ عنبلی مثافی جنی یا مالکی ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے تمام پنج بروں جسے ہی مسلمان سے جوان سے پہلے ہوئے۔

رد وزجمهن اوراس سے بہترین سماقول ہے جو بلائے الله کی طرف اورا چھے ل کرے اور کے

بے شک میں مسلمانوں میں سے ہول۔"

دوسرے الفاظ میں آپ سے جھیں کہ ہے آیت ہے کا تھم دے رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمیں الم الا کی الم مالا کا احترام کرنا چاہے جن میں امام ابوحنیفہ، امام ابو بوسف ، امام شافئ ، امام احد بن خبل اور امام مالک اور دوسرے ائمہ کرام شامل ہیں۔ بیسارے کے سارے بوے عالم اور فقیہ تھے۔ اللہ سیانہ وتعالی ان کی تحقیق اور محنت کا اجرانہیں عطافر مائے۔ اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہ یا امام شافئ کے عقائد ونظریات اور ان کی تحقیق سے متفق ہوتا ہے تو اس پر کسی کومعترض نہیں ہونا جا ہے۔ کین جب کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اسے یہ جواب دینا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں۔ (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ نبر 1 صفحہ 438 تا 444)

ڈاکٹرصاحب ایک دوسری جگہفرماتے ہیں

"جارفقہی مسالک (حفی ، شافعی ، خلی ، مالکی) کا آغاز دوسری صدی (ہجری) میں ہوا۔ اس کا مطلب ہیہ کہ یہ فقہی مسالک اس وقت سامنے آئے جب اسلام خاصامتے کم ہو چکا تھا۔ یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان جارفقہی مسالک میں سے کسی ایک کولاز ما اختیار کرے۔ اگروہ وین کا کافی علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر مختلف فقہی مسالک کے درمیان موازنہ کر کے اپنے لیے داہ منتخب کرسکتا ہے توایسے محض کوا بے علم پر محروسہ کرنا جا ہیں '۔

المريم منفي كيول كهتي بين

المحتاب ذاكر نائيك صاحب كے لئے مولانا امين صفرراوكاڑوى صاحب كے ايك مضمون كا

خلاصه حاضرے کہ:

جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں فقہ فقی تھی۔ امام ابو عنیفہ نہیں تھے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کینے؟ یہ میں کہتا ہوں حدیث بخاری حضور علی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟۔ آپ کہیں گے کہ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ ۔ آپ کہیں گے کہ ایک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور کے زمانے میں تھے؟ ۔ آپ کہیں گے کہ اللہ بناری رحمہ اللہ نے حضور کے زمانے کی حدیثیں ہی جمع کی بیاں۔ یہ اللہ بناری رحمہ اللہ نے حضور کے زمانہ کی حدیثیں ہی جمع کی بیاں۔ یہ

حدیثین آپ کے زمانہ میں تھیں۔ اگر چہ امام بخاری آپ کے زمانہ میں نہ تھے۔ ای طرح فقہ کتاب وسنت سے ماخوذ مسائل کا نام ہے اور کتاب وسنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں۔ جیسے امام بخاری گئے احادیث کو مرتب کر دیاای طرح امام ابوحنیفہ نے کتاب وسنت میں موجود مسائل کو مرتب کر دیا جینا نچہ امام مجتمد بر ملا کہتے ہیں 'الکھیاس مُظُھو گلام کی مرتب کر دیا ہے۔ خود نہیں گھڑا۔ چنا نچہ امام مجتمد بر ملا کہتے ہیں 'الکھیاس مُظُھو گلام کا مُشِوت ' قیاس کتاب وسنت میں موجود مسائل کو ظاہر کرتا ہے ، ٹابت نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوتی صدی تک جتنے اہل النہ والجماعت محدثین گذرے ان میں سے کسی نے بھی صحابہ کرام ' کی احادیث اور تا بعین رحم م اللہ کی فقہی کاوش و فادی میں سے کسی نے بھی صحابہ کرام ' کی احادیث اور تا بعین رحم م اللہ کی فقہی کاوش و فادی کیا برا نکار نہیں کیا۔ ایک ہویب و پرانکار نہوں کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاس اقوال کم وبیش ملتے ہیں۔ ان کی تبویب و نہیں جس میں اجماع وقیاس کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاس اقوال کم وبیش ملتے ہیں۔ ان کی تبویب و خرج میں قیاس کا دیا ہو ہوں کے۔

المراصات فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دین کوفرتوں ہیں بائٹ رکھا ہے پھرلوگ اپنے آپ کوشنی، مائی یا حنیلی کہتے ہیں اور کوئی ہے کہتا ہے کہ ہیں دیو بندی ہوں یا بر بلوی ہوں۔ ایسے لوگوں سے بہا ہے کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ کیا وہ خنیلی، شافعی، حنی یا مائی ہے؟

اللہ بہار چھا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ واللہ کہ کہ فرق انتا ہے کہ منافعی، شافعی، مائی ہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس مائل پڑس سے بیسے قرآن پاک کی ساتوں قراء تن زمانہ میں ان مسائل کا بین ایس مائل کا بین ان مسائل ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی ساتوں قراء تن تیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھیں لیکن اس وقت ان کا نام قاری عاصم کی قراء تن یا قاری حرم کی قراء تن یا قاری حرم کی قراء تن کیا تاری حرم کی تراء تن کی تا مائی اللہ علیہ وسلم کی تراء تن کی اصادیت کو بینیں کہتے تنے کہ بین بین کی تھی دیا تا میں ان کا رہونا جی بین کی تھی دیا تھی دیا ہم کی تراء تن نہ تھی دیا ہم کی تراء تن نہ تھی انہ کی احداد میں انکار ہمی انکار ہونا جیا ہے کہ تھی وسلم کی نام قاری عاصم کی قراء تن نہ تھی ان اور تعالی کا میں انکار ہونا جیا ہے کہ تھی دوسلم کی نام قاری عاصم کی قراء تن نہ تھی ان کی کی تعالیہ وسلم کی تراء تن نہ تھیں ان کو کہ تھی ان کا رہونا جیا ہے کہ تصور صلی اللہ علیہ وسلم کی زماد میں ان کی کو تھیں ان کو کہ تھی ان کارہونا جیا ہے کہ توسید وسلم کی ان کا دین کی احداد تن کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو ک

صحاح ستدكى احاديث بين كهاجا تاتھا۔

ے ہمہ شیران جہاں بستدایں سلسلہ اند کہ ایس سلسلہ را

الما واکثر صاحب اور غیرمقلدین کی طرف سے بیربات کثرت کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ اصل فتنہ کی جر بیه جاروں مسلک ہیں۔ ( بعنی حنفی مالکی شافعی صنبلی ) نہ بیہ ہوتے۔ نداختلاف ہوتا۔اس کیے ان سب كوجيورُ ديناجابي \_ بيربقول احناف أكربيه جارون مسلك برقق بين توجارون برعمل کیوں ہیں کیا جاتا؟۔اس سلسلہ میں مولانا او کاڑوی نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے۔جس سے ان دونوں سوالوں کا بہت خوبصورت جواب نکل آتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

جب میں کراچی میں تھا۔ایک دفعہ دس بارہ آدمی جن میں پروفیسر۔و کیل اور میجر تے۔آ كرميرے پاس بيٹے گئے كہ جى ہم سب پريثان ہيں۔ ميں نے كہاالله خيركرے۔كيا پريثاني ہے؟۔ (جب کوئی بروں کو جھوڑتا ہے تو پر بیٹانی ساری عمرجان نہیں جھوڑتی۔آخر مرزا قادیانی مودودی ای پریشانی ہی کی پیداوار منے کہ بروں کوچھوڑ اتوساری عمر پریشان رہے ) کہنے لگے کہ کیا كريں چار مذہب ہو گئے، چار جار۔ میں نے كہا كہاں؟ يہاں تو ہميں صرف ايك ہى مذہب نظر آتا ہے۔ بھیلے کو بھی ایک کے دونظراتے ہیں۔ آپ کوایک کے چارکیسے نظرا گئے؟۔ کہتے ہیں کہ سی ملک میں ہوں گے۔ میں نے کہا پھر پریشانی ان کوہونی جاہیے۔آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پوچھا کہ بیرچار ندہب کیوں ہوئے؟۔ میں نے کہامیں نے تونہیں بنائے بلکہ پہلے سے چلے آرہے ہیں۔آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کوئی فیصلہ کرلیاہوگا؟۔بولے جی ہاں چاروں کوئی جھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہاؤرا جلدی نہ کرنا۔جوسات قاری ہیں۔قراء ت میں ان کا اختلاف ہے۔توبیاختلاف براہے لہذا پہلے قرآن کوچھوڑ دوتا کہنام بھی براہواور کام بھی براہو۔ پھر صحاح ستہ میں بھی اختلافی احادیث ہیں۔ ریم جی جارے زائد ہیں لہزاان کو بھی جھوڑ دو۔ پھر نداہب اربعہ کو جيور وينا اب خاموش مو گئے ۔ ايك كہتا ہے جى كيا جاروں ند ہب بر فن بيں؟ ميں كہا ہال جارول مذہب برق ہیں۔ پھر بولا کہ آپ ایک کے علاوہ دوسروں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے

کہاہاری مرضی ۔ بولامرضی کیوں ہے جب چاروں برحق ہیں توباری باری آپ چاروں کی تقلید کیا كريں۔ ميں نے كہا كه آپ كوچارے براغصہ ہے۔ انبياء كرام عليهم الصلوٰۃ والسلام تقريباً ايك لاكھ چوہیں ہزار ہیں اور سارے ہی برحق ہیں۔ کہنے لگاہاں۔ میں نے کہا جمعہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں۔توہفتہ کے دن یہودیوں کے ہاں بھی جاتے ہوں گے؟ کیونکہ حصرت مولی علیہ السلام بھی برحق ہیں۔اوراتوار کے دن گرہے میں بھی جاتے ہوں گے۔ کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام بھی برحق ہیں۔توبیسارے برحق ہیں کیکن تابعداری صرف محرصلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں ہاقی سب کوبھی مانتے ہیں۔ کہنے لگا وہاں ناسخ منسوخ کامسکلہ ہے۔ میں نے کہاوہاں راج مرجوح کامسکہ ہے۔ کہنے لگا کہ اگر جاروں برحق ہیں توان میں حلال و حرام کااختلاف کیوں ہے؟۔ میں نے کہا کہ اس طرح انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام کی شریعتوں میں بھی حلال وحرام کااختلاف تھا۔حضرت پوسف علیہ السلام کوسجدہ ہوا۔اب حرام ہے۔ حالانكه وه بهى برحق نبى بين \_اورحضور عليه الصلوة والسلام بهى برحق نبى بين حضرت آدم عليه السلام ك زمان مين سكى بهن سے نكاح جائز تھااورآج جرام ہے۔حضرت يعقوب عليدالسلام ك نكاح میں دو بہنیں بیک وفت تھیں اور آج حرام ہے۔ جبکہ حضرت آ دم اور حضرت لیفوب علیماالسلام بھی برحق بیں اور نبی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں۔ کہنے لگاوہاں زمانوں کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا یہاں علاقوں کا اختلاف ہے شافعی سری انکامیں اور حقی پیہاں پر جیسے سارے نی برق بیں۔ان کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں احکام میں اختلاف ہے۔ای طرح جاروں اماموں میں بھی عقائد کا اختلاف نہیں۔ البنتہ احکام میں اختلاف ہے۔ کیونک امام انبیاء علیهم السلام کے دارث میں۔ایک امام کی تقلید میں یوری سنت کا اجرملتاہے۔ ان استار استاری استار ا اب كهني لكا كرقران مكة ملا ينه بين أيا تفاخه كه كوفه مين إلى للزابكة مدينية والله كوامام ما نناجا في میں نے کہاسات قارایوں بین سنے می قاری بھی تھامدنی بھی جبکہتم توون رات و عاصم کوفی انکی \* قراءت يرصة بود للذاتم الله برواكوني كون فيه ؟ \_اس كادماع ويهم مكاف لكارك لكارك لكارك لكارك وفد والوں نے قرآن خودتو نہیں گھڑا تھا۔ بلکہ صحابہ جب کوفہ آئے تو قرآن بھی لے آئے۔ میں نے کہا کہ جب قرآن مکہ مدینہ سے لائے سے تھے تو کیا نماز وہیں رکھ آئے سے کہنے لگا کہ نماز بھی وہیں سے لائے سے میں نے کہا کہ جب اول تم نے اہل کوفہ پرقرآن کے بارے میں اعتاد کیا ہے تو نماز کے بارے میں اعتاد کیا ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتاد کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ نماز بھی الجمد للہ تو امر کے ساتھ پہنچی ہے۔ اور قرآن بھی اقرار کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایک رافضی ہمارے قرآن کو غلط کہتا ہے۔ اور دومرار افضی ہماری نماز کو فلط کہتا ہے۔

المحمولانااوکا ڈوی مرحوم اپنے استاذ حضرت مولانا عبدالقد برصاحب کا یہ مقولہ اکثر نقل فرماتے عنے وو کیھو قرآن پاک کی بہلی سورت فاتحہ ہے۔ اس کا نام ام القرآن ہے اور اس پرزیادہ جھڑ ہے ہیں۔ کوئی فاتحہ علی الطعام پراڑتا ہے اور کوئی فاتحہ خلف الامام پر۔ جب کہ سورۃ فاتحہ میں بنیادی طور پردوہ ی مسئلے ہیں۔ (۱) مسئلہ تو حید۔ (۲) مسئلہ تقلید۔ فاتحہ کی الطعام والوں کو تو حید انجی نہیں گئی اور فاتحہ خلف الامام والوں کو تقلید انجی نہیں گئی ''۔

ایسامعلوم ہوتاہے کہ ڈاکٹر صاحب یا تو تقلید کی حقیقت سے نا آشنا ہیں یا جان بوجھ کراس کی حقیقت کوبگاڑر ہے ہیں۔

المرحضرت شاه ولى الله صاحب في تقليد كى تعريف لكسى ہے۔ إِنِّبَاعُ البِّرِوَايَّةِ دِرَايَّةٌ (عقد الجيد) كان من الله وسنت بِمُل كرناما ہرشریعت كى رہنمائی میں۔ است

ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم نہیں کہ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے۔ تقلید کون کرتاہے اور کس کی کرتاہے؟۔

مولاناامين صفدراوكا زوى صاحب السينا بكيت مضمون مين لكصة بين

ہم عیماً میوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو سلمان ۔ اہل بدعت رخوارج کے مقابلہ میں اہل سنت اور شافعی وغیرہ کے مقابلہ میں ضفی کہتے ہیں ۔ جیسا کہ ہم بھارتی کے مقابلہ میں اینے آپ کو پاکستانی ایر حدی شکے مقابلہ میں بنجانی ڈلا ہوری سکے مقابلہ میں اوکا زوی کہتے ہیں۔ اوکا زوی بنجاب اور پاکستان کومان کرکہاجا تاہے کہ چھوڑ کر۔ای طرح حنفی اینے آپ کواہل سنت اور مسلمان مان کرکہاجا تاہے نہ کہ چھوڑ کر۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ریہ بوچھا جاسکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیاوہ عنبلی ، شافعی بخفی یا مالکی تھے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔

ڈاکٹرصاحب کابیحال ہے کہ لفظ ''یا''کاضیح استعال بھی نہیں جانے۔ بیلفظ ایک جنس کے درمیان آتا ہے۔ جیسے آج نومبر ہے یاد مبر؟۔ بیر ہے یا منگل؟۔ تو محمدی ہے یاموسوی؟۔ حفی ہے یا شافعی؟۔ اور یہ کہنام صفحکہ خیز ہے کہ تو پاکستانی ہے یا بنجابی؟۔ آج نومبر ہے یا منگل؟۔ تو محمدی ہے یا حنفی؟۔ جولوگ اردو کے ایک لفظ کا صحیح استعال نہ کرسکیں وہ کتاب وسنت کو خاک مجھیں گے؟۔ فاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ ''یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چارفقہی مسالک ہیں سے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ ''یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چارفقہی مسالک ہیں سے کہ ایک کولاز آنا ختیار کرے۔ اگروہ دین کا کافی علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر مختلف فقہی مسالک کے درمیان مواز نہ کر کے اپنے لیے راہ فتخب کرسکتا ہے توالیے شخص کوا بے علم پر مجروسہ کرنا چا ہے''۔ کے درمیان مواز نہ کر کے اپنے لیے راہ فتخب کرسکتا ہے توالیے شخص کوا بے علم پر مجروسہ کرنا چا ہے''۔

المحتبد كون موسكتاب،

ڈاکٹرصاحب نے حسب روایت اپنے سامعین کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بلتالہ میں ہم مولانا اوکاڑوی کا اجتها دوتقلید کے بارے میں مضمون پیش کردے ہیں '۔ مسائل فرعیہ دوتتم کے ہیں اے منصوص ۲۔ غیر منصوص

منصوص کی دواقسام ہیں(i) منصوصہ متعارضہ (ii) منصوصہ غیر متعارض کی بھی دو قتمیں ہیں (الف) محکم (ب)متل

الله المرسيس كه جومسائل منصوص غير متعارض اور محكم بين ان مين نداجه باد كي ينجائش ہے اور نه تقليد كى -

. البنة مسائل منصوصه متعارضه میں مجہدر فع تعارض کرکے زائج نص برعمل کرتا ہے۔ اور مقلد بھی مجہد کی رہنمائی میں رائج نص پر ہی عمل کرتا ہے۔ خیرالقرون کے مجہد متعارضات میں جن احادیث کورائ قراد دے کرعمل کر رہے ہوں۔ ہزادوں محدثیں فقہاء مفسرین اور کروڑ ہا عوام ان پرعمل

کرتے آ رہے ہوں ان پرعمل کرنے کا نام غیر مقلدین عمل بالرائے رکھ دیتے ہیں۔ اور جن احادیث

کو خیرالقرون کے مجتد نے مرجوح قرار دیا ان پرعمل کا نام عمل بالحدیث رکھ دیتے ہیں۔

ہ مجتد مسائل غیر منصوصہ میں قواعد شرعیہ کے مطابق منصوص پر قیاس کر کے جزئی کا تھم ظاہر کرتا ہے۔ اور مقلداس تھم پر جو مجتد نے کتاب وسنت سے استنباط کیا ہے عمل کرتا ہے۔ مثلاً سالن عیں چیزی ۔ دودھ میں ہوڑ۔ شربت میں مجھر گرجائے تو کیا کیا جائے؟ ان کا تھم صراحة کتاب وسنت میں چیزی ۔ دودھ میں ہوڑ۔ شربت میں مجھر گرجائے تو کیا کیا جائے؟ ان کا تھم صراحة کتاب وسنت میں منصوص نہیں ہے۔ مجتد ان سب کو تھی پر قیاس کرے گا۔ اگر ایسانہ کرے تو غیر منصوص مسئلہ کا تھی

کہ اب رہے مسائل منصوصہ مختملہ۔ مجتہدان کے اختال کو رفع کر کے نص پڑمل کرنے کی راہ متعین کرتا ہے۔اور مقلداس کی رہنمائی میں اس نص پڑمل کرتا ہے۔

سیہ دائرہ اجتہا دوتقلید۔ مذکورہ بالا تین قتم (غیر منصوص۔ رفع تعارض۔ رفع اخمال) کے مسائل میں جو استباط کرسکتا ہے وہ مجہتد ہے اور جو بیا ہمیت نہیں رکھتا وہ اگران مجہدین کی رہنمائی میں کتاب و سنت پڑمل کرے ومقلد ہے۔ تقلید کا تعلق اجتہا دی مسائل سے ہے۔ اجتہا دی مسائل میں جو اجتہا دی کا اہلیت رکھتا ہواس کو مجتبد کہتے ہیں۔ اور جو خوداجتہا دنہ کر سکے اور اجتہا دی مسائل میں جو مسئلہ مجہتد کی اہلیت رکھتا ہواس کو مجتبد اور جو خوداجتہا دنہ کر سکے اور اجتہا دی مسائل میں جو مسئلہ مجہتد نے کتاب وسنت سے استباط کیا ہے جو خص اس پڑمل کرے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ مجتبد اور مقلد کا تعلق ایسانی ہے جیسے امام اور مقتدی کا۔ اور غیر مقلد ایسا ہے کہ دندام ہے اور نہ مقتدی ہے۔ لیعنی نہ خوداجتہا دکر سکے نہ جہد کی رہنمائی قبول کرے۔ جو اہل خوداجتہا دکر سکے نہ جہد کی رہنمائی قبول کرے۔ جو اہل حدیث کا سے جدید بیت بیند ہیں۔ جو اہل حدیث کا لیبل چیاں کے ہوئے ہیں۔

مهرابل جسديث يه كون مسراد بين؟

علامیان تیمیدنقض المنطق صفی نمبر ۱۸ اطبع ۱۹۵۱ء قاہرہ میں لکھاہے۔ ہم الل حدیث سے صرف وئی لوگ مراد نہیں لیتے جو محض اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرنے والے ہوں۔ بلکہ ہم اہل حدیث ے مراد وہ شخص لیتے ہیں جواس کے حفظ ومعرفت کا اہل ولائق اوراس کے ظاہر و باطن کو بیجھنے والا اور اس کے باطن وظاہر پڑمل کرنے والا ہو۔

امام طحطا دی رحمه الدفرمات بین من سحان خارجامن هذه المذاهب الاربعة فهومن اهل البدعة و النار (طحطا وی علی الدرر) جوش فدا به اربعه خارج بو (نه فی بورنه البدعة و النار (طحطا وی علی الدرر) جوش فدا به اربعه سے خارج بو (نه فی بورنه فعی بورنه بی مالکی اور دوزخی ہے۔ بی مالکی اور دوزخی ہے۔

اگر ڈاکٹر صاحب کے نزدیک جہاد کے معنی کوشش کے ہوسکتے ہیں تواجہ اوسے معنی زیادہ کوشش کے ہوسکتے ہیں تواجہ اور کے ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ ایک ناکے زیر شھے والا بھی زیادہ کوشش کر سے جہند بن سکتا ہے۔ اور آئن سفائن

ونيا كاسب سے برا مجتد مونا جائے۔

#### **ئراجتها**و

ایک پروگرام ''گفتگو' میں کابل سے کئے گئے ایک سوال کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے اوراس کی کیا حیثیت ہے؟ کے جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ لوگ بیہ بیجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب دین وقرآن کے معنی میں تبدیلی کرنا ہے۔ یا ترک کرنا ہے۔ ایمانہیں ہے بلکہ آج کے در کے نقاضوں کے مطابق اسے بیجھنے کی کوشش کرنا ہے اوراس کے ترجے کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے قرآن کی سورہ علق میں ہے کہ اقدا باسم سیسے سے اس کا سامن کے ذریعیلق کے بارے میں شخیق کی کرنا اوران الفاظ کے در رہے میں جی بان کرنا اجتہادے۔

المراد المرد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد الم

جنانچہ قاضی ریاض المملکۃ العربیہ السعو دیہ شیخ محمہ بن عبد اللطیف آل شیخ الاسلام محمہ بن عبد الوہاب السینے نتوی میں لکھتے ہیں'' میں نے مولوی سڑا اللہ صاحب کی تفسیر دیکھی۔ اس کو پڑھا چنانچہ آیات صفات البی کے متعلق جو بچھانہوں نے کھا ہے اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ مولوی شاء اللہ نے مسکلہ صفات ایس کے متعلق جو بچھانہوں نے کھا ہے اس کو دیکھ کرمعلوم ہوا کہ مولوی شاء اللہ نے مسکلہ میفات میں گراہ مبتدعین کی روش اختیار کی ہے۔ جو اہل السنہ والجماعة اور محدثین کے ندہب کے متاب کی متاب کے متاب کے متاب کی متاب کی متاب کی متاب کی متاب کے متاب کی متاب کی متاب کے متاب کی متاب کے متاب کی متاب ک

کوجمع کردیا ہے۔ اس لئے اس تفسیر سے اخذ واستفادہ جائز نہیں۔ اور اس مولوی کی نہ شہادت قبول ہوگی اور نہ امامت درست ہوگی۔ میں نے اس مولوی پر جمت قائم کردی۔ لیکن اسے اپنی بات پر اصرار ہے۔ اس لئے اس کے تفریس کوئی شک نہیں' (فیصلہ مکہ صفحہ ۱۷)

اسی لئے حصرت مولانا اشرف علی تھا نوی نوراللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل حصرت مولانا خیر محمہ جالندھری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلدیت گمراہی کی بہلی سیرھی ہے۔

#### ☆ حسديرشد ضعيفسد

ایک پروگرام 'و گفتگو' میں لندن سے حدیث کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلال حدیث کی ہے فلال کچی نیز جو قرآن کے خلاف ہووہ کیاہے؟ ویسے حضور نے کوئی الیی بات نہیں کی جوتر آن کے خلاف ہویا جس کے مفہوم کا قرآن سے اختلاف ہوتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکرنائیک کے جواب سے پہلے اس پروگرام کے میزبان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا كە حدىث كى وجەسے فرقے بن كئے ہيں بلكه بہت سے فرقے حديث بى كاحواله دیتے ہيں۔ حدیث کو کیسے برکھیں بعض او قات دوا حادیث آپس میں نہیں ملتیں یا قرآن سے نگرانی ہیں۔جواب میں ذاکرنائیک صاحب کہتے ہیں کہ ریہ جانے کے لیے کہ حدیث تیجے ہے یاضعیف ایک آسان طریقہ ہے کہ جومحد نثین اس کے بارے میں بتادیتے ہیں کہ وہ سیجے ہے یاضعیف ہے۔وہ اس کے راوی چیک کرکے بتا تا ہے۔ بیرجانے کے لیے کہ حدیث سیجے ہے یاضعیف جاننا چاہیے کہ اس کے رادی کون ہیں۔ بیجانے پر تال کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بیر قدیث سے کے لیکن عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے (یہاں اتفاق کہنا جاہیے تھا) کہتے بخاری اور سے مسلم کی تمام حدیثیں سی بیں۔سب کا ختلاف ہے (اتفاق ہے) ساری مدیثیں سے نہیں ہیں لوگوں کو غلط بھی ہے کہ ان چھ کتا ہوں کی ساری احادیث بھی ہیں۔ ان کتا بول کا نام صحاح سند لعني صحيح جيد كتابين بين بونا جائيي لوك كتب بين صحاح سنه وسيح لفظ ب كتب سنة لين جيم کتابیں ۔ سیج بخاری اور سی مسلم پرتمام علاء کا جماع ہے کہ بیری ہیں۔ اور اگر کو کی شیخ مسلم پرتمام علاء کا جماع کے

یاضیح مسلم کا حوالہ دیتا ہے اور چیک کر لیتا ہے کہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے تو عام مسلمان اطمینان رکھ سکتا ہے کہ بیشی ہے۔ باتی کتابیں جو ہیں ابودا و د سنن ابودا و د سنن تر فدی۔ ابن ماجہ اور باتی جتنی کتابیں ہیں ان کے ان میں مجیح ہے۔ بیجا نے کے لیے کہ ان میں صحیح یاضعیف احادیث ہیں۔ کی محد ثین نے کام کیا ہے۔ اس دور کے ایک ناصر الدین البانی (مشہور متعصب غیر مقلد) انہوں نے صحیح اور ضعیف کو تقسیم کیا۔ مثال کے طور پرضیح ابودا و درضعیف ابودا و درضیح تر فدی ضعیف تر فری سفیف تر فری سفیف تر فری ۔ وہ عرب تر فدی ۔ اور اگر ایک عام انسان جانا چاہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یاضعیف تو آنہیں دیکھے۔ وہ عرب ہے۔ اددو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ نہ میر کے ام میں ہے۔ یہ مانے ہوئے محدثین ہیں۔ تو عام علاء ہے۔ اددو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ نہ میر کے ام میں ہے۔ یہ مانے ہوئے محدثین ہیں۔ دور کے مانے ہوئے محدث ہیں۔ (بید ڈاکٹر ذاکر صاحب کی اپنی اردو کے بید مانے ہوئے محدث ہیں۔ (بید ڈاکٹر ذاکر صاحب کی اپنی اردو کے الفاظ ہیں)

زیادہ قریب ہے۔ اگرہم شخفیق کریں گے تو ہمیں مل جائے گا تب ہم مبلمان واپس سے راستے

یرا جا کیں گئے'۔

المراکب پروگرام دو گفتگو میں سعود میہ اور پاکستان کی نماز میں فرق بتلاتے ہوئے واکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ جمیس میہ و کھناہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں کیالکھاہے ۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھاہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہنا چاہیے ۔ تو جمیس وہ عمل کرنا چاہیے جو صحیح حدیث کے مطابق ہو۔ اس طریقہ سے نماز پر ھوجییا کہ حضور نے پڑھی ۔ چاروں انکہ قابل احترام ہیں کی شافعی ضروری نہیں ۔ کی انکہ کے وقت صحیح حدیث موجود نہیں ۔ بلکہ آج سائنس اور شیکنالوجی کے طفیل جمیس صحیح احادیث مل گئی ہیں۔

ہا ایک پروگرام 'وگفتگو' میں جدہ سے کئے گئے ایک سوال کہ حدیث کا کیسے پتا چلے گا کہ تی ہے ایک سوال کہ حدیث کا کیسے پتا چلے گا کہ تی ہے یا صحیح ہے یاضعیف ؟ کے جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم حضورتک راویوں کے بارے میں بتا کریں گے اور دیمحدث بتاتے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ نے کہا کہ اگر میرافتوی الله رسول کے علم کے خلاف ہوتوائے دیوار پر مار داش کے بعد ڈاکٹر صاحب نے برعم خوایش ایک خودشیصی پڑوگرام ترشیب دیائے کہ آج کا مسلمان دوائمہ کافتوکی لے کریہ دیکھے کہ کس امام کی بات قرآن وحدیث کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اس طرح مسلمان سے حراستے پرآسکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ریہ جہالت پہلی جہالت سے بھی بڑھ کرہے کہ وہ ائمہ حضرات جن کے علم وتقوئی کی نظیر ہیں ملتی۔ امام بخاری جیسے محدثین بھی جن شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ ان ائمہ مجہدین کے علم وفضل کوآج کے جہل مرکب کے ذریعہ ما پنا جاستے ہیں۔

ذاکرنائیک ماحب کہتے ہیں کہمیں میرد کھناہے کہ قرآن اور سے حدیث میں کیا لکھاہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھاہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھاہے۔ ۔۔۔۔۔ الم

امام بخاری اورامام مسلم نے جوکتب لکھیں انہوں نے کون می شیکنالوجی استعال کی تھی؟۔جس کے تحت انہیں تمام سی املی اور ائمہ جمہتدین جوان سے پہلے تصاس شیکنالوجی سے محروم رہ گئے۔ رہا میاعتراض کہ کی ائمہ کے وقت سی حدیث موجود نہ تھی۔غلط ہے۔ہم اسکی تفصیل صفحہ مدیث موجود نہ تھی۔غلط ہے۔ہم اسکی تفصیل صفحہ مدیث موجود نہ تھی۔غلط ہے۔ہم اسکی تفصیل صفحہ مدیث موجود نہ تھی۔غلط ہے۔ہم اسکی تفصیل صفحہ میں۔۔۔

ذا کرنائیک صاحب یہ بیجھتے ہیں کہ احادیث کی تدوین کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کیا گیا۔ حالا نکہ عہد نبوت اور صحابہ کے دور میں احادیث کی بردی تعدادگھی جا بھی تھی۔ بعض صحابہ نے ایپ حافظ ۔ کے نسیان کی بات کی ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھنے کی ترغیب دی ۔ صحابہ کے دور میں اکثر حصرات صحابہ کے مجموعہ ورشے ۔ منداحمہ کی روایت کے مطابق حضرت محابہ کے دور میں اکثر حصرات صحابہ کے مجموعہ کا نام ''الصحیفة عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ما (متونی سلامہ ہے) کے احادیث کے مجموعہ کا نام ''الصحیفة الصادقة'' تقاداس میں ۱۳۷۸ سے زیادہ احادیث تھیں۔ یہ عہد صحابہ کے حدیثی مجموعوں میں سب صفحیٰ مجموعہ تھا۔

متدرک حاکم کے مطابق حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند(متوفی ۵۹ رھ) کے مجموعہ میں «۵۳۷۸ روایات تھیں ۔طبقات ابن سعد میں لکھائے۔عبدالعزیز بن مروان (متوفی رامارھ) جو «کرچیزٹ عمر بن عبدالعزیز کے والد تھان کے یاس مندانی ہریرہ کھی ہوئی تھی۔ امام داری یفتی کے لکھاہے کہ حضرت ابوہری اللہ کے شاگر دحضرت بشیر بن نہیک نے آپ کی مرویات کو ایک مجموعہ کی شکل بین محفوظ کرر کھا تھا۔ علامہ ابن حجرعسقلانی سے نو الاصابہ فی تمییز الصحابہ "بیں کھاہے کہ عبدالملک بن مروان نے حضرت ابوہری کی احادیث تحریر کروائی تھیں۔ امام احمد بن حنبال نے انہیں اپنی مند بین نقل کیا۔ امام مسلم نے بھی اس سے بہت کی احادیث نقل کی ہیں۔ حاجی خلیف نے نو کر کیا ہے۔ اس مجموعہ خلیف نے نو کر کیا ہے۔ اس مجموعہ خلیف نے نو کر کیا ہے۔ اس مجموعہ میں احادیث کی تعداد ۱۳۸ ہے۔

امام ابوداؤدؓ نے حضرت علی ہے جموعہ احادیث کانام "صحیفہ علی" کھاہے۔ اس طرح سنن ابوداؤد
میں "کتاب الصدقة" بھی ذکر ہے جوآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خودکھوائی تھی۔ اس میں زکوۃ۔
صدقات وعشر وغیرہ کے احکام تھے۔ جوا بے عمال کو بھیجنے کے لئے کھوائی تھی۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عبیران کے بعد حضرت عرش کے پاس آئی۔ ان کے بعد ان
کے صاحبز ادوں حضرت عبداللہ بن عرش اور حضرت عبیداللہ بن عرش کے پاس پہنی ۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عربی اللہ بن عرض کے باس پہنی ۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عبدال

امام ابوداؤر کے حوالہ سے صحیفہ عمر و بن حزم اللہ کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنب انہیں نجران کا عامل بنا کر بھیجانو فرامین کا ایک مجموعہ انہیں دیا۔ جسے حضرت الی بن کعب نے کھا تھا۔
اس میں طہارت نماز۔ زکو قدیج وعمرہ۔ جہاد وغیرہ کے احکام شے۔
علامہ ابن عبد البرنے "جامع بیان العلم وفضلہ" میں جضرت عبد اللہ بن مسعود کے مجموعہ حدیث کا ذکر

حفرت جابر بن عبداللدرض الله عند (متوفی ۱۸۷ هـ) نے جے احکام برایک مجموعہ مدیث کھاتھا۔ اس مجموعہ میں ۱۵۶۰ روایات تحریر تھیں۔جس کا ذکرامام بخاریؓ نے تاریخ کبیر جلد کے مصفحہ ۱۸۱ پر کیا ہے۔ حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما (متوفی سائے یہ ہے) کے مجموعہ میں ۱۲۴۰۔ اور جھزت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ (متوفی ۳۳ رھ) کے مجموع میں ۱۲۸۲ اروایات تحریر تھیں۔
تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجرع سقلائی نے صحیفہ سمرہ بن جندب کاذکر کیا ہے جوان کے صاحبزادہ حضرت سلیمان بن سمرہ نے تفل کیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت سعد بن عبادہ تحریر کردہ مجموعہ کاذکر کیا ہے۔

بہلی صدی ہجری کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئے بیانے پر تدوین حدیث کا کام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر مدینہ منورہ کے قاضی ابو بکر بن حزم ہے احادیث کی مجموعے تیار کئے۔ اس کا ذکر علامہ ابن عبدالبر نے ''اہتھید'' میں امام مالک سے کیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب' جامع بیان العلم وفضلہ'' میں امام زہری کا قول ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں تدوین حدیث کا حکم دیا۔ علامہ ابن ندیج نے ''الفہر ست'' میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قاضی حضرت امام ابن کھول آئے جموعہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے "دید براراوی" میں علامہ ابن جرعسقلانی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ کوفہ کے قاضی حضرت امام تعنی کا ایک مجموعہ احادیث تھا جسے حضرت عامر بن شرحیل نے تالیف کیا۔ اور حضرت عمر بن عبر العزیز کے تھم پر لکھا گیا۔

دوسری صدی ہجری میں احادیث کی جو کتابیل کھی گئیں ان میں "دکتاب الآثار" پہلا مجموعہ ہے جے فقہی ترتیب کے مطابق امام ابوطنیقہ نے خود مرتب کیا تھا۔ ان کے شاگر دامام محد امام ابو یوسفٹ اورامام زفر" نے اسے اپنی اسناد سے بھی علیحہ ہجریر کیا ہے۔ امام مالک نے ان تالیفات سے استفادہ کیا تھا۔ اس لئے "د کتاب الآثار" مؤطا امام مالک سے زمانا مقدم ہے۔ اس دور کے دیگر محد ثین ابنی عقدہ ابنی عقدہ ابوئیم اصفہانی " ابن عدی ۔ ابن عساکر نے بھی اپنی مسانید تیار کیس ۔ جے علامہ خوارزی نے بھی اپنی مسانید تیار کیس ۔ جے علامہ خوارزی نے بیجا کر دیا۔ یہ "جامع مسانید المام الاعظم" کے نام سے مشہود ہے۔ س دور کا دوسرا اہم بجوعہ احادیث مؤطا امام مالک ہے۔ امام مالک تعدم امام ابن راشاد کا مجموعہ احادیث بیجوعہ احادیث امام مفیان ثور کی نے بھی ایک ہے۔ امام مالک ہے۔ امام مالک نے بی ہم عصرا مام ابن راشاد کا مجموعہ احادیث بیجوعہ احادیث بیجوعہ احادیث بیجوعہ احادیث امام مفیان ثور کی نے بھی ایک ہو مہ اسک ہوئے ہوئی ایک جامع

تیار کی تھی۔جس سے حضرت امام شافعیؓ نے استفا کیا۔ حضرت ابوالولید بن جرتے ہے ایک سنن ترتیب دی۔ حضرت عبداللہ بن ترتیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مراح مضرت و کیے بن جراح نے بھی ایک سنن ترتیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایپ مجموعه احادیث کانام ''کتاب الزید''رکھا تھا۔

تیسری صدی ہجری میں سند کے طویل ہونے کی وجہ سے اساء الرجال کابا قاعدہ علم ترتیب دیا گیا۔
اس دور میں مندابودا کو دطیالی (بیسنن ابودا کو دوالے نہیں) مندعبیداللہ بن موئی منداحہ بن حنبال (جیے ان کے صاحبرا دے عبداللہ بن احم بن حنبال نے ترتیب دیا) مصقف عبدالرزاق بن ہمام یمانی (بیامام ابوحنیفہ اور معمر بن داشتہ کے شاگر داورا مام احم بن حنبال کے استاد ہیں۔ ان کے مجموعہ میں اکثر ثلاثیات ہیں) مصقف ابی بکر بن الی شیبہ (بیامام بخاری وامام مسلم کے استاز ہیں۔ ان کے محموعہ میں اکثر ثلاثیات ہیں) مصقف ابی بکر بن الی شیبہ (بیامام بخاری وامام مسلم کے استاز ہیں۔ ان کے مجموعہ میں فقہی ترتیب کے ساتھ صحابہ اور تا بعین کے فاوی بھی موجود ہیں) متدرک عالم مسلم کے ساتھ ما کی میں۔ متدرک عالم مسلم کے استاز بیاں۔ متدرک کے معاجم طبرانی " (بمیر۔ اوسط۔ صغیر) ندا بو بکر بر از المعروف المسند الکبیر۔ مندا بی بعلی مندراری سنن بیہی اور سنن دار قطنی شامل ہیں۔

ڈاکٹر ذاکرنائیک جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جوحدیث بخاری وسلم میں نہ ہووہ لاز ما کمزور ہوگی ۔ حالانکہ سی حدیث ہے تیجے ہونے کا دار و مدار بخاری وسلم پڑہیں بلکہ اس کی سند پر ہے۔

المرمنكوة كى سارى حديثين صحيح نهين

ڈاکٹرصاحب حیدرآباد کی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ''مشکلوۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں سے بخاری کی الحمد للند سے مسلم کی ساری حدیثیں ہیں۔ جتنی باقی کتابیں ہیں ابوداؤد۔ سنن ابوداؤد۔ ترندی۔ ابن ماجہ سیہ ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ تحقیق ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح نہیں۔ اس طرح مشکلوۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔''

المن واکثر صاحب کوریمعلوم ہی نہیں کہ ان کے البانی صاحب نے کہا ہے جے مسلم کی ساری حدیثین صحیح نہیں کہ اس کی حدیثین صحیح نہیں بلکہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔اس کی تفصیل اس کتاب میں ضعیف احادیث کے عنوان سے صفی جام جے موجود ہے۔

بعض لوگ میں بھتے ہیں کہ احادیث کی تعدادلا کھوں ہیں ہوگی۔اگر ہرحدیث کو مختلف سندول کیساتھ جع کریں تب میعدد پورا ہوتا ہے۔حضرت علامہ مناظراحس گیلائی نے لکھا ہے کہ حجے۔حسن منعیف ہرتم کی تمام احادیث ہوں ہوں ان کی تعداد بچاس ہرتم کی تمام احادیث ہیں ہیں تو ان کی تعداد بچاس ہرار بھی نہیں ہے۔اور میہ ہر رطب دیا ہی مجموعہ کی تعدادہ ہے۔ تمام کا بول بچھان بین کر کے امام حاکم نے اول درجہ کی صحیح احادیث کی تعدادہ می ہزار بنائی ہے۔ (توجیدالنظر صفحہ ۱۹) فاکم نے اول درجہ کی تعدادہ میں بار بار بیدالفاظ دہرائے ''عام مسلمان کے لیے سارے علاء کا اختلاف ہے''۔ فاکٹر صاحب کو اتفاق کہنا چا ہے تھا۔ لیکن ان کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ دروغ کو راحافظ فالم اس کے بار بار اختلاف ہے''۔ فزاکٹر صاحب کو اتفاق کہنا چا ہے تھا۔ لیکن ان کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ دروغ کو راحافظ فالم شاشد۔اس لیے بار بار اختلاف کا تکرار کردہے ہیں۔

ڈاکٹرصاحب فرماتے ہیں کہ کی لوگ ضعیف حدیث ریمل کرتے ہیں ای لئے میری تقریبیں سیجے حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا معلوم کہ جس حدیث کو چاروں ائمہ جہتدیں نے قبول کر لیا اورسب کا اس پرمتوازعمل ہے۔ اس حدیث کو اللہ اور رسول نے نہ صیحے فرمایا ہے اور نہ ضعیف ہیں احتاج کی وجہ سے اس میں شک نہیں۔ اور جن مسائل کی احادیث میں اختلاف ہے ان میں ہے جس پہلو کی حدیث پرامام اعظم نے عمل فرمایا اور احتاف کا اس متوازعمل ہے اس کوہم مسیحے مانتے ہیں۔ کیونکہ جارے اور جہتد کا محمد میں اور جہتد کا حدیث ہر ہے۔ اور جہتد کا محمد میں کہ حدیث ہر ہے۔ اور جہتد کا محمد کے حدیث ہر ہے۔ اور جہتد کا محمد کے حدیث ہر ہے۔ اور جہتد کا محمد نے کی حدیث ہر میں الب حدیث کے حصے کی حدیث کے حدیث ہر میں الب حدیث کے حدیث کے حدیث اس حدیث کے حصے کی حدیث کے حدیث ہر الب حدیث کے حدیث کی دیا ہے۔ قرآن میں اطب عو اللہ و اطب عو اللہ صول ہے۔ اطب عو اللہ حادی و الطب عو اللہ میں ہے۔

#### 🛠 خون بہنے ۔سے وضو ٹوشن

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب سے ایک سوال ہوا کہ اگر نماز کے دوران میں کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے سلگے تواسے نماز جاری رکھنی چاہیے یانہیں؟

جواب میں ذاکرنا ٹیک صاحب کہتے ہیں۔ بعض علاء کرام خصوصاً فقہ حفیہ سے متعلق علاء کرام کے خیال میں خون بہنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران خون بہنہ جانے کی صورت میں کسی کو کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ان کا فتو کی بہت طویل ہے تا ہم ان کے اس نقطہ نظر کی تا تید میں بظاہر کوئی جوت نہیں ملتا۔ دوسری جانب خون بہنے سے وضونہ ٹو مینے کے تق میں شہادت زیادہ قوی ہے۔ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب گونماز کی حالت میں خیخر مار کر ذخی کر دیا گیا تو جسم سے خون بہہ جانے کے باوجود انھوں نے نماز جاری رکھی اوران کے اس عمل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

المنظر المرنائيك صاحب في سائل كے جواب ميں حسب عادت غلط بيانی سے كام لياہے كہ فقد خفی كے نقط منظر كى تائيد ميں بظام كوئى شوت نہيں ملتا۔

حضرت عررضی اللہ عنہ کو جب ابولو کو نے میں کی نماز میں خیر سے شدید زخی کیا اور دیگر بہت سے صحابہ کو بھی زخی کیا۔ استے میں نماز ختم ہو چکی تھی۔ صحابہ نے قاتل کو پکر لیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہوگئے ۔ ان کے صاحبز اوے حضرت ابن عمرضی اللہ عنہانکسیر پھو لینے کے بعد دوبارہ وضوفر ماتے تھے۔

عن ابن عمر رضی الله عنه مااله کان اذارعف رجع فتوضاً ولم یشکلم ثم رجع و بندی علی ماقد صلی (بیهی ) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه ماقد صلی (بیهی ) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کوجب بھی (نماز کے دوران) ناک سے تک یر بھوئی تھی نووہ نماز چھوڑ کروا پس جاتے اوروضو کرتے اور کسی سے کلام نہ کرتے ہیں جاتے اوروضو کرتے اور کسی سے کلام نہ کرتے ہیں جاتے ہوں ایس اسے نماز چھوڑی تھی و بیل سے شروع کرتے ہے۔

عن عائشة رضى الله عنهاجاء ت فاطمة بنت حبيش رضى الله عنها الى النبي صلى

عن زیدبن ثابت رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوضوء من کل دم سائل (کامل ابن عری) حضرت زیربن ثابت رضی الله عند سے روایت ہے کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ ہر بہنے والے خون سے وضولا زم ہوجا تا ہے۔

، مندفر دوس میں ہے 'من دعف فی صلو<sup>ا</sup>ۃ اوقلس فلیتوضا''۔(دار قطنی ا/ ۱۵۵۔ بیہی ۲۵۷/۲) جسے نماز میں نکسیر پھوٹے ماتے آئے تووہ دضوکرے۔

جرانی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں تو کوئی حدیث پیش نہیں کی۔اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے بیٹر مایا کہ خون بہنے سے وضوٹو شنے کے نقطہ نظر کی تائید میں بظاہر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

الله سنت کے مطابق نمساز

بردارعبداللدن تحری طور پرسوال دریافت کیاہے کہ نمازادا کرنے کے گئ ایک طریقے دیکھنے میں آتے ہیں کیا بیسب طریقے جا بڑا در درست ہیں یا ان میں سے کسی ایک ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں کہنا جا ہوں گا کہ نماز مسلمانوں کے لیے ایک لازی عبادت اور ایک نہایت بابر کت روحانی عمل ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کو میں گئے لیے ایک لازی عبادت اور ایک نہایت بابر کت روحانی عمل ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کو میں بیابوں میں ایک فار کیف سے ل جا کیں گی۔ ان میں بعض کتابوں میں بیجونی بروی طبع شادہ ایم ایک میں اور کی فار کیف سے ل جا کیں گی۔ ان میں بعض کتابوں میں

ضعیف استنادی حیثیت رکھنے والی احادیث کے حوالے سے نماز کے طریقے کا تعین کیا گیا ہے جبکہ سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اارشاد ہے کہ:
مناز ایسے اوا کر وجیسے تم لوگوں نے نماز اوا کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے'۔

( صحیح بخاری، جلداول، کتاب الا ذان باب ۱۸، حدیث: ۱۰۴ جلدتم، حدیث ۲۵۲)

نماز میں چندامور میں نمازی کواختیار دیا گیا ہے مثلاً رکوع کے دوران کیااذ کار پڑھنے جا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے دوران ' سبحان اللہ رہتی العظیم (پاک ہے میراپر وردگار عظمت والا) کی تسبیحات بھی پڑھا

كرتے تھے۔جبكہ بھى آپ اس بنيج كى بجائے يہ بنج اور پر صفة:

یں نمازی حفرات کومشورہ دول گا کہ وہ اگر نماز کے طریق کارے متعلق سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ....... کی تالیف کردہ کتاب سے استفادہ کریں۔ اس کتاب کوانھوں نے متنداور سے احادیث مبارکہ کی روشی ہیں مرتب کیا ہے اور یہ کتاب بازار میں عام دستیاب ہے۔ البتہ جن بھائیوں کے پانس فاضل دفت موجود ہوا وروہ تفصیلی طور پر نماز کے مسائل کے بارے میں مطابعے کے خواہش مند ہوں تا کہ نماز کے کمات کے ساتھ ساتھ اس ہے فروی اور ا

جزئی مسائل ہے بھی آگائی حاصل ہوجا کیں اوروہ اگر تفصیلاً جانا چاہتے ہوں کہ بجدہ کرنے کا اصلی طریقہ کیا ہے، اس دوران بدن کا کون ساعضو پہلے زمین ہے مس کرے ہجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں اور کہنوں کو کیسے رکھا جائے ، اور پھر رکوع ، تشہد ، تعدہ وقو مہ کے مسائل بھی پوری وضاحت سے بیان کے گئے ہوں یعنی نماز کے آغاز سے لے کراس کے سلام پھیر نے تک کے جملہ مسائل اور طریقوں کی اچھی طرح عمدگی سے وضاحت کردی گئی ہوتو آخسیں چاہیے کہ وہ دنیا کے اسلام کے معروف محقق و کواچی طرح عمدگی سے وضاحت کردی گئی ہوتو آخسیں چاہیے کہ وہ دنیا کے اسلام کے معروف محقق و محدث علامہ ناصر الدین البانی مرحوم کی مرتب کردہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں صحح احادیث مبارکہ سے نماز کے مسائل کو مدل کیا گیا ہے۔ گویا کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ سب مسلمانوں کے لیے ایک بی ہے۔ جزوی وفروگی اختلافات کی قطعا کوئی حیثیت نہیں۔

ہنڈ ڈاکٹر صاحب عام سامعین کودھوکہ دینے کی خاطر کنایئہ مقلدین کے طریقہ نماز کی بنیاد ضعیف

احادیث پر بتلارہے ہیں۔اورناصرالدین البانی غیرمقلد کی کتاب میں بتایا ہواطریقہ نمازسنت نبوی کے مطابق کہدرہے ہیں۔ کے مطابق کہدرہے ہیں۔ سب سے پہلے اس عقدہ کوئل کریں کہ کی حدیث کے ضعیف ہونے کیا مطلب ہے۔

سب سے پہلے اس عقدہ کو حل کریں کہ سی حدیث کے ضعیف ہونے کیا مطلب ہے۔ نیز حدیث ضعیف کا کیا تھم ہے۔اگر بیدو ہا تیں سمجھ میں آ جا ئیں تو اس دور کے متجد دین کی پھیلائی ہوئی تمام الجھنیں دور ہوجاتی ہیں۔

المرحديث ضعيف سے كيامسرادے؟

یادر کھئے جب کوئی محدث کی حدیث کوضعیف کہتا ہے تو اس کا مطلب ریہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے مردی ہے اس میں حیج اور حسن کی شرا تطانہیں پائی جا تیں۔اور حدیث کو بیان حدیث جس سند سے مردی ہے اس میں جیج اور حسن کی شرا تطانہیں کہ ریہ بات رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سند والے افتا اور تو کی راوی کوضعیف اس لیے قرار دیا جا تا ہے کہ اس کے حافظے صبط حدیث یا مقدالت میں کوئی نقص شے کیکن ریضروری نہیں ضعیف راوی کی ہرروایت غلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہوسکتا ہے مقدالت میں کوئی نقص شے کیکن ریضروری نہیں ضعیف راوی کی ہرروایت غلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہوسکتا ہے گذاری کی روایت خلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہوسکتا ہے گذاری کی روایت خلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہوسکتا ہے گذاری کی روایت خلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہوسکتا ہے گذاری کی روایت خلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہوسکتا ہے گذاری کی روایت کر دہ کوئی خصوص حدیث سے جھی ہوتا کے ذکر دیک

عام حافظ نہیں بلکہ ان کی کڑی شرائط کے مطابق حافظہ ہو) اچھا نہ ہواس کے لیے لازم نہیں کہ وہ جب بھی کوئی بات بیان کرے اس سے ضرور بھول چوک ہوجائے۔ یا جس شخص کا ضبط حدیث بہتر نہیں اور اکثر خلط ملط کا شکار ہو۔ اس کے لئے بھی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ فلطی کرے۔ مشہور محدث علامہ تقی الدین ابوعم وعثان شافعی المعروف باین الصلاح "التوفی ۱۲۳۳ ھ کھتے ہیں کہ محدث علامہ تنین جب رہے ہیں کہ فلال حدیث سی نہیں تو اس کا مطلب رہیں ہوتا کہ بیحدیث فس الامر میں بھی یقینا جھوئی ہے بلکہ کسی حدیث کوغیر سے کہ کے کا مطلب صرف بیہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سند سے کی شرط کے مطابق نہیں (علوم الحدیث می فیرا)

محدثین نے روایت حدیث کرتے ہوئے عدالت کاسب سے زیادہ تخت بعیار رکھا۔ جبکہ مقدمہ بیل گواہی وینے کے لئے جس عدالت کی ضرورت ہے اس کا معیارا تنا سخت نہیں۔ چنا نچراساعیل بن ابی اولیس رحمہ اللہ کہتے ہیں 'میں نے ایک مرتبہ اپنے مامول حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سنا وہ فرمارہ ہے تھے۔ میں نے سر ایسے آدمیوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہر کر (معجد نبوی کے) ان ستونوں کے پاس حدیث بیان کی لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث قبول نہیں کی حالاتکہ ان میں سے ایک ایک شخص اتنا بڑا امین تھا کہ اگر اس کو بیت المال کا انجارج بنادیا جاتا تو وہ اس کے تی میں امین ہی خابت ہوتا''۔

علامہ بیوطیؒ نے امام نوویؒ کی کتاب ' تقریب' کی شرح میں لکھاہے'' جب کی حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیر فیرضج ہے (اگر ضعیف کہا جائے تو زیادہ جامع ہوگا) تواس کے معنی بیرو نے ہیں کہا جاتا ہے کہ بیری کی سند مذکورہ شرا نظ کے مطابق صحیح نہیں لیکن اس کا مطلب بینیں کہ بید حدیث نفس المامر میں بھی جھوٹی ہے اس لیے کہ جھوٹے آدمی کا بیج بولنا اور بکشرت غلطی کرنے والے کا صحیح روایت کرنا بھی بہت ممکن ہے۔ (تدریب الراوی صفی وسید)

اس امکان پر کہ شاید نفس الامر میں حدیث سمجے ہوعلاء اور فقہاء کی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے احادیث صنعفہ سے احکامات کا اور مسائل کا استنباط نہیں کرئے تے لیکن حقیقت کے اعتبار کے۔ ۔ حدیث ضعیف میں بھی احتمال صدق پایا جاتا ہے اور اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے باوجود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بالکل صحح منتقل کی ہواور خطا و نسیان اور کذب واختلاط سے پر ہیز کیا ہو۔ چنا نچہ فقہا ومحد ثین اس حدیث ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول و ضوابط کے مطابق پر کھتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور شریعت پر پوری اتر تی ہے تو پھراسے قرائن سے جانچتے ہیں کہ آیا واقعۃ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کی تائید ہوتی ہوتو اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں۔ اگر قرائن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہوتو اسے معمول بہ بنالیا جاتا ہے۔

علامہ ابن ہائم فتح القدر جلداول صفحہ ۵ کے ضل فی الآ فار میں لکھتے ہیں۔ 'دکسی حدیث کو صحیح یاضعف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ فس الامر میں بیہ جائز ہے کہ جس حدیث معنف کا حکم لگایا گیا ہے وہ صحیح ہو'۔ آ گے صفحہ ۱۲ جلداول بحث بحدہ میں لکھتے ہیں ضعیف حدیث کے بیہ معنی نہیں کہ وہ فس الامر میں بھی باطل ہے۔ بلکہ اس کے معنی بیہ ہیں کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے بیہ محدثین کہ وہ فس الامر میں بھی باطل ہے۔ بلکہ اس کے معنی بیہ ہیں کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لئے محدثین کے بال جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتیں۔ پس اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ حدیث فس الامر میں صحیح ہو۔ چنا نچے بیہ جائز ہے کہ کسی ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی قریدا ایسا آ جائے جس سے بیامرحقق ہوجائے کہ ضعیف راوی نے اس خاص حدیث کا متن پوری جفاظت سے نقل کیا ہے اور اس قرید کے بعداس حدیث کا حکم لگا دیا جائے۔

آگے نماز جنازہ کی تکبیرات اربعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں 'دسمی حدیث کی سند کا ضعیف ہونااس کے متن کے باطل ہونے کی قطعی دلیل نہیں بلکہ حدیث کاضعف ایک ظاہری امر ہے چنانچہ اگر اس کی تائید ایسے قرائن سے ہوجائے جو اسکی صحت پر دلالت کریں تو وہ تیج تھی جائے گی (فتح القدیر جلداول صفحہ الام)

۔ وہ قرائن جن ہے کہی ضعف حدیث کی صحت کی توثیق ہوتی ہے بہت سے ہیں۔ان میں کیے پہلاا ڈرقوی قرینۂ میرے کٹراس حدیث کوئلمی بالقول (لوگوں کے مل سے تائیر) حاصل ہو۔ مسلمان فقہاءاور محدثین نے اسے سیجے سمجھ کراس کی بنیاد پر قانون سازی کی ہو۔ امت مسلمہ کے عوام وخواص نے اسے معمول بہ بنایا ہو۔ ایسی حدیث جسے تلقی بالقبول حاصل ہو اس بڑمل کرنا واجب ہے اور وہ میچے بلکہ بعض اوقات متواتر کے تلم میں بھی جاتی ہے۔

علامه سيوطي اين كتاب تدريب الراوى كصفح ٢١٠ يرلكت بيل قال بعضهم يحكم

الحدیث بالصحة اذا تلقاہ الناس بالقبول وإن لم یکن له اسناد صحیح ( بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب کی حدیث کولوگوں کے کمل سے تائیر (تلقی بالقبول) حاصل ہو

جائے تو اگر چداس کی سندھیج نہ ہوتب بھی اس پر 'صحت' کا حکم لگا دیا جائے گا)۔

جاے وہ رچہ ان صداح علی نکت ابن الصلاح "یل کھے ہیں و من جملة صفات القبول ان یتفق العلماء علی العمل بمد لول حدیث فانه یقبل حتی یحب العمل به وقد صرّح بدلك جماعة من ائمة الاصول ـ (الاجوبة الفاضلة صفح ۱۳۱)كی حدیث کے مقبول ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہی ہے کہ اہل اس مدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں متفق ہوں ۔ چنانچہ س صدیث کی حالت یہ ہووہ مقبول ہے اوراس پر عمل کرنا واجب ہے ادراس اصول کی تقری کا کرنا واجب ہے ادراس اصول کی تقری کا کہ مدیث کی مالت یہ ہووہ مقبول ہے اوراس پر عمل کرنا واجب ہے ادراس اصول کی تقریح کا کہ دیدث کی ایک پوری جماعت نے کی ہے۔

حافظ ابن قیم "د تلقین میت" کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں فھدا

الحدیث وان لم یثبت فانصال العمل به فی سائر الامصار والا عصار من غیر انکار کاف فی العمل به فی سائر الامصار والا عصار من غیر انکار کاف فی العمل به (کتاب الروح صفح ۱۳) بیحدیث اگرچکی می سند تابت نبیل کین پھر بھی تمام بلاداسلامید کا ہرزمانے میں بغیر کسی انکار کے اس کے مطابق عمل کرنا اس حدیث کو معمول برینانے کے لیے کافی ہے۔

ڈاکٹر ذاکرصاحب کے مقابلہ میں بونے بوے محققین کیالکھ رہے ہیں آپ وہ ملاحظہ کر

چکے ہیں۔ نیزعلامہ ابن قیم کونو غیرمقلدا پنابر امانتے ہیں۔

شخ ابرا بيم شرخيتي ما كلى شرح اربعين نووريه فيه ٩٣ پر لکھتے ہيں'' بيدا صول كه حديث ضعيف پر مسائل و

احکام کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اور ان پر بصورت احکام ممل نہیں کیا جائے گاصرف اس وقت تک ہے جب تک کہ حدیث کوتلقی بالقبول حاصل نہ ہولیکن جب سمی حدیث کوتلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ مقبول ہوگی اور وہ احکام میں بھی ممل کرنے کے لئے ججت بن سکے گی جیسا کہ امام شافعی گی دائے ہے۔

کی دائے ہے''

یادر ہے کہ نقداسلای کے چاروں مکاتب فکر کے بانی ائٹہ لینی امام ابوصنیفہ۔امام مالک۔امام شافعی اورامام احمد بن صنبل جھم اللہ الجمعین اس زمانہ میں بیدا ہوئے جوعبدرسالت کے قریب تقااس وقت مسلمانوں میں انہی اخلاق وعادات کا چلن تقاجن پررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈال گئے تھے ۔ان حضرات نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور دن رات کی محنت سے علوم اسلامیہ کو سمجھا سینکڑوں علاء فقہاءاور محد ثین کے سامنے ذائو نے تلمذ نہ کئے۔ دین کے مزاج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی۔ بھراس کے بعدا بنی تمام زندگی ان علوم کی تو سیج اور نشروا شاعت میں صرف کردی۔

منجی مسلم کے دیباچہ میں مرتوم ہے لو لا الاسناد لقال ما شاء من شاء کینی صدیت کے لئے اگر سند شرط نہ ہوتی تو ہر شف جو جائے ہے دیتا۔

حضرت مولانا محمد يوسف بنورى دحمه الله التا دعفرت مولانا علامه انورشاه كالتمري ومرالله كالله كال

کئے کہ دین سے کوئی ایسی چیز خارج کر دیں جوخودسند بیان کرنے والوں کے مل سے بھی دین میں ٹابت ہے۔

# کے مستندا حساویت سے احسناف کی نمساز ابہم متنداحادیث سے احناف کی نماز پیش کرتے ہیں۔

(ابوداؤد: باب كيف الاذان)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن زیرض اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ناقوس بنانے کا تھم دیا تا کہ ناقوس بجا کرلوگوں کونماز کے لیے جنع کیا جائے۔ تو ہیں نے نواب میں ایک شخص کو دیکھا جوناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ ہیں نے کہا بینا قوس بچو گے؟ اس نے کہا کہتم اس کوکیا کرو گے؟ میں نے کہا اس سے نماز کے لیے لوگوں کو جنع کریں گے۔ اس نے کہا تہم بیں اس کوکیا کرو گے؟ میں نے کہا شرور! اس نے کہا چھا تو پھرتم ہیکہا کرو (ترجمہ) اللہ سب سے بہتر چیزنہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور! اس نے کہا چھا تو پھرتم ہیکہا کرو (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے (سمونی دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قابل بیس (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ مجرسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ مجرسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بین (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ مجرسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بین (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ مجرسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بین (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ مجرسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بین (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ مجرسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بین (سمدق دل سے) گوائی دیتا ہوں کہ محرسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاگن نہیں ہے۔ (سمبر کا دفعہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاگن نہیں ہے۔ (سمبر کوئی ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاگن نہیں ہے۔ (سمبر کا دفعہ) اللہ کی طرف آؤ (سمبر کی طرف آؤ (سمبر کے کیا کوئی عبادت کے لاگن نہیں ہے۔

حدیث نان کان صلوقالصبح قلت الصلوة خیرمن النوم الصلوة

خيرمن النوم (ابوداؤد: كيف الاذان)

ترجمه : اگرضح كى نماز كاونت بوتو دود فعدالصلوة خير من النوم كها كرو

حدیث ( : یقول علمنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الاقامة سبع
 عشر کلمة\_(ترمدی)

ترجمہ: حضرت ابومحذورة رضی الله عنہ نے فرمایا کہ مجھے خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اقامت کے ستر ہ کلمات سکھائے تھے۔

حدیث ( : ان بلالا کان یثنی الاذان ویثنی الاقامة ـ )

(مصنف عبدالرزاق اسناده صحیح آثارالسنن ج اص ۵۳)

ترجمه : حضرت بلال رضى الله عنداذ ان وا قامت كے کلمات دودود فعه کہا کرتے ہے۔

حدیث : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر القناع\_

(شمائل ترمذی ص اے)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سرمبارک کوکیڑے سے ڈھانپ کرر کھتے تھے۔

صديث ن على الظهراذاكان ظلك مثلك والعصراذاكان ظلك مثلك والعصراذاكان ظلك مثلك رمؤطا الامام مالك باب وقوت الصلوة)

ترجمہ ورگناہوجائے تو عصری نمازادا کر۔

حدیث ن : قال اذا اشتا الحرفابردوا الصلوة فان شدة الحرمن فیح
 جهنم (مشلم: استحباب الابرادبالظهرفی شدة الحر)

ا برترجمه المساري فرمایا جب گرمي زياده موجائے تو نماز کو منذا کرے پرها کروچونکه کرمي کی شدت

جہنم کے اثر سے ہے۔

حدیث
 اذن مؤذن النبی صلی الله علیه و سلم الظهر فقال أبر د أبر د البخاری باب إبر ادالظهر فی شدة الحر

ترجمہ : مؤذن بارگاہ رسالت نے ظہر کی اذان دیناجابی توارشادنبوی ہوا ہموسم کو مختد اہونے دو۔ کو مختد اہونے دو۔

صحدیث نالحرابرد بالصلوة واذا کان البرد عجل الله صلی الله علیه وسلم اذا کان الحرابرد بالصلوة واذا کان البرد عجل (نسائی تعجیل الظهر فی البرد) ترجمه ناسول الد علیه وسلم کی عاوت مبارکه بیشی که گرمیون مین (ظهر کی)

نماز تاخیر سے اور سردیوں میں جلدی پڑھتے۔

حدیث : فكان یؤخرالعصرمادامت الشمس بیضاء نقیة .

(ابو داؤ د \_وقت صلوة العصر) ترجمه: آپ صلی الله علیه و کم عمر کی نماز کومؤخر فرماتے جب تک که مورج سفیدا ورصاف رہتا۔

حدیث : عن سلمة رضی الله عنه قال کنانصلی مع النبی صلی الله

عليه وسلم المغرب اذاتوارت بالحجاب. (بخارى : وقت المغرب)

ترجمه عضرت سلمدرض الله عنه فرمات بين كهسورج چھيتے ہى ہم نبى اكرم صلى الله عليه وسلم

كمراه مغرب كى تمازاداكياكرتے تھے۔

صحديث ن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتى لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه ـ

(الترمدي: تاخير صلوة العشاء)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کے مشقت میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ضرور تھم دیتا کہ نمازعشاء کورات کے ایک تہائی یانصف حصہ تک

### مؤخر کیا کریں۔

حديث ( اسفروا بالفجرفانه أعظم للأجر (

(ترمدى: ماجاء في الاسفار بالفجر)

ترجمه : فجر کی نماز کوخوب روشی مونے پر (اسفار میں) پڑھوکہ اس کا تواب بہت زیادہ ہے۔

صحديث صدين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطن وحين الصلوة حتى تطلع الشمس فان الصلوة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصرعن الصلوة فان حين الصلوة مشهودة محضورة حتى تصل حين الصلوة مشهودة محضورة حتى تصل العصر ثم اقصرعن الصلوة حتى تصل العصر ثم اقصرعن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطن وحين الصلوة مشهودة محتى الصلوقات التى نهى عن الصلوة فيها)

ترجمہ کی نماز پڑھ کرکوئی اور نماز پڑھنے سے رکے رہوتا آنکہ آفاب طلوع ہوکر بلندہوجائے۔ چونکہ آفاب شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتاہے اوراس وقت سورج پرست کفاراہے سجدہ کرتے ہیں۔ جب سورج کچھ بلندہوجائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ ہر نماز بارگاہ الہی ہیں پیش کی جاتی ہے البتہ جب نیزہ بسایہ ہوجائے (زوال کے وقت) تو نماز نہ ہوجائے (زوال کے وقت) تو نماز نہ ہوجائے (زوال کے وقت) تو نماز نہ ہوجائے وزئکہ پر جہنم کو دہ کا وقت ہے اور جب سامیہ بڑھنا شروع ہوجائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ نماز اللہ تعالی کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ چکو تو پھر دوسری نماز سے رک جائی تا آئکہ سورج ڈوب جائے چونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس

ا صلى قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والمراد الم تستطع فعلى جنب والمراد المرادي والمرادي والم يطق قاعدا)

ترجمه المعنى المعرف الورنماز برمعورا كراس كي طافت بنه موتو بيه كرورنه ليك كرتو ببرحال

نمازادا كرو\_

صحدیث ن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذاقام الی الصلوة

يكبرحين يقوم (بخارى :باب التكبير اذاقام من السجود)

ترجمہ: رسول الله علیہ وسلم جب نماز کاارادہ فرماتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے۔

صلى الله عليه وسلم اذاكبر الفتتاح الصلوة رفع يديه حتى يكون ابهاماه قريبا من شحمتى اذنيه-

(طحاوى : رفع اليدين في افتتاح الصلوة)

ترجمہ: آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کی تکبیر کہتے توہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ دونوں انگو تھے کا نوں کی لوکے برابر ہوجاتے۔

صحدیث صنوائل بن حجرقال قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاوائل بن حجراذاصلیت فاجعل یدیك حداء اذنیك والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها مجمع الزوائد ج۲ص۱۱)

ترجمه : حضرت وائل بن جمرٌ فرماتے بین کہ مجھے حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل بن حجر جب نماز شروع کروتو اپنے ہاتھ کا نول تک اٹھاؤ۔اور عورت اپنے ہاتھ جھاتیوں تک اٹھائے۔

صحدیث و نم وضع یده الیمنی علی ظهر کفه الیسری والرسغ و الرسغ و الرسغ و السری و الرسغ و السری و الرسغ و السرع و

ترجمه : پیرنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دائیں ہاتھ کواس طرح رکھا کہ وہ بائیں ہفتی کی ا پشت اور گئے اور کلائی پرتھا۔

٥ حديث ٥ : السنة وضع الكف على الكفِ في الضَّلُوة تحتَّ السرَّة - الله

(ابوداؤد: وضع اليمني على اليسرى)

ترجمہ: سنت یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کودوسرے ہاتھ پرد کھ کرناف کے ینچے باندھاجائے۔ باندھاجائے۔

حدیث ( نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
 ولااله غیرك (مسلم : حجة من قال لایجهربالبسملة)

ترجمه : (حضرت عمر صنی الله عنه) ریکلمات پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحدک وتعالی جدک ولاالہ غیرک۔

حدیث ( عن انس قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ( ابی بکروعمروعثمان فلم اسمع احدامنهم یقرع بسم الله الرحمن الرحیم ( مسلم : حجة من لایجهربالبسملة )

ترجمہ : حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، محضرت ابو بکر حضرت عمراور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں کیکن کسی ایک کوجھی اللہ الرحمٰن پڑھتے ہوئے ہیں سنا۔

حدیث ( : الاصلوة لمن لم یقرابفاتحة الکتاب فصاعدا۔

(ابوداؤد: من ترك القراءة)

ترجمه : ال شخف كى كوئى تماز نبيل جس في سورة فاتحداور مزيد (سورة) نبيل پرهى ـ

حدیث ( افاقرافانصتوا (مسلم: التشهدفی الصلوة هکذا قریبا فی سنن ابن ماجة: باب اذاقرافانصتوا)

ترجمه : اورجب امام قراءت كرية خاموش رمو .

﴿ حَدِيثُ ۞ مَدَّ : الأقراءُ لهُ مع الأمام في شيء (صحيح مسلم: سجو د التَّلَاوَةِ إِلْقَاظِ كَافْلَافْ كَمَّاتُهُ مُوطًا امام مالك : ترك القراء ة خلف الامام مين)

## ترجمه : كسى نماز مين بھى مقتدى كوامام كے ساتھ قراءت نہيں كرنى چاہيے۔

حدیث ن صلی وراء الامام کفاه قراء ةالامام

(سنن بيهقى : من قال لايقرأ خلف الامام)

ترجمہ : جو محض امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کے لیے امام کی قراءت کافی ہے۔

صديث المن عن صلى ركعة لم يقرأ فيهابام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام. (ترمذى : ترك القراءة خلف الامام مؤطا الامام مالك : باب تجب قراء قفاتحة الكتاب)

ترجمہ: جس نے ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحرنہیں پڑھی اس کی نماز سے بہیں ہوئی الابیہ کہ وہ امام کے بیچھے ہو۔

صحدیث ن عبدالله بن مسعود لم يقرأ خلف الامام لافي الركعتين الاوليين ولافي غيرهما (جامع المسانيد ج اص ۱۳۰)

ترجمہ : حضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے ہے نہ تو پہلی دورکعتوں میں اور نہ ہی آخری دورکعتوں میں۔

صدیت : عن عمربن الخطاب انه قال یخفی الامام اربعا التعوذ وبسم الله الرحمن الرحیم و آمین و ربنالك الحمد (عینی شرح هدایه ج اص ۱۲۰) ترجمه : حضرت عررض الله عنه سے مروی ہے کرفر مایا امام چار چیز ول کوآ ستم واز سے کے اربیا لک الحمد ... بم الله الرحمن الرحیم سور مین الله الرحین الرحیم سور مین الله المحد ...

صحدیث الاستعادة و الاستعادة و الله المحلق الامام ثلاثا الاستعادة و الله الرحمن الرحيم و آمين. (المحلي ج ٣ ص ١٨١٧)

 Q it

حدیث
 نلم یثبت الجهربالتامین عن النبی صلی الله علیه وسلم
 ولاعن الخلفاء الاربعة وماجافی الباب فهو لایخلومن شیء۔

(آثار السنن ج اص ۹۴)

ترجمہ : بلندا وازے آمین کہنانہ تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اورنہ ہی جاروں خلفاء سے اور جوکوئی روایت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے وہ جرح وتنقید سے خالی ہیں۔

حدیث
 قال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه الااصلی بکم صلوة
 رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلی فلم یرفع یدیه الافی اول مرة۔

(ترمذى:ماجاء في رفع اليدين)

ترجمه : حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في ما يا كيا بين تهمين حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كم مسئون نما ذكا طريقة منه بتا وَل ؟ پيمراً پ في نماز پرهى اور صرف نمازكى ابتداء بين رفع يدين كيا \_ \_ \_ \_ كمسئون نمازكا طريقة منه بتا و كي يدين كيا \_ \_ \_ \_ \_ فقال مالى أداكم دافعى ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا فى الصلوة \_ \_ (مسلم : الامر بالسكون فى الصلوة)

ترجمہ : حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں تہمیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے (رفع یدین کرتے ہوئے) دیکھیر ہاہوں۔گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔نماز میں سکون اختیار کرو۔

حدیث ( : ان علیارضی الله عنه کان یرفع یدیه فی اول تکبیرة من الصلوة ثم لایرفع بعد. (بیهقی : من لم یذکرالرفع الاعندالافتتاح)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں پہلی تکبیر کے وفت رفع یدین کرتے تھے اوراس کے بعدر فع یدین نہیں کرتے تھے۔

أَنْ حَدَيْثُ ۚ إِنْ ابن مُسْعُود رَضَى الله عنه كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لا يعود ـ (جامع المُسْانيد جَ اص ٣٥٥) أنه المنافقة عنه المُسْانيد عَ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المُسْانيد عَ الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه

و جمله المنظمة المنظم و من الله بن مسعود رضى الله عنه صرف بها تكبير كے وفت رفع بدين كرتے تھے

### اوراس کے بعدر فع یدین ہیں کرتے تھے۔

صحدیث صنابی هریر قرضی الله عنه انه کان یصلی بهم فیکبر کلماخفض و رفع فاذاانصرف قال انی الشبهکم صلوة رسول الله صلی الله علیه وسلم (بخاری: باب اتمام التکبیرفی الرکوع)

ترجمہ : حضرت ابوہریرة رضی اللہ عنہ جب نماز اداکرتے توجب بھی (کمی رکن کی ادائیگی کے لیے) اوپریا نیچے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا میری بینمازرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے۔

صحدیث نالات به المسلوة لایقیم الرجل فیهایعنی صلبه فی الرکوع والسجود (الترمذی: من لایقیم صلبه فی الرکوع والسجود)

ترجمه : وهنماز كافی نبین جس میں نمازی ركوع و سجود میں اپنی كمركوسيدهاندر كھے۔

صحدیث ناله صلی الله علیه وسلم اجعلوهافی رکوعکمد (زیلعی ابوداؤد: مایقول الرجل فی رکوعه) علیه وسلم اجعلوهافی رکوعکمد (زیلعی ابوداؤد: مایقول الرجل فی رکوعه) ترجمه : جب بیآیت نازل بوئی دوسی باسم ربک العظیم "تو آب صلی الشعلیه و کم نے فرمایا کراس تبیح کورکوع میں رکھو۔

صدیث : ثم یقول سمع الله لمن حمده حین یرفع صلبه من الرکعة ثم یقول و هوقائم ربنالك الحمد (بخاری: باب التكبیر اذاقام من السجود) ترجمه : پهرآپ سلی الله علیه و کم رکوع سے الحصة موت مع الله ان حمده كت اوركور به وكرر بنا لك الجمد كتية -

صحدیث ن افاسبعدوضع رکتیه قبل یدیه و افالهض دفع یدیه قبل رکتیه و افالهض دفع یدیه قبل رکتیه در کتیه در کتیه در کتیه الدین قبل الرکتین فی السبعود) در در تابع در کتیج در برای می الشعلیه و ملم مجده کرت تو گھنوں کو با تقوی سے پہلے زمین پرد گئے تابع در برای بیان پرد گئے تابع در برای بیان میں برد گئے تابع کے بیان کے ب

اورا مصنے وفت گھنوں سے پہلے ہاتھ اٹھاتے۔

صحدیث ن فکان یقول فی رکوعه سبحان ربی العظیم وفی سجوده سبحان ربی العظیم وفی سجوده سبحان ربی الأعلی (الترمدی ماجاء فی التسبیح فی الرکوع)

ترجمه : حضور ملى الله عليه وسلم ركوع مين سبحان ربى العظيم اورسجده مين سبحان ربى الاعلى يراجعة تقه \_\_

صحدیث و نقال النبی صلی الله علیه وسلم امرت ان اسجدعلی سبعة اعظم علی الجبه و اشاربیده علی انفه و الیدین و الرکبتین و اطراف القدمین (بخاری: باب السجو دعلی الانف)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھے تھم دیا گیاہے کہ میں سات ہڑیوں پرسجدہ کروں پیشانی پراور آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دونوں ہاتھوں پر۔ دونوں گھٹنوں پراور دونوں باتھوں پر۔ دونوں گھٹنوں پراور دونوں با اول کی انگلیوں پر۔

حدیث
 خان اذار کع فرج بین اصابعه و اذاسجد ضم اصابعه
 (مستدرك الحاكم \_صحیح على شرط المسلم)

ترجمه : نی اکرم صلی الله علیه وسلم رکوع میں الگلیوں کو کھول کرر کھتے اور سجدہ میں الگلیوں کو کھول کرر کھتے اور سجدہ میں الگلیوں کو ملاکرر کھتے۔

ن حدیث ن : روضع کفیه حذومنکبیه ـ

(الترمذي: ماجاء اين يصنع الرجل وجهه)

ترجمہ : نی اکرم ملی الله علیه وسلم (سجدہ میں) ہاتھ کندھوں کے برابرر کھتے۔

و حديث و يا ٢٢٠) علم الما النساء السن ج الما ص ٢٢١)

ترجمه : عورتوں کی جماعت (کی نماز) میں کوئی خیرنہیں۔

۞ بحديث (حديث المرأة على زضي ألله عنه لاتؤم المرأة عنه المرأة

(اعلاء السنن جه ص۲۳۳)

ترجمه : حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عورت امامت نہ کرے۔

صحدیث صدین ابن عمرانه سئل کیف کان النساء یصلین علی عهدرسول الله صلی الله علیه وسلم قال کن کن یتربعن ثم امرن ان یحتفرن در جامع المسانید ج اص ۴۰۰۰)

ترجمہ : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ خوا تین حضور کے عہد مبارک میں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے چارز انوبیٹھتی تھیں۔ پھرانہیں تھم دیا گیا کہ خوب سے کرنماز ادا کریں۔

صحدیث ناذاجلست المرأة فی الصلوة وضعت فخذهاعلی فخذهاالخری و اذاسجدت الصقت بطنهاعلی فخذیها کاسترمایکون لها دریهقی ج۲ ص ۲۲۳)

ترجمہ : نماز کے دوران جب عورت بیٹھے تواپی ایک ران کودوسری ران پررکھ اور جب سرجمہ میں جائے تواپنے ایک ران کودوسری ران پررکھ اور جب سجدہ میں جائے تواپنے بید کواپنی دونول رانول سے ملالے ۔اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ ستر ہو سکے۔

صحدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مرعلی امرأتین تصلیان فقال اذاسجدتمافضمابعض اللحم الی الارض فان المرأةلیست فی ذلك كالرجل (مراسیل ابی داؤد ص ۱)

ترجمہ : استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوعورتوں کے بیاں سے گذرے جونماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کروتو تم اپنے جسم کے بعض حصوں کوز مین سے جمٹا دواس لیے کہ اس میں عورت مرد کے ماندنہیں ہے۔ اندائیں

حدیث نعن علی رضی الله عده اذا سبجدت المرأة فلتحتفز ولیضم

فخدیها۔ (بیهقی ج ۲ ص۲۲۳)

ترجمه : حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه جب عورت سجده كر ين كبل بينه ادرايي رانول كوملائد. ادرايي رانول كوملائه

صدیث ن عن ابن عباس رضی الله عنه انه سئل عن صلوة المرأة فقال تجتمع و تحتفز . (مصنف ابن ابی شیبة ج ا ص ۲۳۱)

ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ان سے عورت کی نماز کے متعلق پوچھا گیا۔ تو فرمایا کہ سب اعضاء کوملائے اور سرین کے بل بیٹھے۔

حدیث نم کبرفسجد ثم کبرفقام ولم یتورك۔

(ابوداؤد: من ذكرالتورك في الرابعة ـ صححه النيموي)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر سجدہ کیا۔ پھرتکبیر کہہ کر بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہوگئے۔

صحدیث ننجان یقول فی کل رکعتین التحیة و کان یفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی ـ

(مُسلم: صِفة الصلوة)

ترجمہ بیر جمہ بیر مناہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑاز کھتے تھے۔

صدیت ن ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یشیر باصبعه اذا دعالایخرکهار (روی عن عبدالله بن الزبیر)

ور جمله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المواجعة المراجعة المر

٥ جُدِيثٌ ٥ : كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم و رحمة الله

السلام عليكم ورحمة الله (الترمذي :ماجاء في التسليم في الصلوة)

ترجمه : نبی اکرم صلی الله علیه وسلم السلام علیم ورحمة الله السلام علیم ورحمة الله کهتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے۔

حدیث ( کان النبی صلی الله علیه وسلم اذاصلی صلوة اقبل
 علینابوجهه (صحیح البخاری : یستقبل الامام الناس اذاسلم)

ترجمه : نبى اكرم صلى الله عليه وملم نمازے فارغ موكر بمارى طرف متوجه موكر بيلي ـ

صحدیث نال تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلوق اللاثاوثلاثین مرة (مسلم: استحباب الذکربعدالصلوة)

ترجمه : نبی اکرم صلی الله علیه وسلمنے فرمایا که ہرنماز کے بعد سبحان الله الحمد لله الله الله الله الله الله ال سس باریز هاکرو۔

صدیت نان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته درواه الطبرانی و رجاله ثقات مجمع الزوائد ج ا ص ۱۲۹) ترجمه نارسول الله علیه و کم نماز سے فارغ موکر ہاتھا تھا کروعا ما گئتے تھے۔

صدیت نقیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم ای الله عاء اسمع قال بحوف اللیل الاخرودبر الصلوات المکتوبات (جامع الترمدی: کتاب الدعوات) رجمه اللیل الاخرودبر الصلوات المکتوبات و جامع الترمدی دعازیاده قول بوتی رجمه دعازیاده قول بوتی سے بوچھا گیا کہ کون سی دعازیاده قول بوتی ہے؟ تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ کی دعا اور فرض نمازول کے بعد کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے۔

حديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلوته استغفر ثلاثاوقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذاالجلال والإكرام .
 (مسلم: استحباب الذكر بعد الصلوة) ...

ترجم : جب رسول الله عليه وللم نماز سے فارغ موتے تو تین دفعه استغفار پڑھتے اور پھر فرماتے الله م انت السلام و منك السلام تباركت ذا الجلال والا كرام -

صحدیث صنعبدالله قال السهو ان یقوم فی قعود اویقعدفی قیام اویسلم فی الرکعتین فانه یسلم ثم یسجدسجدتی السهو ویتشهد ویسلم (الطحاوی: باب سجود السهوفی الصلوة)

ترجمہ : حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھول ہیہ کہ نمازی ہیٹھنے کی بجائے کھر اہوجائے یا کھڑ اہونے یا کھر اہوجائے یا کھڑ اہوجائے یا کھر اہوجائے یا کھڑ اہوجائے یا کھر اہوجائے یا کھر اہوجائے کے بجائے بیٹھ جائے یا (تنین جار کعت والی نماز میں) دور کعتوں کے بعد ملام پھیرے۔ بعد ملام پھیرے۔

صدیت ناز النبی صلی الله علیه وسلم صلی بهم فنسیافسجه سجدتین ثم تشهد ثم سلم سلم (ابو داؤد: سجدتی السهو فیهماتشهدو تسلیم) ترجمه نبی اکرم صلی الله علیه و سب کے ساتھ نماز پڑھی اوراس میں کھے بحول گئے۔ تو آپ نے دو بحرہ مہوکر کے تشہد پڑھی۔

صديث : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

(صحيح المسلم: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة)

ترجمہ: تنبیج مردول کے لیے ہاور عورتول کے لیے ہاتھ پرہاتھ مارنا ہے۔

الظهرلم يجلس بينهمافلماقضي صلوته سجدسجدتين ثم سلم بعددلك.

(البخاري: ماجاء في السهو اذاقام)

یز جمید . برجمید کا بیا وفعہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهر کی بہلی دور کعتوں میں بیٹھے بغیر کھڑے ۔ بہو گئے۔ بھر جب آپ نے نماز پوری کر کی تو سجدہ سہو کیا اور پھر سلام پھیرا۔

حَديث ن اذاشك في صلوته فليلغ الشك وليبين على اليقين فإذااستيقن

التمام سجدسجدتين (ابن ماجه :ماجاء في من شك في صلاة)

ترجمہ : جب تہہیں نماز میں شک آجائے توجاہے کہ شک کوختم کر کے یقینی بات پر مل کیا جائے کہ شک کوختم کر کے یقینی بات پر مل کیا جائے (یعنی کم والے احتال کواختیار کیا جائے) جب اسے مکمل ہونے کا یقین ہوجائے تو پھردو سجدہ مہوکر لے۔

حدیث
 کنانتکلم فی الصلوة یکلم الرجل صاحبه و هو الی جنبه فی
 الصلوة حتی نزلت وقوموا لله قنتین فامرنا بالسکوت و نهیناعن الکلام

(مسلم: تحريم الكلام في الصلوة بخارى:ماينهي من الكلام في الصلوة)

ترجمہ: ہم نماز میں بات کرلیا کرتے تھے ایک آدمی اینے پہلومیں کھڑے دوسرے آدمی اسے بہلومیں کھڑے دوسرے آدمی سے بات کرلیتا تھا تا آئکہ بیر آیت نازل ہوگی ''اللہ تغالی کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوکرو'' تو ہمیں خاموشی کا تھم دیا گیا اور بات چیت سے دوک دیا گیا۔

حدیث : قال لینتهین اقوام عن رفعهم ابصارهم عندالدعاء فی
 الصلوة الی السماء اولتخطفن ابصارهم

(مسلم: النهى عن رفع البصر الى السماء في الصلوة)

ترجمه : آپ صلی الله علیه و کم نیفر مایا خبر دارلوگ نماز میں دعا کے دفت اپنی نظری آسان کی طرف اٹھانے کا۔ طرف اٹھانے سے رک جائیں یا بھران کی بینائی کوا جگ لیاجائے گا۔

صديث ن الالتفات سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلوة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطن من صلوة العبد. (بخارى: الالتفات في الصلوة)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نماز میں ادھراُ دھرد یکھنے کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا بیہ شیطان کا حصہ ہے جسے وہ بندہ کی مناز میں سے ایجک لیتا ہے۔ اور بندہ کی مناز میں سے ایجک لیتا ہے۔ اور بندہ کی ایک میں اور بندہ کی بابت کی ب

حديث : لاصلوة بحضرة الطعام ولاوهويدافع الخبثان\_

(مسلم: باب كراهة الصلوة بحضرة الطعام)

ترجمه : جب کھاناسامنے موجود ہوتو نماز کامل نہیں ہوتی اور نداس صورت میں جب وہ بیت الخلاء کی ضرورت محسوس کررہا ہو۔

حدیث : ولایبسط احد کم ذراعیه انبساط الکلب.

(بخارى: باب لايفترش ذراعيه في السجود)

ترجمه : تم میں سے کوئی بھی مجدہ میں اپنی کہنیوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔

حدیث ( ان النبی صلی الله علیه وسلم صلی فی خمیصة لهااعلام
 فقال شغلتنی اعلام هذافاذهبوا بهاالی ابی جهم (عامربن حدیفة) و اتوا بابنجانیته رمسلم : کراهة الصلوة ثوب له اعلام)

ترجمہ : ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیڑا لے کرنماز پڑھی جس پڑھش ونگار تھے۔نماز کے بعد فرمایا بیالے جا کرعام بن حذیفہ کو

دے دوکہ اس کے نقوش نے میری توجہ کومنتشر کر دیا۔اوراس کاوہ موٹا کیڑا لاؤجس پرنقش ونگار نہیں ہیں۔

حدیث
 نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن السدل فی الصلوة۔
 (الترمذی: ماجاء فی کراهیة السدل فی الصلوة)

ترجمه : رسول الله عليه وسلم نے كيرا وغيره (اليي جا درجوكندهوں بريا گلے ميں) افكا كرنماز يرفي سيمنع فرمايا۔

َ حَدُيْتُ ۞ حَدُيْتُ ۞ ﴿ اذانعس احَدكِم وهويصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احَدكِمُ أذاصلى وهوينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.

(الترَّمَّدِي: الصلوة عندالنعاس)

ترجمہ: جبتم میں سے کسی کونماز پڑھتے ہوئے اونگھ آئے تو ذراسوجا و تاکہ نیند کاغلبہ جاتارہے۔ اگراسی حالت میں نماز پڑھی توعین ممکن ہے کہ اپنی طرف سے استغفار کرنا شروع کر بے جب کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کوگالی دے رہا ہو۔

حدیث : نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقرة الغراب و افتراش السبع و ان یوطن الرجل المکان فی المسجد کمایوطن البعیر .
 (رواه احمد و الحاکم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوے کی طرح تھونگے مار نے سے (جلدی جلدی نماز پڑھنے سے ) اور درندہ کی کہ ال بچھا کرنماز پڑھنے سے اوراس سے کہ کوئی شخص مسجد میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر کرلے جیسے کہ اونٹ (اپنے اصطبل میں) ایک خاص جگہ مقرر کرلیتا ہے۔

صدیت نشل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن سترة المصلی فقال صلی الله علیه وسلم عن مثل مؤخرة الرحل (مسلم: سترة المصلی) ترجمه : رسول الله علیه وسلم سے تمازی کے ستره کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مؤخرة الرحل کی طرح۔

صحديث و عمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في المجنة اربعاقبل الظهرور كعتين بعدهاور كعتين بعد المغرب وركعتين بعدالعشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة ـ

(جامع الترمدی: من صلی ثنتی عشر ةر کعة رواه مسلم مختصرا) ترجمه : رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو خص دن رات میں بیرباره رکعتین پڑھے گااس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا (وہ بیربین) ، ۴ ظهر سے پہلے اور یا اسلام کے بعد اللہ مخرب کے بعد اللہ اللہ مخرب کے بعد اللہ مخرب کے بعد اللہ مخرب کے بعد اللہ مغرب کے بعد اللہ مناع کے بعد اللہ مغرب کے بعد اللہ کے بعد اللہ مغرب کے بعد اللہ مغرب کے بعد اللہ صدیت : ان النبی صلی الله علیه وسلم کان لایدع اربعا قبل الظهرور کعتین قبل الغداة۔ (صحیح البخاری: الرکعتان قبل الظهر ترجمہ : نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ظهر سے پہلے چاررکعتیں اور فجر سے پہلے دورکعتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

و حديث و : رحم الله امرء صلى قبل العصرار بعار

(الترمدي: ماجاء في الاربع قبل العصر)

ترجمه : اللدرم فرمائے اس مخص پرجوعصر سے پہلے جار رکعتیں پڑھتا ہے۔

صحدیث ن عن ابی معمر قبال کانوا یستحبون اربع رکعات بعد المغرب (مروزی :قیام اللیل ص۵۸)

ترجمہ : حضرت ابو معرر فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام مغرب کے بعد جار رکعت پڑھنے کو مستحب سبجھتے تھے۔

حدیث ن : کانویستحبون اربع رکعات قبل العشاء الاخرة ـ

(مروزى: قيام الليل ص ٥٨)

ترجمه : حفرات صحابه كرام عشاء كى نماز سے بہلے جارد كعات كومستحب بھتے تھے۔

صحدیث ن کان یصلی بالناس العشاء ثم یرجع الی اهله فیصلی اربعار (ابوداؤد: باب صلوة اللیل)

ترجمہ ترجمہ اور جارز کعتیں پڑھتے۔

﴿ صَلَّمَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَشَرُ كُعَةً يَصَلَّى ثَمَانُ رَكِعَاتُ ثُمَّ يُوتُرُ ثُمُ يَصِّلَى رَكِعَتَيْنَ وَهُو جَالِسَ لَهُ (مَسِلَمُ :صِلْوةَ اللَّيْلُ وَالْوَتْرِ)

ية زجمه المريخ الرم صلى الله عليه وسلمتر و ركعتين برمصة منص بيها أنه وركعت تهجد برمصة

پھرتین وتر پڑھتے۔ پھردور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔

حدیث نا الوترحق فمن لم یوتر فلیس منا ـ

(ابوداؤد: من لم يوتر صححه الحاكم)

ترجمه : وترق ہے۔جوور نہ پڑھے وہ ہم میں سے ہیں۔

حدیث نام عن و تره او نسیه فلیصله اذاذ کره۔

(ابوداؤد :ابواب الوتر)

ترجمه : جوهن وتريز هے بغير سوگيايا بھول گياتوجب يادا ئے ضرور پڑھے۔

حدیث ن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من اللیل ثمان
 رکعات ویوتربٹلاٹ۔ (نسائی:باب الوتر)

حدیث ( : ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوترفلیقنت قبل
 الرکوع۔ (ابن ماجه : ماجاء فی ابواب الوتر)

ترجمه : رسول الله على الله عليه والم وتريز هي من اور دعاء تنوت ركوع سے پہلے برا هت سے

۲ زیرنان باتھ باندھنا

اب ہم ڈاکٹرصاحب کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کہ ''قیام۔ رکوع ہے ور۔ اور تشہد سب نمازی ایک ہی طریقے سے اواکر نے ہیں۔ البتہ قیام کرتے وقت بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھے ہیں۔ البتہ قیام کرتے وقت بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھے کے بارے ہیں جبکہ بعض زیرناف باندھ لیتے ہیں'۔ چنانچے تماز میں ناف کے یئے ہاتھ باندھنے کے بارے میں مصنف ابن البی شیبہ جلداول صفح و 18 پر حضرت علقمہ بن وائل کی روایت موجود ہے۔ عن علقمہ بن وائل بن حجر عن ابید قال رایت النبی صلی الله علیہ و سلم وضع یمینه علی شیبالله فی الصلوة تحت السرة قد (حضرت علقمہ بن وائل اینے والدوائل بن جراسے روایت

کرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کودیکھا کہ آپ نماز مین اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ برناف کے بیچر کھتے تھے۔

ابودا وُدنن الاعرابي صفحه ۱۸ - بيمن جلد اصفحه الايرب من ابى جحيفه ان عليا قال من السنة وضع الكف على الكف فى الصلوة تحت السرة - (حضرت ابو جحفه مروى بالكف غلى الكف فى الصلوة تحت السرة - (حضرت ابو جحفه مروى به كرمضرت على في ما إنماز مين شلى يرشيل ناف ك في دهنا مسنون ب) -

عن ابى وائل قال قال ابوهريرة اخذ الاكف على الاكف فى الصلوة تحت السرة (ابوداؤر نشخه ابن الاعرابي جلداول صفحه ١٨- المحلى ابن حزم جلد الصفحه ١٠) حضرت ابوداك فرمات بين كرهفرت ابو بريرة نفرمايا كرنماز بين بتقيليون كو تقيليون يرناف كم فنحه كها ما

علامه ابن تيمية كے شاگر دعلامه ابن قيم عبلي فرماتے ہيں۔

واختلف في موضع الوضع فعنه فوق السرة وعنه تحتها وعنه ابوطالب سألت احمد اين يضع يده اذاكان يصلى قال على السرة او اسفل وكل ذلك واسع عنده ان وضع فوق السرة او عليها او تحتها على رضى الله عنه من السنة في الصلوة وضع الاكف على الاكف تحت السرة عمروبن مالك عن ابى الجوزاء عن ابن عباس مثل تفسير على الاانه غير صحيح والصحيح حديث على قال في رواية المنزني اسفل السرة بقليل ويكره ان يجعلها على الصدر وذالك لماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر (بدائح النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر (بدائح

ودران نماز ہاتھ باندھنے کی جگہ میں اختلاف ہے امام احد سے ایک روایت ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی ہے۔ ایک ناف کے نیچے باندھنے کی ہے۔ ایک روایت آپ سے وہ ہے جوابوطالب شائے ذکر کی شیخے آپ فرمائے ہیں کہ میں نے امام احد سے پوچھا کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہال رکھ۔آپ نے فرمایا''ناف کے اوپر یا پنچ رکھ'۔اورآپ کے نزدیک سب جائز ہے جا ہے ناف سے اوپر رکھے۔حضرت علی سے جا ہے ناف سے اوپر رکھے جا ہے ناف سے اوپر رکھے جا ہے ناف سے یا ہے دھنرت علی سے مروی ہے کہ تقیلیوں پر تقیلیوں کوناف کے پنچ رکھناسنت ہے۔عمروبن مالک نے بروایت ابوالجوزاء حضرت ابن عباس سے حضرت علی کی تفییر کی ما نزروایت کی ہے مگر رہی جا نہیں ہے۔ سے حضرت علی کی تفییر کی ما نزروایت کی ہے مگر رہی جا نہیں ہے۔ سے حضرت علی کی تفییر کی ما نزروایت کی ہے مگر رہی جا نہیں ہے۔ سے حضرت علی کی حدیث ہے۔

امام مزنی کی روایت کے مطابق امام احد کا بیفر مان ہے کہ ناف سے تھوڑا نیجے باندھے۔اورسینہ پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے تکفیر سے منع برمایا اور تکفیر سیند پر ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں۔

ذاكرنائيك صاحب اورغيرمقلدين كوچاہيے كه نمازيس سينے پر ہاتھ باندھنے كى كوئى ايك حديث بخارى وسلم سے ہوتا ہے۔ بخارى وسلم سے نابت كريں كيونكه ہرمسكلہ كے ليے ان كامطالبه دليل بخارى ومسلم سے ہوتا ہے۔ دُاكٹر صاحب نے ناصرالدين البانى كو دنيائے اسلام كامعروف محقق ومحدث كہا ہے ۔ جبكه ان كی تحقین كامحاسبہ من على المقاف نے تناقصات الالبانى الواضحات كنام سے كيا ہے۔ جس ميں البانى صاحب كے بينكروں تناقضات بيان كے گئے ہيں۔

ہ السبانی صاحب کا مسلم سشریف پر اعت راض و البانی پر اعت راض و البانی پر اعت راض و البانی پر اتنا و البانی پر اتنا و البانی پر اتنا البانی پر اتنا البانی پر اتنا اعتاد ہے کہ دوسروں کوالبانی کی کتب پڑھنے کی تلقین فر ماتے ہیں۔ حالانکہ البانی نے صحیح مسلم کی کئی احادیث کوضعیف قرار دیا ہے۔ جن میں سے چندا کپ کے سامنے پیش کرد ہے ہیں۔ دوس میں سے چندا کپ کے سامنے پیش کرد ہے ہیں۔

(۱) البانى نے اپنى كتاب "آ داب الزفاف" كے في ۱۲ يرسلم شريف كى حديث ذكركى ہے جوعمر بن معت مزد العمرى كو ديث ذكركى ہے جوعمر بن معت مزد العمرى كو اسطے سے دوايت كى گئے ہے "حدث اعبد الرحمن بن سعد قال: سمعت اب اسعيد الحدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اشر الناس عند الله عيد الحدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من اشر الناس عند الله عند الله

ینشرسرها"۔ال صدیث کوذکر کرنے کے بعدائی رائے ذکر کی ہے"ان هذاالحدیث مع کونه فی صحیح مسلم فانه ضعیف من قبل سنده "۔ (ب شک بیرمدیث مسلم میں ہونے کے باوجود سند کے اعتبار سے ضعیف ہے)۔

بہی حدیث 'ضعیف الجامع الصغیر' (۱۹۲/۲) میں ذکر کی ہے اور اس کے حاشیہ میں لکھا ہے۔ 'ھدا العددیث من الاحادیث القلیلة التی تکلم علیها العلماء ممافی صحیح مسلم''۔ (بیحدیث ملم کی ان چندا حادیث میں سے ایک ہے جن پرعلاء نے کلام کیا ہے)۔

(۲) مسلم شریف کی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لاتذبحوا الامسنة ..... کی بارے میں السلسلة الضعیفة "(۱/۱۹) میں کھاہے کہ کان الاحری به ان یحشوفی زمرة الاحادیث الضعیفة "۔ (بیروایت ضعیف احادیث میں شارکئے جائے کرنیادہ لاک ہے)۔

(۳) ''السلسلة الصحيحة ''(۲۵۳/۳) پرسلم شريف كى حديث ''ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلاقال والله لايغفر الله لفلان .....' ذكركر كاس كى سندسويد بن سعيدكي وجهست ضعيف قراردى ہے۔

ڈاکٹر ذاکرصاحب جس البانی کواس دور کاعظیم محدث کہتے ہیں اس کی دیدہ دلیر یوں کا توبیعالم ہے کہوہ مسلم شریف کی روایات کوضعیف قرار دیے رہاہے۔

السباني كي ايك اور ديده دلسيسري

ناصرالدین البانی کی ایک اوردیده ولیری کانمونه طاحظه بوربدع الزیارة فی المدینة المنورة:
ابقاء القبر النبوی فی مسجده (مناسك الحج و العمرة بقلم ناصر الدین البانی)
مدینه موره کی زیارات کی بدعات میں سے ایک بدعت حضور صلی الله علیه وسلم کے روضه اقدس کو مجد
برینه میں باتی رکھنا ہے۔
بری بریف میں باتی رکھنا ہے۔

#### الم نسنگے سسر نمسازیڑھن

ذاکرنائیک صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ میرے قصبے کے لوگ اس بات پراعتراض کرتے ہیں کہ میں آدھی استیوں کی قبیص بہن کر، یا سر پرٹو پی بہنے بغیر نماز ادا کرتا ہوں۔ ان کواس وفت بھی سخت اعتراض ہوتا ہے کہ جب میں مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سنیں ادا کیے بغیر باہرنکل آوں۔ ایسا میرے ساتھ کچھ عرصے سے ہور ہاہے اور اس کی وجہ سے جھے اتن سخت اذیت پہنچتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آئندہ مجد میں نہیں جاؤں گا۔ براہ کرم مشورہ دیجئے۔

جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ''احساسات''کو پوری طرح تبجھتا ہوں۔
لوگ ایسے مطالبات کرنے گئے ہیں جن کی کوئی بنیا ذہیں ہے۔ایک مرد کے لیے نماز کے دوران اپنا
ستر ڈھا نینا ضروری ہے۔متعدد علاء کرام کے مطابق مرد کاستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے پنچ تک
ہے۔جسم کے بقیہ حصوں کو دوران نماز ڈھا نپ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔نصف آسٹین والی قیص پہن
کر نماز اداکرنا درست ہے۔اس طرح نماز کے لیے سر پرٹو پی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض
علاقوں میں ٹو پی بہت ضروری بھی جاتی ہے۔

ایک دوسری جگہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کئی آیت میں یا کئی بھی بھی بھی بھی جے حدیث میں یہ حکم مذکور نہیں ہے کہ ٹوپی بہنا فرض ہے یا ٹوپی کے بغیر نماز ادائہیں ہو سکتی۔ جبکہ بعض احادیث سے پہتہ چانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب رضوان اللہ علیم اجمعین دوران نماز ٹوپی بہنا کرتے ہے۔ اس لیے نماز اداکرتے ہوئے کوئی نماز کے ادب واحر ام کے بیش نظر ٹوپی اوٹر ھو لیتا ہے یا سر ڈھانپ لیتا ہے تو اس کا یہ عمل احسن ہے۔ ایک اور جگہ ڈاکٹر صاحب ان ہی الفاظ کا تکرار یوں کرتے ہیں۔ ٹوپی بہننا چونکہ ایک احر ام کا عمل ہے اور بہت ساری احادیث سے بیت چان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنصم بالعوم نمازی ادا گی کے وقت سرکو ڈھانپا کرتے ہے لہذا صحابہ کرام کی پیروی میں ہمیں بھی ٹوپی لینی چا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس طرخ ہمیں اس کرام کی پیروی میں ہمیں بھی ٹوپی لینی چا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس طرخ ہمیں اس کرام کی پیروی میں ہمیں بھی ٹوپی لینی چا ہے اور اس میں واضح طور پر کہیں بھی ٹرز کے لیے ٹوپی نہینے۔ اس کرام کی پیروی میں ہمیں بھی ٹوپی لینی چا ہے اور اس میں واضح طور پر کہیں بھی ٹرز کے لیے ٹوپی نہینے۔ اس طرک بھی ضرور بھی خاطر در کھیں ہمیں بھی ٹوپی لین جا ہے کہ قرآن وحدیث میں واضح طور پر کہیں بھی ٹرز کے لیے ٹوپی ٹرنی کی بھی فرز کی بھی تی داخیا ہے۔ اس طرک بھی ضرور بھی خاطر دکھنا چا ہے کہ قرآن وحدیث میں واضح طور پر کہیں بھی ٹرز کی لین خالے کوپی پہنے۔

کوفرض قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے اگر نماز بغیرٹو پی پہنے اوا کر لی جائے تو یمل بھی درست ہے اور جو نمازی بغیرٹو پی پہنے نماز اوا کر ۔ تے ہیں ان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ البت اگر کوئی اصرار کرے کہ ٹو پی اوڑھ کر نماز اوا کرنا درست نہیں تو اس شخص کی اس سوچ سے اتفاق ممکن نہیں کیونکہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے بیٹا برت نہیں کہ ٹو پی بہن کر نماز اوا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ گویا ٹو پی کے مسئلے کولوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو لوگ ٹو پی بہن کر نماز پر بھیں ان کوغلط کہنا بھی ایک بے جاجہارت ہے۔ البنداوونوں صورتوں مین نماز اوا ہوجاتی ہے۔ امید ہے اس وضاحت سے میرے بھائی کوا پنے سوال کا شافی وکا فی جواب لی گیا ہوگا۔ ہوجاتی ہے۔ امید ہے اس وضاحت سے میرے بھائی کوا پنے سوال کا شافی وکا فی جواب لی گیا ہوگا۔ میکٹ اب ہم ڈاکٹر ذاکر نا تیک صاحب کے نظے سرنماز پر جھوڑ وسے نے مسئلے کولوگوں کے اختیار پر چھوڑ وسے نہیں کرتے ہیں۔

عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرا لقناع - (شائل ترندى ص8) حضرت انس فرمات بين كهرسول الله عليه وسلم اكثر اوقات اين سركودُ هانپ كرر كھتے تھے۔

المراب برق ہونہیں سکا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں تو سرکوڈھانپ کرد کھتے ہوں گرا اس ابن مالك قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضاً وعلیه عمامة عن انس ابن مالك قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضاً وعلیه عمامة قطریة فساد خیل یده مین تب ت العمامة فیمسیح مقدم را اسه ولیم ینقص قطریة فساد خیل یده مین تب تا العمامة فیمسیح مقدم را اسه ولیم ینقص العمامة در ابوداو در ریف 1 م 1 م 1 م 2 م رسان مالک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں العمامة در الوداو در ریف کا میں کہ میں العمامة در الوداو در ریف کا میں کود ضورت ہوئے دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم کے سرمبارک پر قطری پکڑی تھی آپ نے پکڑی کے شیج سے ہاتھ ڈال کرسر کے اسکا جھے پرسے فرمایا اور پکڑی کو قطری کو انہیں

المرائی اللہ ملے اللہ علیہ وسلم نے اس بیری سے نماز پر هی ہوگ کیونکہ رہیں ہوسکتا کہ وضو کے

وفت تو پکڑی ہواور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سرپرسے کرتے ہوئے بھی اسے ندا تاریں گرعین نماز کے وفت اسے اتارویں۔ نیزاس سے بیجی معلوم ہوا کہ ممامہ پرسے جائز نہیں ورنہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم عنامہ کے نیجے ہاتھ واضل کرتے اس اہتمام سے سرپرسے نہ کرتے۔

عن ابن عمر قال کان النبی صلی الله علیه و سلم اذااعتم سدل عمامته بین کتفیه قال نافع و کان ابن عمریفعل ذلك قال عبد الله و رأیت القاسم بن محمد و سالما یف علان ذلك (شاكل ترفری 8) حضرت ابن عرش فرمات بین که نی سلی الله علیه و سلم جب بهی عمامه با ندھتے سے تواین عمامه (شمله) کوایئ كندهول كے مابین الخالیت سے حضرت نافع فرمات بین که حضرت ابن عرش بهی یونی کرتے سے اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں بین نے حضرت قاسم بن محد ورسالم کو بھی یونی کرتے و يكھا ہے۔

ہے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں حضرت ابن عمر اور حضرت قاسم بن محمد اور حضرت ما لم سر پر عمامہ رکھتے تھے۔ اور عمامہ با ندھتے ہوئے اس کا شملہ کندھوں کے مابین لٹکا لیتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ بید عمامہ نماز میں بھی سر پر رہتا تھا ہیمکن نہیں کہ نماز کے علاوہ تو سر پر عمامہ رکھتے ہوں اور نماز میں اتاردیتے ہوں۔

عن ابن عمر الله كان الذامسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه (رواه الدارقطنى حل ابن عمر الله كان الذامسح رأسه وفع القلنسوة ومسح مقدم وأسه (رواه الدارقطنى 15 م 154 م م 154 م م 154 م 154

اس اثر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر کے سریر ہمیشہ ٹوپی ہوتی تھی اور جب وضو میں سے کرتے تو اتار کینے تھے۔اور ظاہر ہے کہ پھرای میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ کیونکہ اتار کر رکھنا ثابت نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو نظیم نماز پڑھنے والے شاگر دکوڑا نئتے بھی تھے۔

عن الحسن البصري قال اصنحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون واينديهم في فيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته (مُصْفَا أَبُنَ الْمُشْفِّ الْمُنْ الْمُنْفَّ الْمُنْ الْمُشْفِ ج 1 بھ 9 2 مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 0 4 عدة القاری بحوالہ الاعتصام 9 جولائی 1 1993ء) حضرت صن بھری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز میں بحدہ کرتے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ کیڑوں میں ہوتے ہے اوران میں سے ہرآ دی اپنی پگڑی پر سجدہ کرتا تھا۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ صحابہ نماز میں پگڑیاں پہنے ہوئے ہوتے ہے۔ دوسرا کہتا پگڑی پرصرف دوفرقوں کا جھگڑا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ محراب میں ضرور ہونی جا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ہونی جاہیے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ہونی جا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ہونی جا ہے۔ ہو بھی تو اتا رکر بھینک دو۔

عن وائل بن حجو قال ثم اتبته من العام المقبل وعليهم الاكسية والبوانس...الخ (طحاوی شریف بی ایم ۱۹ میل ۱۹ مفرت وائل بن جرخ فرماتے بین که بین ایکے سال حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا (تو بیس نے دیکھا کہ نماز بین) صحابہ کے (جسموں پر) چاور بین تھیں اور (سروں پر) لمبی تو پیاں تھیں۔ یہ تنی واضح حدیث ہے کہ صحابہ شروں پرٹو بیاں اوڑ ھے کرنماز پڑھا کرتے تھے۔اور ننگے سرنماز پڑھنے کے مسئلے کولوگوں کے اختیار پرنہیں چھوڑا گیا۔

علامه ابن تیمید تر فرائے بیں قال ابن عمول خلامه نافع لماداه یصلی حاسوا ادایت لوخوجت الی الناس کنت تنخوج هکدا؟قال لا قال فالله آحق ان یتجمل له (مجوعة الفتاوی 22، من 117) حفرت عبدالله بن عرضی الله عنها نے اپنے شاگر دحفرت نافع کو نظ مرنماز برخصته دیکھاتو فرمایا که کیا خیال ہے تہارا اگر تہیں لوگوں کے پاس جانا برے تواس حالت میں جاسکتے ہوتو انہوں نے عرض کیا کہ بیس تواس برآپ نے فرمایا کہ الله تعالی زیاده حقدارہے کہ اس کے لئے زینت اختیاری جائے۔

کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اوراہل علم کاطریق وہی ہے جواب تک مساجد بیں متوارث اور معمول بنجا ہے کوئی مرفوع حدیث سے میری نظر سے نہیں گذری جس سے اس عادت کا جواز ثابت ہو ۔۔۔۔ کپڑا موجود ہوتو ننگے سر نماز ادا کرنایاضد سے ہوگایا قلت عقل سے ۔۔۔۔۔ ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفراست سے متعلق ہے۔ اگر اس جنس لطیف سے طبیعت محروم نہ ہوتو ننگے سرنماز ویسے ہی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔

(فأوى علاء المحديث 40، ص286 تا م4، ص289)

غیر مقلد کے عالم مولانا ابو بکرغزنوی نے اپنے والدمولانا داؤدغزنوی صاحب کی سیرت میں ان کاحوالہ قل کیا ہے کہ ننگے سرنماز پڑھنار سم بدہے۔

الكنگيرنماز يؤصف كے بارے ميں چنداورغيرمقلدعلاء كامؤقف

سابق امير جمعيت المحديث بإكستان مولانا محداسا عيل سلفى صاحب لكصتر بيب

"سرنگار کھنے کی عادت بٹالیٹااور بلاوجہ ایسا کرنااچھانعل نہیں۔ یہ عمل فیشن کے ظور پرروز بروز بڑھتاجار ہاہے۔اور بھی نامناسب ہے۔ویسے یہ سئلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفراست سے تعلق رکھتا ہے۔اگر حس لطیف سے طبیعت محروم نہ ہوتو نظے سرنماز ویسے ہی مکروہ معلوم ہوتی ہے۔ضرورت اوراضطرار کاباب اس سے الگ ہے"۔(فآوی علماء اہل حدیث۔جلد ۴ صفحہ ۲۹)

سابق امیر جعیت المحدیث پاکستان مولاناسید محددا و دخر نوی صاحب لکھتے ہیں۔ ''ابتداع بداسلام کوچھوڑ کر جب کہ کپڑوں کی قلت تھی اُس کے بعدائ عاجز کی نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گرری جس میں برصراحت یہ فدکور ہوکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاصحابہ کرام نے مبعد بین اوروہ بھی نماز باجماعت میں نظے سرنماز پڑھی ہو۔ چہ جائیکہ معمول بنا ہو۔ اس لئے اس سم بدکو جوچیل رہی نماز باجماعت میں نظے سرنماز پڑھی ہو۔ چہ جائیکہ معمول بنا ہو۔ اس لئے اس سم بدکو جوچیل رہی ہے بند کرنا چاہیے۔ اگر فیشن کی وجہ سے نظے سرنماز پڑھی جائے تو نماز مکر وہ ہوگی۔ اگر تعبّدا ورخشوع اور عاجزی کے خیال سے نماز پڑھی جائے تو یہ عیاسیوں سے مشابہت ہوگی۔ اگر تعبّد اور خشوع میں نظے سرر ہنا ہوا ہے ایک اور نشوع و خضوع کی علامت نہیں۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی سرر ہنا ہوا ہے ایک اور نشستی ہوگی۔ ایک اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سرنماز کسکی اور نشستی پیل ۔ اور اگر نظے سے نسل اور اگر نظے سے ناموں کی مطابقہ کی مطابقہ کی موجہ سے نسل کی موجہ سے نگھی کی مادر کسکی کی موجہ کی معمول بیا میں کسکی کے نسل کی میں کسکی کسکی کسکی کی موجہ کی موجہ کے نسل کی موجہ کسکی کسکی کسکی کسکی کسکی کسکی کے نسل کی کسکی کسکی کسکی کسکی کرنے کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی کسکی کسکی کسکی کسکی کرنے کی کسکی کسکی کی کسکی کسکی کسکی کشور کی کسکی کی کسکی کسکی کسکی کسکی کسکی کی کسکی کی کسکی ک

کی دجہ سے ہے تو یہ منافقین کی ایک خصلت سے مشابہت ہوگی۔ .....غرض ہر کھاظ سے بینا پہندیدہ فعل ہے۔ المذنب الراجی رحمۃ ربہ الودود سیر محمد داؤد الغزنوی ۔۲۹ جمادی الاولی ۱۳۲۹ھ'۔ (فاوی علاء اللہ صفحہ ۱۳۹۹)

غيرمقلدين كيضخ الكل في الكل مولانا نذير حسين دہلوي صاحب فرماتے ہیں۔

"نوبی اورعمامه سے نماز پڑھنااولی ہے کیونکہ بیمسنون ہے"۔ (فناوی نذیر بیہ جلدا۔ صفحہ ۲۲۴)

غيرمقلدين كمفسرقرآن مولانا ثناء اللدامرتسرى صاحب لكصة بيل-

"نماز کا می اور مسنون طریقه و بی ہے جوآ تخضرت سلی الله علیه وسلم سے بالدّ وام ثابت ہے بینی بدن پر کیڑا اور سرڈھ کا ہوا گیڑی یا ٹوپی سے '۔ (فاوی ثنائید۔جلد ۲۔مفحہ ۵۲۵)

مولانا ابوسعيد شرف الدين دبلوى صاحب فرمات بيل-

"نظے سرنماز ہوجائے گی مگر سرڈھا نینا اچھاہے۔آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اکثر کمامہ یا ٹولی رکھتے سے مگریہ جوبعض کاشیوہ ہے کہ گھرسے پگڑی یا ٹولی سرپرر کھ کرآتے ہیں اور ٹولی یا پگڑی قصدا اتار کر نظے سرنماز پڑھنے کو اپنا شعار بنار کھا ہے اور پھراس کوسنت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ خلال سنت سے شاہر نہیں۔ ایسے ہی بر ہند سرکو بلاوجہ شعار (عادت) بنانا بھی خلاف سنت ہے۔ اور خلاف سنت ہے۔ اور خلاف سنت ہے۔ ور فاوئ شائیہ۔ جلدا۔ صفح ۲۲۳)

غیرمقلدعالم مولاناعبدالجید سوہدروی (گجراتی) صاحب فرماتے ہیں۔

''نظے سرنماز ہوجاتی ہے گربطور فیشن لا پروای اور تعصب کی بناء پرابدالآباد کے لیے بیعادت بنالینا جیسے کہ آج کل دھڑ لے سے کیا جارہا ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خودیہ کل جیسے کہ آج کل دھڑ لے سے کیا جارہا ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خودیہ کا نہیں کیا''۔ (جریدہ المحدیث سوہرہ۔ شارہ ۱۲ ۔ جلدہ ان وکی علاء الل حدیث ۔ جلدہ ۔ سفحہ الا جات کے بعد ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوجانا جا ہے کہ اس کا تو کوئی قائل نہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ کیا ٹوپی کے مسلے کولوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ۔ بھرنماز نہیں کا ثبوت تفصیلی طور پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ کیا ٹوپی کے مسلے کولوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ۔

ے؟۔اوران مسائل (ننگے سربر برہنہ جسم) کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟۔ کیاحضور سلی اللہ علیہ وسلم کا دوام فعل ڈاکٹر صاحب کے نزدیک غیراہم ہے؟۔

انين الميستر كالأهانين

کسی نے ذاکرنائیک صاحب سے استفسار کیا ہے کہ نماز اداکر نے کے لیے کون سالباس زیادہ مناسب ہے۔کرتا پاجامہ، شلوار قبیص یا پینٹ شرٹ اور ٹائی وغیرہ۔

جواب میں ذاکرنائیک صاحب کہتے ہیں کہ دراصل نماز کے دوران بنیادی شرط ستر کا وهاعينا ہے اور بدن كاكون ساحصه مستور ہونا جاہيے اس سلسلے ميں عرض ہے كہ خواتين كو دوران نماز ا پنا پورا بدن دهانپنا جا ہیے۔خواتین کا صرف چېره اور کلائیوں سے اگلا دالا ہاتھوں کا حصہ اس تھم سے منتیٰ ہے۔جبکہ مردول کاستریہ ہے کہ اٹھیں زیر ناف تک نجلاحصہ ڈھانپ کرنماز پڑھنی جا ہے اگر کسی وجہ سے باتی حصے کونہ بھی ڈھانیا جائے تو نماز بہر حال ہوجائے گی۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے کہ کون سالباس زیادہ موزوں ہے، لینی پینٹ شرٹ کرتے پاجاے اور شلوار قبیص میں سے جس میں آپ کوزیادہ راحت اور آسانی محسوں ہوآپ وہ لباس پہن کرنماز ادا کرسکتے ہیں۔ایبالباس نہ يبنيل كمنماز يرمصة موسة آب اس كى شكنيل درست كرن ادراس كوسنجالة يربى سكري اور نماز میں خنثوع وخصنوع کاعمل متاثر ہوجائے۔ پس نمازادا کرتے ہوئے کوئی سابھی لباس پہنا جاسکتا ہے لیکن میلباس شریعت کے نقاضوں سے متصادم نہ ہواور شرعی احکام کی روح کے خلاف نہ ہو۔ لباس کوساتر ہونا جاہیے۔غیرشری لباس ایبالباس ہے جوجم کی ستر پوشی سے قاصر ہواورجم کے اعضاء كووه بور كطور برؤهانب نه مكاورايبالباس يهنغ كالجازت نبيل جس مع غيرمسلمول سے نشابہت کے پہلو نکلتے ہوں۔ لین ایبالباس نہ پہنا جائے جس پرصلیب کا نشان ہویا کسی دیگر مذہب کے شعار کی علامات ہول، یا جن سے شرک و بت پرسی جھلکتی ہو۔ اس طرح کالباس زیب تن كرك نماز اداكرن كى اجازت نبيل بي جريد شلوارقيص، كرت ياجام، تبيند كرت ، كوك يتلون، يا شرك ويتلون يهن كرنماز اداكى جاسكتي بياوراس مستنماز ين كوكى حرين واقع نبيل أوتا

# اُمیدہاں دضاحت ہے میرے عزیز کوشفی آمیز جواب مل گیا ہوگا۔ کہ مسسر دوں کی رانیں سسترمیں سٹ امسل ہیں

عن محمدبن عبدالله بن حجش ان النبی صلی الله علیه وسلم مرعلی معمربفناء المسجد محتبیا کاشفاعن طرف فحده فقال له النبی صلی الله علیه وسلم خمر فخدلك یامعمرفان الفخدعورة (منداحم) محربن عبدالله بن جش رض الله عنب روایت به کدرسول الله علیه وسلم مجد کے حن میں معمرضی الله عنه کی پاس سے گذرے جواب مرینوں کے بل گفتے اٹھا کر بیٹے ہوئے تھاوران کی ران کی ایک جانب نگی تقی ۔ تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا اے معمرا بی ران و فانی لوکیونکه ران وه حصه ب جس کا چھیانا

## المركظن بھی سنترمیں شامسل ہیں

عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم .....فان مااسفل من سرته الی د کبتیه من عودته (منداحم) حضرت عمروبن شعیب کبتے ہیں کہ رسول الله علیه وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی ناف سے لے کراس کے گھٹول تک کا حصہ چھیانے کی چیزہے۔

یادر کھے کہ اگر غایت وانہا کا مابعداس کے ماقبل میں شامل ہوتو غایت وانہا تھم میں شامل ہوتی ہے اوراس سے زائد حصرتم سے خارج ہوتا ہے۔ اوراس حدیث میں 'مسااسفل من سرت 'ناف سے لے کر پاؤں تک شامل ہے۔ چنانچہ گھٹے اس میں خود بخو دشامل ہوگئے ۔ اور غایت انہا کے طور پر گھٹوں کا ذکر ہی اس کی دلیل ہے۔ البتہ پنڈ لیاں اس تھم سے باہر ہوں گی۔

متدرک ما کم میں ہے 'غلط فحدك فأن الفحد عورة ''(۱۸۱/۱) پی ران کو پوشیدہ کر كيونك

زان ننگ ہے۔

طَرُّانَى مَيْنَ لَيْ الْجُرُهَ لَدْخُمُ وَفَحُدُكُ فَانْهَامَنَ الْعُورَةُ 'أَكِرَبِدَا بِيُ رَانَ كُو يَصِيادِكِ كُونَكُم

يةشرمگاه ميس سے ہے۔ (طبرانی ۱/۹۰۷ بيريق ۲۲۸/۲)

"لا تبرذف خدن و لاتنظرالی فی خدحی و لامیت "بتواپی ران کونگانه کراورنه کی زنده یامرده کی ران کی طرف د کیچه (بخاری وسلم رابودا و دفی البخائز والحمام رواین ماجه فی البخائز) "الرسحیة من العورة" رسنن دارقطنی ۲۳۱۱ ردیلی ۳۱۲/۲) گفتاشرمگاه پیس داخل ہے۔

#### المسازك دوران بسينضخ كاطسريقس

ڈاکٹر ذاکرنا تیک صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران لوگ جتے طریقوں سے بیٹھتے ہیں ان سب کی اجازت ہے تا ہم تین رکعت یا چار رکعت کی ادائیگ کے بعد جب آخری بارتشہد کے لیے بیٹا جا تا ہے تواس کا بہتر طریقہ ہے کہ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے بیٹے ہوا در بایاں کولہا فرش پر ہو۔

﴿ دُاکٹر صاحب نے تواس سلسلہ میں کوئی حدیث پیش نہیں کی بلکہ غیر مقلدین کا طریقہ بتلایا ہے۔علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب ہر بات میں بخاری وسلم کا حوالہ طلب کرتے ہیں۔اوراب خود بغیر حوالہ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔لین ہم التحیات میں صنورصلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ طریقہ مسلم شریف سے پیش کرتے ہیں۔ جے ڈاکٹر صاحب بھی اہمیت دیتے ہیں۔

کون یقول فی کل رکعتین السحیہ و کان یفوش رجلہ الیسسوی وینصب رجلہ الیسنوی وینصب رجلہ الیسنی۔(مسلم: صفح الصلوة) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ ہردورکعتوں کے بعد الیسنی۔(مسلم: صفح الصلوة) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ ہردورکعتوں کے بعد الیسنی۔(مسلم: صفح الصلوة) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ ہردورکعتوں کے بعد الیسنی۔(مسلم: صفح الصلوة) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ ہردورکعتوں کے بعد

🖈 مسسرداور عورست کی نمساز

کسی سامع بھائی نے تحریری طور پرسوال پوچھا ہے کہ خواتین اور مردوں کے نمازادا کرنے کے طریقے میں فرق اوراختلاف کیوں ہے؟ میں ناکسی نام مقام سے مدول کیا ہے ۔ اس میں مار اس کا دور کے مرضہ عور ارشار کا د

التحیات کے لیے بیٹھناہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنابایاں یاؤں بچھاتے تھے اور دائیں یاؤں کو

میں نے کسی اور ساتھی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ نماز کے موضوع پر بے شار کتب بازار سے دستیاب ہیں جن میں نماز ادا کرنے کے طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نماز کے طریقوں کے موضوع پر دستیاب ہونے والی کتب بالعموم دونصلوں پر منقسم ہوتی ہیں: مثلاً ہلہ مردوں کے لیے نمازی ادائیگی کا طریقہ میں خوا تین کے لیے نمازی ادائیگی کا طریقہ میں کا طریقہ کے جبکہ کہیں بھی ایک صحیح ومتند حدیث نہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد سے علیحدہ طریقے کے مطابق نماز اداکر نے کا حکم ہو۔ اس کی بجائے صحیح بخاری کی روایت ہے۔ '' حضرت اُم وردارضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ التحیات میں عورتوں کومردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے'۔ (صحیح بخاری معلیٰ اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ التحیات میں عورتوں کومردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے'۔ (صحیح بخاری معلیٰ اولی کتاب خصائص نماز ، ہاب ۲۳)

اس کےعلاوہ ام المومنین سیدہ عا مُنتہ صدیقة اور نبی اقد سصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی دیگر از واج مطہرات رضی الله عنهن سے بہت می احادیث مروی ہیں سے بخاری، سے مسلم میں اور احادیث مروی ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کے ظریقه بنماز میں کوئی فرق نہیں۔ان میں ہے بعض احادیث سیحیے بخاری میچے مسلم اوراحادیث وسنن کے دیگر مجموعوں میں شامل ہیں جبکہ ان احادیث مبارکہ میں اس امر کا کہیں ذكر نبيس مواكه عورتول كى نماز كاطريقهم دول مصفقف ہے۔جبيها كہ بحج بخارى شريف ميں آتا ہے: '' نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی تم بھی پڑھؤ'۔ ( سیجے بخاری، کتاب الاذان، باب ۱۸، حدیث:۱۰۴، جلدتم احدیث ۳۵۲) چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں عورتوں اور مردوں کو بکسال طریقے سے نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے نہ ہیر کہ تورنیں مردوں سے سی الگ طریقے سے نمازادا کریں اور مرد تحسى اورطريقے كے مطابق نمازاداكريں۔ جھے اميدہے كه آپ كواسينے سوال كاجواب ل كيا ہوگا۔ الله المرصاحب في حضرت ام درداءرض الله عنها كالتحيات مين مردول كاطرح بيض کی روایت نقل کی ہے۔اس میں عورتوں کے لیے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا تھم موجود ہیں۔ام درداء رضی الله عنها خود فقیهه تھیں اس لیے بیران کا ذاتی فعل ہے۔اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنماالتيات بيل چوكڑى ماركر بيضتے تنے۔اس ليے كه وہ خود مجتمد تنھے۔

وُّا كِبْرُصَاحْتِ نِے فَرِمایاہے كہ کہیں بھی ایک سیجے ومتند حدیث نہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد

ے علیحدہ طریقے کے مطابق نماز اوا کرنے کا تھم ہو۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھے دیکھوں سے ہی تم بھی پڑھو۔ آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشی میں عورتوں اور مردوں کو یکنیال طریقہ سے نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

ڈاکٹرصاحب نے دھوکہ دینے کی خاطر بخاری شریف کی طرف روایت کا غلاا نشاب کیا ہے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ما لک بن حویث رضی اللہ عنہ کودیا۔ جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیس روزرہے۔ اور جلدی واپس جانا جائے ہے۔ چنا نچہ آئیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدمت میں بیس روزرہے ۔ اور جلدی واپس جانا جائے ہے ۔ نماز پڑھے دیکھو و لیے نماز پڑھو۔ اس حدیث میں عورتوں کی نماز کومر دوں کی نماز طرح کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ عورتیں نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتی ہوں گی۔ کیونکہ وہ تو صحابہ نے بہت بیچھے کھڑی ہوتی تھیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب یہی مطلب لینے پرمھر ہیں جوانہوں نے بیان کیا تو اولاً عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر مقلد مردوں کی طرح نظے سرنماز پڑھیں۔ مردوں کے شانہ بثانہ کھڑی ہوا کریں۔ چنج کرآمین کہا پڑھیں۔ مردوں کے شانہ بثانہ کھڑی ہوا کریں۔ چنج کرآمین کہا کریں۔ اور حضور سلی اللہ علیہ والی کی کی حوایا دریں استعال کریں۔ دوران طواف اضطباع بھی کہیں کریں اور دل بھی کریں۔ دوران طواف اضطباع بھی کہیں کریں اور دل بھی کریں والی بھی کریں والی بھی کریں والی کریں۔ تاکہ معلوم ہوکہ تقلید کی دھیاں کے کھیرنے والی بھی اور کتا ویکھی کردی ہیں۔

عورتوں اور مردوں کی نماز میں ایسے ہی فرق ہے جیسے اللہ نعالی نے فطری طور پرعورت اور مردمیں فرق ہے جیسے اللہ نعالی نے فطری طور پرعورت اور مرد کی نماز فرق رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو غیر مقلدین کی اتباع میں ذخیرہ احادیث میں عورت اور مرد کی نماز میں فرک کو کیاد کھا کیں۔البتہ قار کین کے افادہ کے لیے ہم احادیث ہی سے بیفرق ثابت کے دیتے ہیں۔ احادیث ہی سے بیفرق ثابت کے دیتے ہیں۔

🖈 مرد اورعورت کی نماز کا پہلا فرق تکبیرتر یمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔حضرت وائل بن حجر "

فرماتي بين كم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا واثل بن حجر اذا صليت

فاجعل یدیك حداء اذنیك و المواة تجعل یدیها حداء ثدییها (مجم طرانی كبرجلد۲۲ صفی ۱۸ نمبر ۱۹۲۷ مرادید المعال حدیث ۱۹۲۸) مجھے صورصلی الله علیه وسلم نے نماز کاطریقه سکھلایا تو فرمایا که اے واکل بن جرجب تم نماز شروع کروتو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا و اورعورت اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا و اورعورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتیوں تک اٹھا ہے۔ امام بیلی "نے اس حدیث کے راویوں کو ثقة قرار دیا ہے۔ امام بخاری اورام مسلم کے استادامام ابو بکر بن ابی شیبہ التو فی ۲۳۳ ھاپئی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلدا کتاب الصلوة صفحه ۲۳۳ پر حضرت عطاق تابعی سے قل کرتے ہیں کہورت ابن ابی شیبہ جلدا کتاب الصلوة صفحہ ۲۳۳ پر حضرت عطاق تابعی سے قل کرتے ہیں کہورت ابن ابی شیبہ توں تک اٹھا ہے۔

امام بخاریؒ کے دوسر ہے استادامام عبدالرزاق المتونی ۱۲۱ھ حضرت ابن جریج "التونی ۱۵۰ھ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء تا بعیؒ نے فرمایا کہ عورت تکبیر تحریر کہتے وقت نماز میں اپنے ہاتھوں کواس طرح ندا تھائے جس طرح مردا تھاتے ہیں۔ (بحوالہ مصنف ابن الی شیبہ جلدا صفحہ ۲۷) امام عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہمیں مکہ والوں نے بتایا کہ حضرت ابن جریج نے نماز حضرت عطائے سے سیکھی اور حضرت ابن زبیر نے حضرت ابو برصدیق سیکھی اور حضرت ابن زبیر نے حضرت ابو برصدیق سے سیکھی اور حضرت ابن ذبیر نے حضرت ابو برصدیق سے سیکھی اور حضرت ابو برصدیق نے نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔

حفرت امام عبد الززاق" حفرت ابن جرت "سے اور وہ حفرت عطاء سے روایت کرتے ہیں کہ عورت ( نماز میں ) لیٹ سمٹ کررہے گی۔ جب رکوع کرے اپنے ہاتھوں کو اپنے پید کی طرف اٹھائے ( بینی ملائے ) گی اور جتنا سمٹ سکتی ہوسمٹ جائے گی۔ پھر جب سجدہ کرے گی تو اپنے وونوں ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملالے گی اور اپنے پیٹ کو اور اپنے سینے کو اپنی رانوں کے ساتھ ملالے گی اور جتنا ہو شکے لیٹ سمٹ جائے گی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کا ساتھ ملالے گی اور جتنا ہو شکے لیٹ سمٹ جائے گی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کا ساتھ کے کہا تھا کے گی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھ کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی ( مصنف عبد الرزاق جلد ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی استھے کے ساتھے کے ساتھے کی الرزاق کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی در ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی در ساتھے کی در ساتھے کی در ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کے ساتھے کی در ساتھے کی در ساتھے کی در ساتھے کی در ساتھے کے ساتھے کی در ساتھے کے کی در ساتھے کی در ساتھے کی

ر پیچاریث بتار ہی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز ایک جیسی نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ مراسل مالی دائر صف کمی درسنس کہ کا بہری نہاں و صفر سوں میں۔

مرایل افی داود صفح ۱۸ اورمنن کری بیمی جلا صفح ۲۲۳ پرنے۔ عن یزید بن ابی حبیب انه صلی الله علیه و سلم مرجعلی امرا تین تصلیان فقال اذا سجد تما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة فى ذالك ليست كالرجل (حضرت يزيد بن الى حبيب سے مروى ہے كہ أنخضرت صلى الله عليه وسلم دوعورتوں كے باس سے كر حضرت بيزيد بن الى حبيب سے مروى ہے كہ أنخضرت سلى الله عليه وسلم دوعورتوں كے باس سے ملاليا كر دي جونماز برا ھر دى تخصر آپ نے فرما يا جب تم سجدہ كر وتوا ہے جسم كا يجھ حصر زمين سے ملاليا كر وكيونك ورت (كاحكم مجدہ كى حالت) ميں مردكى طرح نہيں ہے)۔

جمر عورتوں کا نمساز کے دوران بسیسطے کاطب ریقب میں المحرت نافع سے دوران بسیسطے کاطب ریقب میں المدین المدین کے دوران بسیساء حضرت نافع سے دوایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے سوال کیا گیا: کیف کن السساء

حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عور تیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں؟ (بینی تشہد میں کس طرح بیٹھا کرتی تھیں؟) تو حصرت ابن عمر رضی الله عنهمانے جواب میں فرمایا کہ پہلے تو (قعدے

سرن بیھا سری میں ہی و مسرت ابن سرر ی اللہ ہماہے بواب میں سروی کہ جب درسد۔ حالت میں) جارزانو ہو کر بیٹھتی تھیں پھر بعد میں انہیں تھم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی بیروایت مرفوع حدیث کا درجه رکھتی ہے۔

امام عبدالوماب شعراني" اس كى وضاحت كرت موس كلصة بين:

قال ابن عمررضى الله عنهماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجلس فى الركعة الاخير. قيفرش رجله اليسرى وينصب الاخرى ويقعدعلى مقعدته وكان ينهى عن افتراش السبع فى الجلوس وهوان يجلس ماداذراعيه على الارض وكان يامر النساء ان يحتفزن او تربعن فى التشهد (كشف العمة عن جميع الامة

- كتاب الصلوة باب صفة الصلوة فصل في المجلوس الاحيز والتشهد فيه) حضرت ابن عمرض الله خيز والتشهد فيه) حضرت ابن عمرض الله عنها فرمات بين كهرسول الله عليه وسلم جنب نماز كي آخري ركعت بين مترت ابن عمرت الله عليه وسلم جنب نمازي آخري ركعت بين مترت المرابع المرا

قعدے کے لیے بیٹے سے تواہیے ہا کیں یاؤں کو بچھالیا کرنے سے اور دائے یاؤن کو کھرا کرلیا

كرت تے تصاورا بين سرين پر بين جاتے تصاور نبی عليه البلام (مردول کو) اس طرح درندول ميک

طریقے پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کوز مین پر بچھا کر بیٹھا جائے اور نبی علیہ السلام عورتوں کوتشہد کی حالت میں سمٹ کر (بعنی دونوں پاؤں ایک طرف نکال کراورز مین سے چے کہ) بیٹھنے کا یاچوزا نوں بیٹھنے کا حکم فرماتے تھے۔

حضرت يزيد بن الى حبيب سے روايت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امرأتين تصليان فقال اذا سجد تما فضما بعض اللحم الى الأرض فان المرأة ليست في ذالك كالرجل (السنن الكبرى للبيه قبى حجلد الموقد ٢٢٣ مرايل الى وادر جلد الموقد ١٩٠٥)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم دوعورتوں کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہی تھیں۔آپ صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی وسلم نے ان کوفر مایا کہ جب تم سجدہ کر دنوا ہے جسم کے بعض حصوں کوزبین سے چمٹادواس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت کا تھم مرد کی طرح نہیں ہے۔

حدیث مرسل قابل عمل ہوتی ہے۔ اور جواسے قابل عمل نہیں سمجھتے ان کے لیے امام بیہی کا حوالہ کافی ہے۔ کونکہ انہوں نے اسے دوموصول طریقوں سے روایت کیا ہے۔

علامه ابن تجميم رحمه الله لكصة بين والمراعة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها لانه استولها فانه

عورة مستورة ويدل عليه مارواه ابوداودفى مراسيله انه عليه الصلوة والسلام مرعلى امرأتين تصليان فقال اذاسجد تمافضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست فى ذلك كالرجل وذكر الشارح ان المرأة تخالف الرجل فى عشرة خصال: ترفع يديها الى منكبيها و تضع يمينها على شمالها تحت ثدينها ولات خافى بطنها عن فخذيها و تضع يديها على فخذيها تبلغ رؤوس المنابعة ولا تفتح ابطيها فى السجود و تجلس متوركة فى التشهدولا تفرج الصابعها فى الركوع ولا توم الرجال و تكره جماعتهن و يقوم الامام و سطهن الهوا و يؤرا و على المحتبى (البحرال الق

شرح كنز الدقائق \_جلد ا\_كتاب الصلوة\_ باب صفة الصلوة)

اور عورت اپنے آپ کو پست اور نیچار کھے گی اور اپنے پیٹ کورانوں کے ساتھ چٹا کرد کھے گی اس لیے کہ عورت کے حق میں یہ زیادہ پردے کی بات ہے اور عورت پردے اور چھپانے کی چیز ہے۔ ابوداؤد نے اپنی مراسل میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوعور توں کے پاس سے گزرے جونماز پڑھ رہی تھیں ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم سجدہ کروتو اپنے جسم کے بعض حصوں کوز میں سے چٹالو۔ اس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت تھم مرد کی طرح نہیں ہے اور شارح نے ذکر کیا کہ عورت کی نماز کی حالت مرد سے تقریباً دس چیزوں میں مختلف ہے۔

عورت کیبرتر یمہ کے لیے اپ ہاتھ اپنے کا ندھوں تک اٹھائے گی۔ اوروہ اپنے واکیں ہاتھ کو اپنی ہاتھ کو اپنی راٹوں سے الگ نہیں ہاتھ پررکھ کراپی چھاتی کے یہ پاندھے گی۔ اوراپ پید کواپی راٹوں سے الگ نہیں کرے گی۔ اوررکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ اپنی راٹوں پراس طرح رکھے گی کہ اس کے ہاتھ کی انگیوں کے کنارے اس کے گھٹوں تک پہنے جا کیں اوراپی دونوں بغلوں کو تجدے کی حالت میں کشادہ نہیں کرے گی اور تردوں کی اماست نہیں کرائے ۔ اوررکوع کی حالت میں اپنی انگیوں کو کشاوہ کر کے نہیں رکھی ۔ اور مردوں کی اماست نہیں کرائے گی۔ اور عورتوں کو اپنی جاعت کرنا بھی مروہ ہے۔ (اوراگر اس مروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے گی۔ اور عورتوں کو ایک ایک مروہ ہے ۔ (اوراگر اس مروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے عورتیں جاعت کریں) تو ان کی امام درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک رہی ہے یہ وہ اپنی پاکھیوں کو (سجدہ ۔ قعدہ وغیرہ میں کھڑ انہیں کرے گی۔ جیسا کہ تھی میں نہوں کی ایک کی کہ جیسا کہ تھی میں نہوں کی دورہ ہے۔ اور سے نہوں کی انگیوں کو (سجدہ ۔ قعدہ وغیرہ میں کھڑ انہیں کرے گی۔ جیسا کہ تھی میں نہوں کی کہ ایک کی ایک کی دورہ کی میں نہوں کی کہ ایک کی دورہ کی میں نہوں کی کھڑ انہیں کرے گی۔ جیسا کہ تھی میں نہوں کی کہ ایک کی دورہ کی دورہ کی میں نہوں کی کھڑ انہیں کو کہ کے دورہ کی کی دورہ کی میں نہوں کی کو کہ کی دورہ کی

ملاعلی قاری رحم الدفرمات بین: و المراة تصنع علی صدرها اتفاقالان مبنی حالها علی الستر (شرح النقایة مبنی حالها علی الستر (شرح النقایة مبلدا صفی ۱۲۱) اور ورت سب کنزد یک این این است پرد کھی اس الستر کی والت کا دارو مدار پردے پرہے ۔ ایک کے دورت کی حالت کا دارو مدار پردے پرہے ۔

علامه عبرالى للصنوى رحمه الله فرمات بين: وامنافعي حق النسباء فما تفقو اعلى أن السنة لهن "

وضع اليدين على الصدر لانه استرلها كمافى البناية وفى المنية المرأة تضعهما تحت شديها وضع اليدين على الصدر لانه استرلها كمافى البناية وفى المنية المرأة تضام المحاية وجلد المصفحة والمال المحالة والمعاملة والمع

صحاح ست کے مترجم غیرمقلدین کے علامہ وحیدالزمان حیدرآبادی نے تحریفر مایا ہے۔ "الاان المسرأة ترفع یدیها عندالتحریم الی ٹدییهاولاتحوی فی السجود کالوجل بل تنخفض و تلصق و تضم بطنه ابفخ ذیها "ر (نزل الا برار من فقرالنی المخار جلدا۔ صفحہ ۵) "مراتی بات ہے کہ ورت تبیر تحریم کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتی تک اٹھائے گ اور بین سے اونچانیوں رکھی بلکہ بست رہ گی اور اپنے پیٹ مورون درا بے بیٹ کو دونوں رانوں سے چیکا لے گئے"۔

غیرمقلدین کے مشہور عالم عبدالجبارین عبداللہ غرنوی صاحب لکھتے ہیں۔ "غرض یہ کہ عوداتوں کا انتہام (اکھی ہوکر) اورائخفاض (سمٹ کراور چیٹ کر) احادیث اور تعالل جہوراہل علم از ندا ہب اربعہ وغیرہم سے ثابت ہے۔ اور اس کا متکرکت حدیث اور تعالل اہل علم سے بخبر ہے "۔ واللہ اعلم سے بخبر ہے "۔ واللہ اعلم سے بخبر ہے "۔ واللہ اعلم سے براجیار عفی عند (فاوئ غزنویہ صفی ۱۸۸ فاوئ علاء اہل حدیث بلا سے برائح اللہ ایک کا مورات ہوئے ۱۲۹ فاوئ علاء اہل حدیث بالم سے برائح ہوں اسلی کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب کے دو سرے اعتراض صلوا کھا دایت مونی اصلی کی وضاحت کرتے ہوئے علام میں اور ایس مولوں اسلی کی وضاحت کرتے ہوئے المحال ہوں اسلی فلم یا مورہ ما الا بفعل مار او او اہل العلم فائبون عند صلی اللہ علیہ و سلم فہم مثله فی الاقتداء فکانه قال کمارایت مونی اصلی اور ایتم نوابی یط لون" (منح المجلیل شرح مختصر خلیل جلدا۔ فصل فی بیان آخریکم فعل الصلوة فی جماعة)۔

" حدیث صلوا کمار أیتمونی اصلی (تم اس طرح نماز پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے د يکھتے ہو) ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے لوگول كود تيجے جانے والے فعل كاتھم ديا اور صحابہ و ديگراہل علم حضور صلی الله علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے نائب اس اتباع واقتداکیے جانے کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوة والسلام کی طرح ہوئے۔تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے ریفر مایا کہتم اس طرح نماز پڑھوجس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہویا (اگرتم مجھے نہیں دیکھ رہے بلكه) ثم مير دينائبين (صحابه وتابعين الى آخره) كونماز پرهينة موئ و تكهر بهو ' ـ اگر بخاری شریف کی ندکورہ حدیث کامطلب وہی ہوتاجومردوعورت کی نماز میں فرق کے منکرین بیان کرتے ہیں تو صحابہ مرد وعورت کی نماز کے فرق کے کیوں کر قائل ہوتے۔ احادیت تو بتلاری ہیں کہ اللہ کے نبی کے نزدیک مرداور عورت کی نماز میں فرق ہے ذاکر نائیک صاحب اور غیرمقلدین کے نز دیک عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے۔اگر بات الی ہے تؤ عورتين اپني مسجدا لگ بنانا جا بين اور و ہال خود مؤذن ۔ امام اور خطيب بنتا جا بين توانبين اجازت ہونی عاہیے۔ نیزعور تنس ا قامت کہنا جا ہیں تو اجازت ہونی جا ہیے۔ مردوں کی امامت کی اجازت ہونی جاہیے۔اوراو کچی آواز سے قرائت کی بھی اجازت ہونی جاہیے۔ نیزعورتوں کو ننگے سرے کہدیاں اور شخنے کھول کرنماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ان کی شرکت جماعت میں ضروری ہونی چاہیے اور جماعت میں وہ بھی غیرمقلدین کی طرح ایک میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ان پر بھی جمعہ اور عیدین واجب مونا جائے۔ اور اگر مذکورہ بالا امور نماز میں ان کا مردول سے اختلاف ہے تو پھر عورتوں کی نماز مردول جیسی کس طرح ہوسکتی ہے؟

موجودہ دور کے غیر مقلدین توعورت ومرد کی نماز میں فرق کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کے اکابر فرق کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کے اکابر فرق کے قائل ہیں جیزات لوگوں کو ترغیب کے قائل شھے جنانچے محاح ستہ کے مترجم جن کے تراجم پڑھنے کی غیر مقلدین حضرات لوگوں کو ترغیب دستے ہیں بعنی علامہ وحید الزمان حیدرآ بادی اپنی کتاب لغات الحدیث جلداول صفحہ ۱۹۸ پڑوئے ہے دستے ہیں۔عورت جب نماز پڑھے تو جلسہ اور سجدہ میں سمٹ کر دیئے اور مرد کی طرح نہ نہ

پھیلائے۔ (جیسے مرد مجدہ میں اپنا پیٹ رانوں سے علیحدہ اور بازو پہلو سے جدار کھتا ہے)
متر جم صحاح ستہ علامہ وحید الزمان صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔ مگر اتنی بات ہے کہ عورت تکبیر
تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتی تک اُٹھائے گی اور مجدہ میں مرد کی طرح پیٹ کو زمین سے
او نچانہیں رکھے گی بلکہ بست رہے گی اور اپنے پیٹ کودونوں رانوں سے چپائے گی ( نسزل
الابر اد من فقہ النبی المختار جلدا صفحہ ۸۵)

مولانا داؤد غزنوی کے والداور میال نذر حسین صاحب کے شاگر دمولانا عبدالجبار غزنوی بھی عورت ومرد کی نماز میں فرق کرتے ہے۔

ذاکرنائیک صاحب کی بیربات که حدیث صلو اکما رایت مونی اصلی سے عورتوں اور مردوں کو یکساں طریقے سے نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے فلط ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب حضرت مالک بن حویہ اوران کے دفقاء کواس دفت ہے جب دہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وصحبت سے مستفید ہوکر واپس جارہ سے ہدا ااس دفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطب مرد حضرات مقے خواتین نہ تھیں۔ اوراگر اس خطاب سے مراد پوری امت ہو عورتوں کو بھی عمامہ بہن کر نماز پڑھنی چاہے۔ نماز میں شخنے نظے رکھنے چاہیس اور ذاکر نائیک صاحب کے دومری جگرایک سوال کے جواب کے مطابق نظے سرنماز ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اگر عورتیں صاحب کے دومری جگرایک سوال کے جواب کے مطابق نظے سرنماز ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اگر عورتیں کی تقلید میں امامت بھی کی افران کی نماز بھی ہوجانی چاہیے۔ بلکہ بیگم فرحت ہاشی کی تقلید میں امامت بھی کروانی چاہیے۔ اور مردوں کی طرح اور فی خرات بھی کرفیا ہے۔

### الملا نمسازمیں عورت کے سنز کاڈھ انبین

بات چل رہی تھی پردہ کی اوراس میں غیرمقلدین کی مخالفت نص قرآنی اورمخالفت حدیث کا جوت پیش کر بچکے ہیں۔اب غیرمقلدین کی آزاد خیالی ملاحظہ ہو۔ کہ وہ نماز کے اندر بھی عورت کے ستر فرھا بینے کے قائل نہیں ۔جبکہ عورت کے سرکے بال ستر میں داخل ہیں۔اس پرامت مسلمہ کا اجماع بینے اور اجادیث سے تابت ہے کہ نماز کے تیج ہونے کے لیے ستر ڈھا بینا شرط ہے۔ چنا نچے ترندی بینے اور اجادیث سے تابت ہے کہ نماز کے تیج ہونے کے لیے ستر ڈھا نینا شرط ہے۔ چنا نچے ترندی

جلداول صفحه ۸۱-ابودا و دجلداول صفح ۹۲ پر حضرت عائشرض الله عنها سے روایت بے عسن عائشہ قالت قال رسول الله صلى الله علیه وسلم لا تقبل صلوة الحائض الا بخمار (جوان عورت كى نماز بغيرا و رضى كے قبول نہيں) -

لیکن نواب صدیق حن خان صاحب غیر مقلد بدورالابلہ صفی ۱۹ پر لکھتے ہیں۔ 'واما ا آ نکہ نماز زن اگرچہ تنہا یاباز نان یابا شوہر یادیگر عارم باشد بے سر تمام عورت صحیح نیست پس غیر سلم است' ۔ (رہی یہ بات کہ عورت کی نماز اگرچہ وہ تنہا ہو یا دو بری عورتوں کے ساتھ ہو یا شوہر یا دو سرے محرموں کے ساتھ ہوتو پورے سر کے دھانچ بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ بات ہمیں سلیم نہیں )۔ فرر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان صاحب نے بدورالابلہ صفی ۱۹ پر کھا ہے عورت کی غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان صاحب نے بدورالابلہ صفی ۱۹ پر کھا ہے عورت کی نماز بغیر تمام سر چھپائے ہوئے جے ۔ تنہا ہو یا دو سری عورتوں کے ساتھ ہو۔ یا اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ یا دو سری عورتوں کے ساتھ ہو۔ یا اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ یا دوسرے محام کے ساتھ ہو۔ غرض ہر طرح صحیح ہے۔ زیادہ سے زیادہ سرچھپالے یہاں ساتھ ہو۔ یا دوسرے محام کے ساتھ ہو۔ غرض ہر طرح صحیح ہے۔ دیا دہ سے زیادہ سرچھپالے یہاں دار مجبوری کی حالتیں تو اوال رجال ہیں۔ ان کا ذکر کرنا المحدیث (غیر مقلد) ہوکر درست نہیں۔ غیر مقلدین نے دین کی اصلاح کرتے ہوئے جدیدیت زدہ لوگوں کونماز ہیں ہزید آسانی فراہم کردی۔ آخر ہیں ہے می ملاحظ فرم المجبوری

غیرمقلدین کے ایک اورعالم نواب نوراکسن خان بن نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں۔ 'وازینجادریافتہ باشی کہ ہرکہ چیزی ازعورتش درنماز نمایاں شدیادرجامہ ناپاک نمازگزار دنمازش صحیح ست'۔ (عرف الجادی صفحہ ۲۲) یہیں ہے تہمیں معلوم ہوگا کہ نمازی کے ستر کاجو حصہ بھی نماز میں کھل جائے یاوہ ناپاک کیٹروں میں نماز پر مصل جائے یاوہ ناپاک کیٹروں میں نماز پر مصل تواس کی نماز سے ہے۔

🛠 بغيبروضونمساز

ذا کرنا ٹیک صاحب ہے کئی نے سوال کیا ایک بارنماز باجماعت کی ٹیمیل کے بعدُ امام صاحب نے نے اعلان کیا کندہ وضوکرنا بھول گئے تھے اور انھول نے بے وضوئی نماز کی امامیت کردی چنانچہ تمام نمازی اپی نماز دہرالیں، اس پر بحث ہونے لگی۔ پچھلوگوں کا کہناتھا کہ مقتدیوں کی نماز ہوگئ ہے۔ انھیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہ دیگر پچھافراد کا اصرار تھا کہ مقتدیوں کو نماز دہرانی چاہیے۔ چنانچہ آ دھے نمازیوں نے نماز دہرالی اور آ دھے نمازی نماز دہرائے بغیر چلے گئے۔ ان میں سسے درست عمل کیا؟

جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔امام صاحب کوچاہیے تھا کہ وہ اپنی بھول کا اعلان نہ کرتے اور وضوکر کے نماز دوبارہ اداکر لیتے۔مقد یوں کی نماز درست تھی۔جولوگ نماز دہرائے بغیر چلے گئے، ان شاء اللہ تعالیٰ انھیں نقل نماز کا الگ سے ثواب ملے گا۔حفرت عمر بن خطاب نے ایک بار نماز فجر کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد انھیں احساس ہوا کہ ان کے ابنا کی کے آثار موجود ہیں۔ انھوں نے شل فرما یا اور نماز دوبارہ ادا فرمائی لیکن انھوں نے مقد یوں میں سے کسی کو نماز دہرانے کا تھم نہیں دیا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت عثان فی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انھوں نے مقد یوں کو نماز دہرانے کا تھم نہیں دیا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت عثان فی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انھوں نے مقد یوں کو نماز دہرانے کی ہدایت نہیں کی تھی۔

ا المرائز اکرنائیک صاحب جو بخاری وسلم اور سی حدیث کی رف لگائے رکھتے ہیں۔ یہاں اپنے اصول سے ہے ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کافعل بتانے کی بجائے صحابی کافعل ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل بتانے سے بھی گھبرارہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں مفروضہ سوالوں کی شکل میں جان بوجھ کر عام سامعین کے سامنے لائے جارہے ہیں۔ تاکہ ان ذہن بھی منتشر ہوجا ہے۔

الملام منف عبرالزاق جلد اصفح ا۳۵ پر ہے۔ عن ابنی جعفر ان علیا صلی بالناس و هو جنب او علی غیر و ضوء فاعاد و امر هم ان یعید و ارحضرت ابوجفر سے مروی ہے کہ حضرت المجتب او علی غیر و ضوء فاعاد و امر هم ان یعید و ارحضرت ابوجفر سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے لوگوں کو طالت جنابت میں یا بغیر وضو کے تماز پڑھادی۔ آپ نے وہ تماز خود بھی سالوٹائی اوران لوگوں کو بھائے کا تھم و بیات میں ایسے میں ایسے میں اوران لوگوں کو بھی کو ٹائے کا تھم و بیات میں اسلام کا تعمد و بیات میں اوران لوگوں کو بھی کو ٹائے کا تھم و بیات

و الناف الآثارللا ما مالي حلية صفحا الربي عن ابراهيم قال اذا فسندت صلورة الامام

فسدت صلوة من خلفه حضرت ابرائيم من الماريم من الماريم من الماريم المار

### امام کادوباره جمساعست کروانا

بات يرفكر مند يتف كه چونكه امام صاحب فرض نمازاداكى امامت كريكے بين اس ليے مير سے ساتھ نماز ادا کرنے میں وہ سنت یا نقل ادا کریں گے۔ان کے ذہن میں بیسوال ہوگا کہ سنت یا نقل نماز کوفرض نماز پر کیسے فوقیت دی جاسکتی ہے۔ لیکن یہاں فوقیت کا سوال بیدانہیں ہوتا۔ بیر ہات سی ہے کہ بعض علماءاس بات كودرست نہيں سمجھتے كه فرض اداكرنے والے مقتد بول كى امامت ايباض كرے جو سنت یانفل ادا کرر ما مورکین علماء کی اکثریت اس رائے سے متفق نہیں ہے۔ان کے خیال میں اس طرح نماز باجماعت ادا کی جاسکتی ہے اور وہ بالکل درست ہوگی۔اس بارے میں ایک مشہور حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پہتہ چلتا ہے کہ معروف صحابی رسول حضرت معاق بن جبل کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر وہاں لوگوں کی عشاء کی نماز کی امامت کرتے۔ دیکھا جائے تو حضرت معادّ کا طرزعمل وہی تھا جوآ پ کے بیان کردہ واقعہ میں آپ کے ان ساتھی کا ہے جونماز کی امامت کرتے ہیں۔امام کے انتخاب کا بہلامعیار سے کہوہ مقتد بول میں سب سے بہتر ہواور قرآن مجید کی تلاوت کرسکتا ہو۔ سی خص نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے شکایت کی کہ معاقہ نے عشاء کی نماز میں قرآن مجید کی سب سے طویل سوره 'البقره'' تلاوت کی تھی۔

آب سلی الله علیه وسلم نے حضرت معالی کو بلایا اور انھیں ہدایت کی کہ امامت کرتے وقت قرآن پاک کی درمیانی طوالت یا مناسب طوالت کی سورۃ تلاوت کیا کریں۔ یہاں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت معاذر ضی الله تعالیٰ عنہ سے اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا کہ جب وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز اواکر لیتے ہیں تو پھرا ہے قبیلے میں جا کہ عشاء کی نماز کی آبامت کیوں کراتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خاص وقت کی نماز اواکر چکا ہوتو اس کوا جازت ہے کہ وہ ای وقت کی فرض نماز کی دوسرے لوگوں کی خاص کی نماز میں مناز اواکر نے والوں کی نماز ہوگا کین اس سے فرض نماز اواکر نے والوں کی نماز

ا وادیث کی روشن میں درست مسئلہ بین میں سامعین کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اور دیث کی روشن میں درست مسئلہ بیش کرتے ہیں۔

عن سلیمان مولی میمونة قال اتیت ابن عمر علی البلاط وهم یصلون فقلت الاتصلی معهم؟قال قدصلیت انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم "لاتصلو اصلوقفی یوم مرتین" (ابوداودجلداول فید ۱۵۸)ام الرمین دعزت میموندش الله عنها کا زاد کرده غلام حفزت سلیمان رحمالله فرماتے ہیں کہ میں (مدید منوره میں) مقام بلاط میں حضرت عبدالله ین عمرضی الله عنها کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ دہے ہیں۔ میں نے حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے عرض کیا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کون نیس پڑھ دہے؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ساہے کہم ایک نماز ایک دن میں دوم رتبہ نه پڑھو۔

اگرچہ بیرحدیث موقوف اور منقطع ہے۔ لیکن احناف کے ہال موقوف جمت ہے۔ اور خیرالقرون کا انقطاع غیرمصرہے۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کے قول سے صحابی کاعمل بہر حال فوق ہے۔ اس سے زیادہ تفری مصنف عبد الرزاق جلدہ ہم مبعم طبرانی کبیر حدیث مسلم سے ہورہی ہے۔ جس کی سندکو غیر مقلدین کے برارزاق جلدہ ہم البانی نے حسن کہا ہے۔

يزهائي۔)

حضرت مولانا شبيراحد عثاني رحمه الله في المسلهم شرح مسلم جلد اصفحه ٨٣ ير (باب القراءة في العثاء\_مسئلة المفترض خلف المنتفل) لكهاب كه "حضرت ابو هريرة كي روايت" انمه اجعل الامام ليؤتم به فلاتب لفواعليه .....الخ "(بخارى جلدا \_صفحه ۱۵ ـ باب صلوة القاعد ـ ابواب تقصیرالصلو ۃ)اں بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مقتدی اورامام کے افعال ظاہرہ اور باطنہ میں اتنار بط اوراتحاد ہونا جا ہے کہ مقتری امام کی نیت کے ساتھ صلوۃ امام میں شریک ہوسکے۔ تب ہی امام کی نماز مقتدی کی نماز کی ضامن ہوگی۔اور مقتدی امام کا نعل اور نیت کے اعتبارے تابع ہوگا۔ اور ''لاته ختلفواعلیه'' کے تقاضا پر بھی عمل ہوسکے گا۔ اور بیربات ظاہر ہے کہ مقتدی مفترض امام متنفل کی نماز میں صلوۃ امام کی نیت کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا۔ ایسی صورت میں مقتدی کی نماز کا امام کی نماز کے ساتھ ربط کہاں رہ سکتا ہے؟۔اس کے علاوہ مفترض بحیثیت توی ہونے کے متنفل (جوکٹمل کے لحاظ سے ضعیف ہے) کا تالع نہیں ہوسکتا۔ چنانچیہ مفترض کی افتداء متنفل کے بیجھیے "اقتدا کرنے" کی حقیقت کے خلاف ہے۔ظاہرہے کہ مقتدی کوامام کی مکمل اقتدا کا حکم بندرتج دیا گیااوراس میں آہتہ آہتہ ترقی ہوئی۔ورنہ شروع میں امامت اورا قترا کامفہوم صرف بیتھا کہ امام اورمقتدی ایک جگدا کھے ہوجا کیں۔ پھرمقتدی کے افعال کوامام کے افعال کے ساتھ متعلق قراردك كرما مومين اورامام كى نمازكوا كيك كرديا كيا-اورمقتذيون كوافعال نماز مين امام كى مخالفت سے روک دیا گیا۔ بہال تک کر قراءت جیسے اہم رکن میں بھی دونوں کوشر بیک کر کے ان کے درمیان مكمل انتحاد بيداكرديا كيا-اقتذاكي تكيل كان تدريجي مراحل پرسنن ابوداؤ دجلداول صفحه الماب کیف الاذان میں ابن الی لیا کی روایت دلیل ہے۔جس کاخلاصہ بیہ ہے کہ شروع میں مسبوق جماعت میں شریک حضرات سے فوت شدہ رکعتوں کے بارے میں پوچھاتھااور پھر اپنی ، رکعتول کو پورا کرے امام کے ساتھ شریک ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت معاذ<sup>ط</sup> مسبوق ہوئے تو بد فوراً آرکرا بخضرت صلی الله علیه و کلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوگئے اور انہوں نے اپنی بقایا رکعتیں آئخفرت سلی الله علیہ وسلم کے نمازے فارغ ہونے کے بعد پوری کیں۔اس پرآئخفرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''ان معاذا قلہ سن لکم سنة کا ذلك فافعلوا ''۔یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شروع اسلام میں مقتری کے لیے امام کی اقتداء تمام ہیات میں لازم نہ تھی۔ پھر بتدری کا لازم ہوتی گئے۔ یہاں تک کہ امام اور مقتری کی نماز میں کمل اتحاد ہوگیا۔ پس اس کا نقاضا ہے کہ جن احادیث میں کمل اقتداء کے نقاضا کے خلاف کوئی نعل ہواوراس کی کوئی تاریخ بھی معلوم نہ ہوایی احادیث کوئی تاریخ بھی معلوم نہ ہوایی احادیث کوئی اور آئے بھی معلوم نہ ہوایی احادیث کوئی صریح دلیل اس پردلالت کرے کہ اس حدیث کا تحلق کمل اقتداء کرنے اور اس سے اختلاف کرنے کی ممانعت سے پہلے پرجمول کیا جائے ۔البت اگر کوئی صریح دلیل اس پردلالت کرے کہ اس حدیث کا تحلق کمل اقتداء کرنے نے بعد سے ہے۔ اس حدیث پرعمل کیا جائے گا۔حضرت معاذ سمی کی حدیث میں ہمی اس کی کوئی نصری نہیں ہے کہ یہ س زمانہ کا واقعہ ہے۔ چنا نچوا سے بھی کمل اقتداء سے پہلے والے احکام پرجمول کیا جائے گا۔

## المنتسر ف کی نماز منفل کے بیجھے درست نہیں

والافرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھے۔جبکہ ہماری بحث تو اس میں ہے کہ ایک فرض نماز پڑھنے والا دومرے فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے'۔

ناصرالدین البانی کی اس بحث کوڈ اکٹر ذاکرصاحب کی دلیل حضرت معاذبن جبل رضی اللّٰدعنہ والی حدیث پر قیاس کریں کہ جوصحا بی خود آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھ چکاہے وہ دوسروں کوفرض نہیں بلکنفل پڑھار ہا ہوگا۔

ندکورہ بالاحوالہ جات سے جہال بیر ثابت ہوتا ہے کہ مفترض کی نماز متنفل کے بیچھے درست نہیں اس سے جماعت ثانیہ کی نفی بھی ہورہی ہے جس کی غیر مقلدین کے ہاں بہت ترویج دی جاتی ہے۔ہم ا س مناسبت سے اس مسلہ پر بھی کیچھے کریر کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔

علامہ البانی نے تسمام الممنة صفحہ ۱۵۵ پر لکھاہے کہ اگر جماعت ثانیہ سجد (محلّہ) ہیں مطلقاً جائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعود ملے میں جماعت نہ کرواتے کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ مجد میں فرض نمازا داکرنا افضل ہے۔ (بیحدیث اوپر بیان ہوچکی)

اس حدیث سے دومسئلے ثابت ہوئے۔ایک بیر کہ محلّہ کی مسجد میں جماعت ثانیہ کروانا درست نہیں جماعت ثانیہ کروانا درست نہیں جبیا کہ غیرمقلدین کرتے ہیں۔ نیز اگرایک امام اینے فرض پڑھ کر دوبارہ امام بن سکتا تو حضرت عبداللہ بن مسعودٌ مسجد ہے بغیرنماز پڑھے نہاؤے شنے۔

معنف ابن انی شیر جلد اصفی ۳۲۳ پر ہے۔ عن افلح قبال دخلف امع القاسم المسجد وقد صلی فید قبال فصلی القاسم وحده (حضرت الله فرماتے ہیں کرایک دفعہ م (حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ عندے بیار کرایک دفعہ م (حضرت ابو بکر صدیق نے لیے مجد کے او میان نہائماز پر سی اللہ عندے کے لیے مجد کے او وہاں نہائماز پر سی (جاعت نائی بین کروائی)۔

الو وہاں نماز ہو چی تھی فرماز ہے ہیں۔ قبال الامنام البخاری و کان الاسود اذا فیا تقد الحضاعة ذهب الی مسجد آخر (بخاری جلداول فی اولی میزت الم بخاری فرماتے ہیں کہ الشخصاعة ذهب الی مسجد آخر (بخاری جلداول فی اولی قود (جاءت کی جبتو میں) دوسری المحدث المود بن ایر بی کی اگر (بھی) جماعت رہ جاتی تودہ (بحاری کر جاتی کی جبتو میں) دوسری المحدث المود بن المحدث کی جبتو میں) دوسری

متجدين تشريف لے جاتے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے موقف کے لیے خودتو صحافی کا ممل پیش کردہے ہیں لیکن ان کے طبقے کے لوگ غیر مقلدین حضرات صحابہ کرام کے بارے میں پینظریدر کھتے ہیں کہ صحابہ کافعل جمت نہیں ہوتا اور نہ ہی موقو فات جمت ہیں۔

☆ صحب بركافعسل جسست نهسين

نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلدا بنی کتاب دلیل الطالب صفحه ۱۲ بر لکھتے ہیں 'علامہ شوکانی در مؤلفات خود ہزار ہاری نویسد کہ در موقو فات صحابہ حجت نیست' (علامہ شوکانی اپنی تالیفات میں ہزار مرتبہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کے موقو فات میں حجت نہیں ہے۔)

دوسرے غیرمقلد عالم نواب نورالحن بن نواب صدیق حسن خان کھتے ہیں ''دراصول متقررشدہ کہ قول سے نیس نواب نورالحن بن نواب صدیق حسن خان کھتے ہیں ''۔ (عرف الجادی صفحہ ا•۱) اصول میں بیہ بات طے ہوگئ ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔ حجت نہیں ہے۔

چنانچہ غیرمقلدین اور ذاکرنائیک صاحب کو تنفل کے پیچھے مفترض کی نمازاور جماعت ثانیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح تھم پیش کرنا جا ہے نہ کہ صحابہ کافعل۔

ملاصحاب كوجمت سندمان كاعقبده

اب ہم غیرمقلدین کے صحابہ کو جمت نہ مامنے کے بارے بیں ان ہی کی کتب سے چند حوالے بیش کرتے ہیں۔ فرقہ محد شدلا فرہیہ کے نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی غیرمقلد لکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کی تفسیر سے جمت قائم نہیں ہوسکتی بالخصوص جب وہ موقع اختلاف میں ہو۔ فلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کی نواب صاحب دوسری کتاب میں لکھتے ہیں 'وفعل صحابی جمت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا' (النامی المکلل صفی 191)

ایے جواہرات سے مرصع ومرقع تاج انہیں ہی نصیب ہوں۔ انواب صدیق حسن سے صاحب زاد نے نورالحن خال بھوٹیا کی (اکتاب عرف الجادی من جنان ہدی الہادی۔اصلاً نواب صدیق حسن خان کی تھنیف ہے۔ گراس کوانہوں نے اپنے بیٹے نورالحسن کی طرف منسوب کردیا۔ بحوالہ نزمۃ الخواطر) اپنے والد کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں ''صحابہ کا اجتہاد امت کیلئے جمت نہیں ہے'' (عرف الجادی صفحہ ۲۰۷) ایک اور جگہ لکھتے ہیں ''علم الاصول میں بیبات طے ہو چکی ہے کہ قول صحابی جمت نہیں (عرف الجادی صفحہ ۱۰)

ای فرقہ لاند ہید کے شخ الکل فی الکل میال نذر حسین صاحب لکھتے ہیں'' افعال صحابہ استناد کے قابل نہیں ہو سکتے'' ( فناوی نذریہ جلداول صفحہ ۱۹۲)

حالانکدابن تیمیه "ابن قیم اور متفذین و متاخرین علاء سلف اقوال صحابه سے استناد کرتے تھے اور خلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والے کواہل النة والجماعت سے خارج سجھتے تھے۔ ابن تیمیه خلفائے راشدین کی مخالفت کرنے والے کواہل النة والجماعت سے خارج سجھتے تھے۔ ابن تیمیه نے منہاج النت اور فقاوکی ابن تیمیه میں تفصیلی بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں ' خلفاء راشدین کی سنت ان احکام میں سے ہے جن کا اللہ اور رسول نے تھم دیا ہے اور اس پر کثرت سے شرعی دلیابی موجود ہیں ' احکام میں سے ہے جن کا اللہ اور رسول نے تھم دیا ہے اور اس پر کثرت سے شرعی دلیابی موجود ہیں ' فقاوکی ابن تیمیہ صفحہ ۱۰۹ جلد جہارم )

امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں''اصول سنت ہمارے نزدیک اس طریقہ کے مطابق ہیں جس پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتھے' ( فآوی ابن تیمیہ جلد چہارم صفحہ ۱۵۵)

مام شافعی فرماتے ہیں ' وہ لوگ علم عقل، دین، فضیلت ہر چیز میں ہم سے فاکن تھے۔اوران کی رائے ہمارے لئے خود ہماری رائے سے بہتر ہے' ( فناوی ابن تیمیہ جلد م صفحہ ۱۵۸)

ابن تیمیشمنهاج السنه جلد ساصفیه ۲۷ پر کلصتے ہیں '' جب بیلوگ متفق ہوتے ہیں تو کسی باطل پرمتفق نہیں ہوتے''۔

فاویٰ ابن تبهیهٔ جلد مهصفیه ک۵ ایرابن تبهیهٔ لکھتے ہیں ''صحابیا ممل عقل وایمان ، دین و بیان اور عبادت واطاعت برفضلیت میں بعد والوں سے اچھے ہیں۔ وہی لوگ ہر مشکل مسئلہ کی توضیح وتشر تک عبادت واطاعت برفضلیت میں بعد والوں سے اچھے ہیں۔ وہی لوگ ہر مشکل مسئلہ کی توضیح وتشر تک کے مستحق ہیں۔ بیدائیا نہ ہب ہے کہ اس سے مجال انکار صرف اسی کو ہوسکتا ہے جو دین کی بدیہیات ہے۔ انکار کی جرائے دکھتا ہوں اور جسے اللہ نے علم ویے کر بھی گراہ کر دیا ہو'۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب وسنت کاسب سے وسیع ومیق علم رکھنے والے بہی صحابہ ہے۔ اب ان کے بعد جس نے کتاب وسنت سیجھنے میں صحابہ کی شاگر دی کی اور ان کا دامن تھام لیا۔ وہ سعادت سے بہرہ ورہوا۔ اور جس نے صحابہ سے ہٹ کرکوئی راہ اختیار کی وہ گراہ ہوا۔ حتی کہ ہلاک ہوگیا۔

الى يرغسي رصحابي كو فضيلت دين كاعت لط عقب ده

غیرمقلدین صحابہ کوتو جحت مانے ہی نہیں ہے ۔ لیکن ان کے ایک بوے عالم نے غیر صحابی کو صحابی

برترجیح دینے کا غلط عقیدہ اپنا کران کی تو بین کی ہے۔ملاحظہ فرمائے۔

فرقہ لا مذہبیہ کے صحاح ستہ کے مترجم نواب وحید الزمان صاحب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم"
خیسر المقرون قونی "کے تحت لکھتے ہیں" بیضروری نہیں کہ بعد کے زمانوں میں پیدا ہونے والا کوئی شخص قرون سابقہ والوں سے افضل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ بہت سے افضل گذرہے ہیں اور بیہ

الیی بدیمی چیز ہے جس کا کوئی عاقل اٹکارنہیں کرسکتا۔ 'نیز فرماتے ہیں' دلیکن ممکن ہے کہ بعض اولیا کو بعض دیگر اسباب کے تحت فضیلت حاصل ہوجائے اور صحابی اس محروم ہو'۔

صحاح ستہ کے مترجم جناب نواب وحید الزمان صاحب کو ابن ماجہ صفحہ ۱۵ کی اس روایت پر بھی نظر کرنی حاجیے تھی جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ اصحاب محد کو گالی نہ دو کہ ایک اونی صحابی کا تھوڑی دریتیا م تمہارے بوے سے بوے ولی کے عمر بحرے کی سے بہتر ہے۔

منداحر جلداول صفحہ ۱۸۷ برہے کہ حضرت سعید بن زیر کہتے ہیں 'واللہ کسی صحابی کا صرف ایک معرکہ جس میں ان کا چبرہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ غبار آلود ہوا تنہارے عمر بحرکے ل سے بہتر ہے خواہ تہہیں عمر نوح ہی کیوں نہل جائے''۔

تفسیر قرطبی صفحها که اجلداول میں ہے 'صحابیت کی برابری کوئی مل کر ہی ہیں سکتا''

شارح عقیده طحاویہ بن کاتعلق ملنی مربب سے ہے لکھتے ہیں ۔ حضرت عبداللد بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قبل بود یکھا تو محرصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کوتمام قلوب سے بہتر پایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کونتخب فرمالیا کا وررسالٹ کے شاتھ مبعوث فرمایا۔ بھڑ بندول ا کے قلوب کودیکھا تو صحابہ کے قلوب کوسب سے بہتر پایا۔ بس ان کوا پنے نبی کا وزیر بنادیا۔ جواس کے دین کیلئے لڑتے ہیں۔ لہذا یہ مسلمان جس چیز کوحن قرار دیں وہ عنداللہ بھی حسن ہے اور جس کو معصیت قرار دیں وہ عنداللہ بھی معصیت اور بری چیز ہے۔ " (شرح عقیدہ طحاویہ ضحا ۱۹۹۹) علامہ ابن جزم کہتے ہیں" جس شخص نے تجی نیت سے رسول اللہ صلی علیہ وہلم کی صحبت اختیار کی وہ جنتی ہے دوزخ کی آگ اے چیونیس سکتی" (افعصل لا بن جزم صفحہ ۱۱۱ جلد سم) آگے فرماتے ہیں" روئے زمین پر کوئی بھی برا رہیں ہوسکتا" (افعصل لا بن جزم صفحہ ۱۱ جلد سم) کوئی بھی بردے سے برداولی کسی کم درجہ صحابی کے بھی برا رہیں ہوسکتا" (افعصل لا بن جزم صفحہ ۱۱ جلد سمی کہتے تھونیس سے سے برداولی کسی کم درجہ صحابی کے بھی برا رہیں ہوسکتا" (افعصل لا بن جزم صفحہ ۱۱ جلد سمی کہتے تفضیل سے سے سے سوادلی کسی کم درجہ صحابی کے بھی برا رہیں ہوسکتا" (افعال لا بن جزم صفحہ ۱۱ جلد سمی کہتے تفضیل سندے سین

نواب وحیدالزمان صاحب صحابہ کوتو جمت مانتے ہی نہیں سے شیخین کی تفضیل میں بھی تر دد کا شکار ہیں۔ لکھتے ہیں ''زمانہ قدیم سے بیاختلاف چلا آر ہاہے کہ عثمان افضل ہیں یاعلی۔البتدا کثر اہل سنت حضرت علی پرشیخین کوتر جے دیتے ہیں۔لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہماری نظر سے نہیں گذری۔''ہم نہیں جانے کہ عنداللہ ان میں سے کون افضل ہے''۔(کنزالحقائق صفحہ)

فرقہ لا مدہبیہ کی اس سرکردہ شخصیت پڑمیں جرت ہے کہ وہ کس قدر فلط بات کررہے ہیں۔ تفضیل شیخین کے مسئلہ میں اہل السنة والجماعت میں بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اہل سنت اس مسئلہ میں اختلاف نہیں رہا۔ اہل سنت اس مسئلہ میں اختلاف کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس مسئلہ پراجماع صحابہ ہے۔ اور جہاں اجماع صحابہ کی کوئی قدرو قیمت نہ ہووہ تفضیل شیخین اور تفضیل عثمان کے مسئلہ میں اجماع صحابہ کے خلاف نی راہ اپنائیں تو کوئی حد مدی اللہ بنہیں

امام ابن تیمیہ کہتے ہیں' وجس نے علیٰ کوعثان پر فضیلت دی اس نے سنت جھوڑی اور بدعت کو گلے لگایا۔اس لئے کہاس نے اجماع صحابہ کی مخالفت کی (منہاج السنة جلداول صفحہ ۳۲۵)

المحاعورت كاحت اص ايام مين فت رآن يوهت

ایک پروگرام '' بختگو' بیل عورت کے خاص ایام میں قرآن پڑھ سکنے کے بارے میں ذاکرنا نیک صاحب کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں نماز کی رخصت ہے لیکن سمی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ

قرآن ہیں پڑھ سکتی۔

المرائز الكرائيك صاحب في حسب عادت لوكول كوكمراه كرف كے لئے جھوٹ كاسهاره ليا ہے۔ حالانكه حدیث بیں ہے۔ المحائض المحنب لا يقرآن من القرآن ۔ (بخارى وسلم) حيض والى عورت اور جنبى قرآن كاكوئى حصدند يردهيں۔

ائمہار بعہاں بات پرمتفق ہیں کہ قرآن کوچھونے کے لیے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قرآن کوچھونے سے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قرآن کوچھونے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔اس کی تفصیلی بحث چوہدری رفیق کے باب میں ملاحظ فرمائیں۔

### المسحب دحبانا

جناب ذا کرنائیک صاحب اپنی تقریر ''اسلام میں عورتوں کے حقوق'' میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

"سوال پوچھا گیا کہ عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور محتفراً یہ شکل ہے۔ قرآن وحدیث میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے جو کہ عورت کو مجد میں جانے سے دو کہ ابور کی جولاگ عام طور پر یہ بیت ہے۔ یہ ایسا کوئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ "بہ عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ مساجد کی بجائے گھر میں نماز پر صیب "وہ محض ایک ذریع علم پر اتحصار کر رہے ہیں اور باق سور سر کونظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث و بیعنی چاہئے کہ حضرت جھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جب آپ با جماعت نماز اوا کرتے ہیں تو دو سے سات گنا زیادہ تواب ملتا ہے۔ لہٰذا ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے نوز ائمیدہ نیچ ہوتے ہیں۔ آپ ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے نوز ائمیدہ نیچ ہوتے ہیں۔ آپ کہ بہتر ہے۔ مبور میں نہ جائے ۔ اس کے نہیں گھر کا کام کان کرنا ہوتا ہے تو بھر ہم مساجد میں کینے جائستی ہیں؟ لہٰذا اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ اگر عورت نماز گھر میں پڑھے تو بیاس کے جائستی ہیں؟ لہٰذا اس کے جواب میں آپ نے کہا کہا گورت نماز گھر میں پڑھے تو بیاس کے انتہ بہتر ہے۔ مبور میں نہ جائے ۔ اس کے نہتر ہے۔ مبور میں نہ جائے میں یا اور کے بہتر ہے۔ مبور میں نہ جائے ہیں یا اور مسائل ہیں تو اس کو زائمیدہ نے ہیں یا اور مسائل ہیں تو اس کو رابر کا تواب ملے گا۔

یجھا حادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ' اللہ کے فلاموں کو جو کہ تورتیں ہیں ان کو مساجد میں جانے سے نہ روکو۔' ایک اور حدیث کہتی ہیں کہ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شو ہر کو حکم دیا کہ اگر قاری عورتیں مسجد میں جانا جا ہیں تو آئییں مت روکو۔' اور دیکھوا حادیث میں ہے۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔

لبکن اسلام عورت کومسجد جانے کی اجازت دیتا ہے۔لیکن وہاں علیحدہ حصہ اور سہولتیں ہوں۔ہم مخالف اصناف کے میل کو پیندنہیں کرتے۔

آپ سعودی عرب جائیں عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت ہے۔ آپ لندن جائیں عورتوں کو مسجد جانے کی۔ یہ مسجد جانے کی اجازت ہے۔ جائے گی اجازت ہے مسجد جانے گی۔ یہ صرف انڈیا میں ہے کہ انہیں ممانعت اور چند المحقہ مما لک میں لیکن الحمد للہ یہاں انڈیا میں مساجد میں حتی کہ بہتری میں عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ جھے امید ہے دوسری مساجد اس کی سروی کریں گی۔

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرث نمبر1 صفحه 1 362\_362 (363)

ایک دوسری حکه ڈاکٹر ذاکرنا نئیک صاحب کہتے ہیں۔

میری محترم بهن نے عورتوں کے مجدیں حاضر ہوکر نماز اداکرنے کی بابت سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کو مجدیں نماز اداکرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ آپ پورے قرآن پاک کو پڑھ جا کیں۔ آپ کو کو کی ایک آیت بھی الی نہیں سلے گی جس میں عورتوں کو مجد میں آکر نماز اداکرنے سے دوکا گیا ہو۔ اسی طرح کسی مجمع حدیث میں بھی اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ عورتوں کو مجد میں آئے اور وہاں نماز اداکرنے آکر نماز ادانہیں کرنی چا ہے بلکہ احادیث میں تو عورتوں کے مجد میں آنے اور وہاں نماز اداکرنے کی اجازت کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث مبارکہ ہے:

جب عورتین آپ سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں نو انھیں مسجد کی حاضری سے مث روکو'۔ ( میچے بخاری ،جلداول ، کتاب خصائص الصلوۃ ، باب۸۸، حدیث۸۳۲) ای طرح ایک اور مقام پر میارشا وملتاہے:

'' جب خواتین آپ سے مسجد میں حاضر ہونے کا سوال کریں تو آخی*یں مسجد میں جانے* 

دو'۔ ( صحیح بخاری، جلداول، کتاب خصائص الصلوۃ، باب ۸، صدیث:۸۲۴)

صیح مسلم میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے جنانچدروایت ہے:

"سیدنا ابوہرری سے روایت ہے کہ مردنمازیوں کے لیے عمدہ صف بہلی ہے جبکہ

سم ترصف آخری والی ہے جبکہ عورتوں کے لیے نماز ادا کرتے ہوئے پہلی صف ناپیندیدہ اور آخری صفیں بہتر ہیں'۔ (صحیح مسلم، جلداول، کتاب الصلوۃ، باب۵ ا، حدیث ۱۸۸)

صحیح مسلم کی سیرنا ابو ہر رہ ہے مروی حدیث مبار کہ کے مطابق عورتوں کو مجد میں نما زادا کرنے کی اجازت کی صراحت ملتی ہے۔ جبکہ اس میں عورتوں کی مخصوص صنف اور ان کے ستر و حجاب کی بہتر کیفیت کے پیش نظر ان کے لیے آخری صفوں میں نما زمیں شریک ہونے کو بہتر بتایا گیا ہے جبکہ مردوں کو پہلی اور اگلی صفوں میں ہونا جا ہے اور عورتوں کے لیے اگلی صفیں نا مناسب اور غیر موزوں ہیں ،اسی طرح مردوں کو عورتوں سے بچھلی صفوں میں نما زادا کرنے کو بہتر خیال نہیں کیا گیا۔

ایک صدیت مبارکه میں ارشادمبارک ہے:

''الله نغالی کے بندوں کواللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔''

(صحیح مسلم، کتاب الصلوق، باب ۷۷۱، عدیث: ۸۸۴)

اب بنروں میں مردوعورت دونوں شریک ہیں۔للندا دونوں کو سجد میں جانے کی اجازت

ہے۔ای طرح ایک اور مقام پرآتا ہے:

و د مسجدوں میں خواتین کی جگہ پر بیٹھنے سے اجتناب کرؤ'۔

( سيح مسلم ، جلداول ، كتاب الصلوة ، باب 22 ا ، حديث: ١٩٩)

ندکورہ بالافرمودات بنوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریہ بات واضح ہوتی ہے کدرسالت ماب سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد باسعادت میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ عورتین نماز کی

ادائیگی کے لیے معبدوں میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو معبد کی حاضری اوروہاں نمازاداکرنے ہے منع نہیں فرمایا۔ای طرح آج بھی خواتین کونماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔لیکن مسجدوں میں عورتوں کے لیے خاص اہتمام اور خصوصی انتظام ضرور ہونا جاہیے انھیں بھی مردوں کی طرح نماز ادا کرنے کی کمل سہولتیں میسر ہونی جا ہمیں تا کہ وہ بورے سکون اور کمل اطمینان کے ساتھ فریضہ نماز کی ادائیگی سے عہدہ برآء ہوسکیں۔ وہاں ان کے لیے محفوظ، با حفاظت اور برسکون ماحول کی فراجمی بیتنی بنائی جائے اور آخیس سمی نوع کی تکلیف یا پر بیثانی کا سامنا نہیں ہونا جا ہیں۔ان کے داخلے کاراستہ علیحدہ ہونا جا ہیے،ان کےٹو ائلٹ کا بھی الگ سے انتظام ہونا جاہیے، وضوکرنے کی جگہ بھی الگ ہونی جا ہے تا کہ وہ ممل بایردہ حالت میں وضو وغیرہ کے مسائل ہے سبدوش ہوسکیں۔ پھرنماز ادا کرنے کے لیے بھی ان کے لیے الگ ادر با پردہ جگہ کا انتظام کیا جانا جاہیے۔اگراآپسعودی عرب جائیں ،تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں خواتین کومساجد میں نمازادا کرنے کی اجازت ہے جی کہ وہ حرمین شریفین میں بھی تھلے طور برحاضر ہو سکتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہیں اور وہاں نماز ادا کرسکتی ہیں۔سعودی عرب کی طرح اور بھی کئی ایک مسلم ممالک کی مساجد میں عورتوں کے لیے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں کئی ایک مسلمان ممالک کی مساجد میں عورتوں كے نمازاداكرنے كے ليے خاص انظامات كيے ہوئے ہيں اور وہ وہاں حاضر ہوكرا بني نمازيں اداكرتي ہیں۔ہم نے دیکھاہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں عور تیں مساجد میں آکر نماز اداکرتی ہیں جبکہ ہمارے ويش اندياكى أيك علاقول كى مساجد مين عورتول كونمازاداكرنے كاماحول فراہم نبيس كياجا تااوران کے مساجد میں آکر نماز اداکرنے کی حصافتکنی کی جاتی ہے جبکہ وگھروں میں ان کے نماز اداکرنے کو بہتر خیال کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ بمبئی کی کئی ایک مساجد میں عورتوں کونماز ادا كرنے كى اجازت ہے اور صرف كيرالا ميں اليي مساجد كى تعداد ٥٠٠ كے قريب ہے جہال ہارى بہنیں، مائیں، بیٹیاں اسر آزادانہ اور باوقار طریقے سے تماز ادا کرسکتی ہیں۔ان مسجدوں کوخواتین بہنوں کے نمازادا کرنے نے کے لیے ہرطرح کی مہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ میں اُمید کرتا ہول کہ

مساجد کی انتظامی مجلسیں ہمارے ہاں ہمبئی میں عورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیں گی اور مسجدوں میں عورتوں کے مازادا کرنے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے جا کیں گے۔اس لیے کہ قرآن وسنت کی تعلیمات میں خواتین کے مسجدوں میں آ کرنماز ادا کرنے پرکوئی قدغن نہیں ہے۔ میں اُمیرکرتا ہوں کہ میری عزیز بہن کواسیے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔

الله المران کے ڈاکٹر ذاکرنا نیک صاحب کو کیے گئے دونوں سوال اوران کے جواب تفصیلاً درج کردیے ہیں۔ اب ان جوابات پر نبھرہ اور درست جواب بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔

ڈاکٹرصاحب کابیفرمانا کہ عورتوں کی گھر میں نماز کاان کے لیے زیادہ بہتر ہونا ان کے نوزائیدہ بچوں کی وجہ سے تھا درست نہیں۔ یونکہ حدیث میں اس بات کوعلی الاطلاق کہا گیاہے۔ اور حدیث میں اس بات کوعلی الاطلاق کہا گیاہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیاہے کہ عورت کا گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنازیادہ نواب کا موجب ہے۔ اگر اس ارشاد کا سبب نوزائیدہ بچے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت کا اپنے بچے کے قریب نماز پڑھنازیادہ بہتر ہے۔

کس فدرجیرت کی بات ہے کہذا کرنا تیک صاحب نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا پس منظر خود ہی گھڑتے ہوئے ذرا بھر بھی خوف نہ کیا کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اسے حضور کی طرف منسوب کرنے والا اپناٹھ کا نہ جہنم بنالیتا ہے۔

اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو کیا وہ سنت ہے۔ بشرطیکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کا کسی علت کوموتو ف علیہ نہ تھم رایا ہو۔ ورنہ بہت سے فعل ابتدائے اسلام میں مختلف علتوں کا مندوخ منسوخ علتوں برہی منصور سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان علتوں کے مرتفع ہوجائے پروہ منسوخ اور منزوک کردیئے گئے۔ محما لا یہ خفی لا ہل العلم ۔

بعض امورشر بعت بھی ایسے شخے کہ اگر چہ ان کا بعنی کسی علت پرتھا۔اور اس علت کی جس طرح تصریح موجود اسی طرح ارتفاع بھی معلوم ۔اور باوجود اس تصریح اور ارتفاع کے وہ فعل برابرسنت رہے۔اور اس پرسی صحابی کا انکار ثابت نہیں لیکن جوفعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مصلحت کی وجہ سے کیایاتھم دیاائی مسلحت خاص کے مرتفع ہوجانے اور آپ کے لئے نفر مانے سے اگر چال فعل
کی سدیت یا اباحت تو باتی رہے گی۔ لیکن وہ تا کید جو تھم خاص کے تعلق سے تھی وہ ہر گز ندر ہے گ۔
چنا نچہ اگر کوئی فعل کسی مسلحت خاص کی وجہ سے نثر وع ہوا اور وہ مسلحت مرتفع ہوجائے تو مشر وع نہ ہوگا۔ اور اس فعل مشر وع کے بجالانے میں بعض مفسدات کا اندیشہ بلکہ تو کی اختال ہوتو اس وقت اس امر مشر وع کی مشر وعیت کیے ثابت ہو گئی ہے مثلاً مجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کس قدر تاکید ہے۔ اور بیتا کید کسی علت پر بٹنی بھی نہیں ۔ لیکن اگر مجد کے داست میں کسی مہلک امر کا اندیشہ ہوتو اس وقت کے لیاظ سے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا تھم دیا جائے گا۔ کیا اس وقت سے مجعا جائے کہ سنت موکدہ سے روکا جا رہا ہے حالا نکہ ایک دفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بارش میں حضرت بلال گی کو تھم دیا جائے گھروں میں نماز پڑھ لیس۔

ليج ايك اورصحاني كيافرات بيل عن ام نائلة رضى الله عنها قالت جاء ابو برزة فلم يجدام ولده فى البيت و قالوا ذهبت الى المسجد فلما جاء ت ماح بها فقال ان الله نهى النساء ان يخرجن و امر هن ان يقرن فى بيوتهن ولا يتبعن جنازه ولا ياتين مسجدا ولايشهدن جمعة اخرجه ابن ابى حاتم (درمنثور) حضرت الو برزه رضى الله عنه فرما يا كرالله تعالى في ورتول وكرول سے نظنے سے منع فرما ديا اور حكم ديا كروه كرول بين بيشى رئيں اور جنازه يا مجريا جم كين نه جائيں۔

واکر فاکر فاکر فاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ کی حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ چاہئے تو یہ تفا کہ ذاکر نائیک صاحب مردول کی طرح عورتوں کے مساجد میں آنے کی تاکیدا حادیث سے ثابت کرتے جیسا کہ مشکوۃ کی حدیث دلالت کرتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متحلفین عن النجم عیت کے لئے فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لکڑیاں جمع کر کے ال الوگوں النجم ماعت کے لئے فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لکڑیاں جمع کر کے ال الوگوں کی ماضری کی تاکید میں شامل ہوتیں تو وہ بھی ضرور جلنے کی اللہ علیہ میں شامل ہوتیں تو وہ بھی ضرور جلنے کی اللہ علیہ میں ناز ان کی وجہ سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مردول کو بھی جھوڑ دیا۔

عورتول كوفقهاء نے نمازكى جماعتول اور عيدين اور مجالس وعظ ميں جانے سے منع كيا ہے۔ اور اسے مكر وہ تحريک كي كل جارك كر ام كقريب ہے۔ اس كى دليل بخارى شريف كى حديث ہے۔ عن عائشة رضى الله عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى عليه وسلم ما احدث النسآء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل فقلت لعمرة أمنعن قالت نعم۔ (رواه البخارى)

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر عورتوں کی بیر کات جوانہوں نے اب اختیار کی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمالیتے تو آئیس مسجدوں میں آنے سے روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں راوی کہتا ہے کہ میں نے عمرہ سے پوچھا کہ کیا بی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں ؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔

واکس خواری جن کومرف بخاری کے دیگر غیر مقلدین جواری جن کومرف بخاری کے حوالہ سے غرض ہوتی ہے اب کیا کہتے ہیں؟۔امام بھاری نے جوروایت نقل کی ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجعین کے زمانہ ہیں ہی عورتوں کی حالت الی ہوگی تھی کہ ان کا گھروں سے نکانا اور جماعت کی نماز میں شامل ہونا فتنہ کا سبب تھا۔اس وجہ سے حضرت عمرضی اللہ عنہا اور دیگر اکا برصحابہ رضوان اللہ بیہم اجمعین عورتوں کو مبحد آنے عنہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اکا برصحابہ رضوان اللہ بیہم اجمعین عورتوں کو مبحد آنے سے منع کرتے تھے۔علام عینی نے عمدة القاری شرح بخاری میں اس صدیث کی تشری میں کھا ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بہت تھوڑ ہے دنوں بعد کا ہے۔ اور آن کی کل تو خدا کی بناہ لیس مطلقاً عورتوں کوعیدا ورغیر عیر میں جانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

البحرالرائن صفحه ٣٨٠ يرلكها ب و لا يحضرن الجماعات لقوله تعالى و قرن في بيوتكن وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها في قعر بيتها افضل من صلاتها في صحن دار ها و صلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في مسجدها و بيوتهن خير لهن ۔الی قولہ۔ اور عور نیں جماعتوں میں نہ جائیں بوجہ ارشاد باری نعالی و قون فی بیوت کن کے اور سول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز کو تفری کے اندراس نماز سے اچھی ہے جو گھر کے حق میں ہواور حن کی نماز اس نماز سے اچھی ہے جو مجد میں ہو۔اوران کے گھران کے لئے بہتر ہیں۔

ذاکرنائیک صاحب نے اس حدیث کا پس منظر بال بیج دار تورتوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ نیزاس تھم (منع) کوبھی مشورہ بنا دیا ہے۔ حضرت عرضحضرت عائش عروہ بن زبیر قاسم کیجی بن سعید انساری امام مالک۔ امام شافعی۔ امام ابوحنیفہ۔ امام ابویوسف سفیان توری عبداللہ بن مبارک رحمیم اللہ اجمعین وغیرہ سب تورتوں کا نماز کے لیے میجہ جانا درست نہیں سمجھتے تھے۔

کیابی حفرات سنت مٹانے والے ہوسکتے تھے؟۔ یا محض ایک امر مباح کو فساد زمانہ کی وجہ سے مکر وہ سمجھتے تھے۔ جبکہ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عور توں کی نماز گھر ہیں اولی اور بہتر ثابت ہورہی ہے۔ اور حضور کے بعد بڑے برے بڑے جلیل القدر صحابہ عور توں کی حرکات وسکنات سے اس کو مکر وہ سمجھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے نے صاف فرما دیا کہ اگر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں دیکھتے تو ضرور عور توں کوروک دیتے۔

امام احد کے بن سرین سے منقطعا روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے بو چھا کہ آپ کے اور عمرہ کے لیے تشریف نہیں لے جا تیں ۔ توانہوں نے فرمایا میں کے بھی کرچکی ہوں اور عمرہ بھی ( امو نبی اللہ ان اقو فبی بیتی فو اللہ لا اخوج من بیتی میں کے بھی کرچکی ہوں اور عمرہ بھی ( امو نبی اللہ ان اقو فبی بیتی فو اللہ لا اخوج من بیتی حتی اموت ) یعنی مجھے کو میر بیٹھنے کا حکم دیا ہے تتم ہے اللہ کی میں گھر سے نہ تکلوں گی بہاں تک کہ مرجو تھا حتی گی بہاں تک کہ مرجواؤں ۔ راوی کہتا ہے۔ ( فبو اللہ ما خوجت من باب حجو تھا حتی اخوجت بین اللہ کی تیمی کا ایمی کی تارک تھیں؟

اخوجت بید نازہ ہی لکلا۔ (درمنٹور) کیا ام الموثین حضرت مودہ شنت موکدہ کی تارک تھیں؟

ایکی کا جنازہ ہی لکلا۔ (درمنٹور) کیا ام الموثین حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب رجہ اللہ کی اللہ کی مساحب رجہ اللہ کی اللہ کی مساحب رجہ اللہ کی مساحب رجہ اللہ کی اللہ کی مساحب رہے اللہ کی مساحب رہ اللہ کی مساحب رہ مساحب رہے اللہ کی مساحب رہ کی مساحب رہ اللہ کی مساحب رہ اللہ کی م

کتاب صلوۃ الصالحات اور کف المومنات عن حضورالجماعات۔اس کےعلاوہ سجبان الہندعلامہ احمد سعید دہلوی "کی کتاب شخین السعید فی منع النساء عن العید بھی ملاحظہ ہوں۔ بیتینوں کتب آج سے تقریباً ایک صدی پہلے گھیں۔

#### 🖈 گاؤل میں جمعیہ

ڈاکٹر ذاکرصاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا گاؤں کی معجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی جائز ہے؟

جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ میں گاؤں کے لوگ خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور نمازی امامت کے لیے ایک قابل شخص موجود ہے تواس صورت میں گاؤں کے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتا کہ گاؤں کا اسلامی تشخص اجا گر ہو۔ ایسی مسجد میں نماز جمعہ اور گاؤں کے کسی باشند ہے کو جمعہ کی نماز کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں ،سوائے اس کے کہ اے وہاں کوئی اور کام بھی ہو۔

المن حنفیہ کے زویک صحت جمعہ کے لیے مصر بعنی قربیکیرہ شرط ہے۔ بردے قصبہ کے من میں مشاک خفیہ کی خفیہ کے من میں مشاک حنفیہ کی خفین بیہ ہے کہ بردے قصبہ کے لیے کوئی خاص حدثیں بلکہ اس کا مدار عرف پرہے۔ اگر عرف میں کسی بستی کوشہریا قصبہ مجھا جاتا ہے (بوجہ بردا بازار۔ منڈی وغیرہ یا ایک مخصوص تعداد میں رہائش کی تعداد) تو وہاں نماز جمعہ جائز ہے ورنہیں۔

بعض غیرمقلدین نے انہائی غلو سے کام لیتے ہوئے نہ صرف گاؤں بلکہ جنگل میں بھی جمعہ کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔

دُاكِرُ صاحب جو ہر بات میں بخاری وسلم کی احادیث پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کی خاطر بخاری شریف کی احادیث بھی ہیں پشت ڈال دیں۔ ملاحظہ بھے۔ بخاری جلادہ اس فی ۱۲۳ پر امام بخاری نے کہا ہے۔ عن عادشنا ذوج البینی صلی الله علیه وسلم قالت کان الناس بنتا جُونُ الجمعة من منازلهم والعوالی کے حضرت عائشة رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ باہر کے لوگ مذاخر ہیں نمازج جدیدہ استے کے طلیع این اپنی پہتیوں اور دینیا توق ا

#### سے باری باری آتے تھے۔

مصنف ابن الن شیر جلد اصفی ۱۰ اپر ہے۔ عن ابی البختری قال رأیت انسا شهد الجمعة من الزوایة وهی فرسخان من البصرة حضرت ابوالبختری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی الله عنہ کود یکھا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے زوایہ سے تشریف لاتے جو بھرہ سے چھیل کے فاصلہ یہ۔ کے فاصلہ یہ۔

مصنف ابن الباشيبه جلد اصفحه ۱۲ اپرموجود ہے۔عن ابی عبد الوحمن السلمی عن علی قال لاجمعة و لاتشریق الافی مصر جامع حضرت ابوعبد الرحمٰن ملی حضرت علی رضی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جائز نہیں جمعہ اورتشریق (عید) مگر برا ہے شہر میں۔

مصنف ابن انی شیرجلد اصفی ام الامصاد مثل المدانن حدیفة قال لیس علی اهل القری جمعة انما البحمع علی اهل الامصاد مثل المدانن حضرت مذیفه رضی الله عنی فرمات بین کرابل قرید (گاؤل و یهات والول) پرجمعه واجب بین به بلکه شروالول بی پرج چیسے شرمدائن والی کی البحلیفة ان لا ای فی پرآ کے موجود ہے حسن ابی بکر بن محمد انه ارسل الی ذی المحلیفة ان لا تبحد معوا بھا وان تدخلو االی المسجد مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر بن محمد انه والول کو بینام بیجا کرتم و بال جمعة ان کرو بلکه رسول الله علیه کرمیم میں آکر جمعه پردھو۔

ان احادیث وآثار کے بعد ذاکر نائیک صاحب کا کہنا کہ گاؤں میں جمعہ ہونا جا ہیے۔احادیث کی مخالفت اور غیر مقلدیت کی تروش ہے۔

غیر مقلدین کے شخ الکل میاں نذریسین صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔''واضح ہو کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کی خاص منم کی بتی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ریہ بات کی شری دلیل سے ٹابت نہیں ہے بلکہ شری دلیل سے میہ ٹابت کہ جمعہ کا پڑھنا ہر جگہ فرض ہے۔خواہ شہریا گاؤں اور خواہ بڑا گاؤں ہو یا چھوٹا گاؤں۔' (فیاوی نذرین ٹیجلڈ اول صفحہ کے 20) ۔ روسانی کی حد ہے کہ جلیل القدر صحابہ اور تابعین تو یہ کہتے ہیں کہ گاؤں یادیہات میں جمعہ جائز نہیں۔ اور غیر مقلدین ازخود کیسے اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو لیکن ان تمام تصریحات کے خلاف غیر مقلدین اور ذاکر نائیک گاؤں میں جمعہ کی تروی کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے ہی قاعدہ کے مطابق بخاری وسلم کا حوالہ دینا جا ہے۔

چنانچ غیرمقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب نے کس سی حدیث کے تحت اپنی ستاب بدورالاہلہ صفحہ ۱۰ پرزوال سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ (سمی امام کا قول تو مقلدین کے لئے ہوتا ہے)۔

## ایک سے پڑھیں

غیرمقلدین جب جاہتے ہیں فتوی کارخ موڑ لیتے ہیں۔ای فقاوی نذیریہ کی جلداول صفحہ ۵۷۳ کی روزج ہے۔ 'جب عیداور جعدایک دن میں جمع ہوجا کیں تواس دن اختیار ہے۔جس کا جی جا جد پڑھے اورجس کا جی جا ہے دورایے دنوں میں زید جونماز نیس ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بین ایک مردہ سنت کوزندہ کرتا ہوں سواس کا یہ کہنا اچھا ہے۔'

حضور صلی الله علیہ وسلم کی بلاعذر جمعہ چھوڑنے پر بخت وعیدیں موجود ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے زمانے بیں اگر جمعہ وعیدایک دن ا کھٹے ہوتے تو آپ جمعہ اور عید دونوں پڑھتے تھے۔ شہر والے سب آپ پر جمعہ فرض نہیں (گاؤں والے) انہیں آپ جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ شہر والے سب آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ اور عید دونوں پڑھتے تھے۔ حضرت عثان رضی الله عنہ کامعمول بھی کہی تھا۔ ایمہ جمہم میں بھی اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن غیر مقلدین جو ہر مسئلہ پر بخاری اور شیح حدیث کامطالبہ کرتے ہیں اس سے قطع نظر جمعہ کی نماز کو رخصت قرار دیتے ہیں۔ کہ جس کی مرضی مرضی ہے پڑھ سے اور جونہ پڑھنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے نزد میک اس واق ق الا باللہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور ظہر بھی پڑھ سے یانہ پڑھے دونوں طرح درست ہے۔ لاحول ولا قو ق الا باللہ اللہ الحلی العظی العظیم۔

الم تكتير صالة ہے حير ہے

حدیث اور اہلحدیث کے فاصل مصنف نے لکھاہے۔'' ایسے محسوں ہوتا ہے جیسے غیرمقلدین کو تکثیرصلوۃ سے چڑہے۔

كيونكه (ا) فرض نمازوں كے بعد نوافل نہيں پڑھتے الاماشاء اللہ۔

(۲) شب براءت میں نوافل پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں (بحوالہ فناوی ستاریہ جلداول صفحہ ۵) (۳) وتر تین رکعات پڑھنے کی بجائے ایک رکعت پڑھنے پراکتفا کرتے ہیں۔

(۲) راوی بیس رکعات کی بجائے آٹھ رکعات پرزوردیتے ہیں۔اور راوی کے

بعد تبجد يرمضة كواجها نبيس بمحقة

(۵) مسافر کے لیے حالت فرصت اور اطمینان میں بھی سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں۔

(۱) اگریسی منافی صلوق عمل کرنے سے نماز فاسد بھی ہوجائے تب بھی سجدہ ہو پراکتفاء کرتے

بين است لونان كى ضرورت بھى محسوس نبيس كرتے .

(4) اگرے وضویا جنی امام نماز پر هادے وان کے ہاں مقتدیوں کونماز لوٹانے کی ضرورت

نہیں۔

(۸) کسی نے جان بوجھ کرنمازیں نہ پڑھی ہوں توان نمازوں کی ان کے ہاں قضاء نہیں بلکہ صرف توبہ ہی کافی ہے۔

(۹) جمعہ کے دن جمعہ کے بعد صرف دور کعت پڑھ کر راہ فراراختیار کرتے ہیں۔

(۱۰) جمعہ اور عید دونوں ایک دن ایکھٹے ہوجا کیں توجمعہ کی نماز میں ان کے ہاں رخصت ہے۔مرضی ہے پڑھویانہ پڑھو۔

تلك عشرة كاملة

### المح خطب عسر بی زبان میں ضروری ہے

برادرم نیراعظم نے سوال پوچھاہے کہ کیا نماز جمعہ سے قبل دیا جانے والا خطبہ عربی زبان میں پڑھنا لازی ہے۔اگر ہے توابیا کیوں کر ہے۔تو برادرم اس حوالے سے عرض ہے کہ مسلمان علمائے کرام اور فقہائے عظام اس ممن میں مختلف نظریات کے حامل ہیں۔البتدامام مدینہ حضرت امام مالک کو جهورٌ كر بقيدتمام ائمه كرام اور فقهائ عظام مثلاً حضرت امام ابوحنيفة، حضرت امام شافعيٌّ ، امام ابلسدت سيدناامام احمد بن صبل اوران كےعلاوہ بعض دوسرےعلماء وفقنہاء کا نقط نظر بيہ ہے کہ اگر جمعة المبارك كے حاضرين وسامعين كى زبان عربي نبيس ہے اور وہ عربی زبان میں خطبے كوئيں سمجھ سكتے تو جمعے کا خطبہ سی دیگر علاقائی، مقامی یا قومی زبان میں دیا جاسکتا ہے۔البنتہ پھر بھی اس خطبے کے جس حصے میں سید کا نئات حضور کر بمصلی الله علیہ وسلم کی ذات بابر کات پر ہدیے در و دوسلام پیش کیا جاتا ہے ، وہ حصہ عربی زبان میں ہی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ باقی کا خطبہ کی بھی دوسری زبان میں دے سكتے ہیں۔علاوہ ازیں اس بات کی صراحت حضرت رسالت مابھلی الله علیہ وسلم کی کسی ایک بھی حدیث میں نہیں ملتی کہ جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں دیا جاسکتا۔ یہال ہمیں اس بات كويين نظر ركهنا جابي كه حضرت نبي كريمسلى الله عليه وسلم في اين حيات مظهره مين خطبه جمعه بمیشه مربی زبان میں دیااوراس کی دجہ بیٹی کیا بھلی الله علیہ وسلم کے مخاطبین کی زبان عربی تھی

اور وہ عربی زبان کوہی سمجھ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود آپھلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سمی اور زبان میں خطبہ دینے کی ممانعت وار ذبیں ہوئی۔ جمعہ کے دن خطبہ دینے کا مقصد اسلام کی تعلیمات کا ابلاغ ہے بینی مسلمان ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ کے لیے بہتے ہوں اور ان کے علاء آٹھیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر شمل خطبہ دیں تا کہ وین حق کی تبلیخ واشاعت کا فریفنہ اوا ہوتا رہے اور شہاوت حق کے کام سے امت مسلمہ کے لوگ عہدہ برآء ہوتے رہیں۔ اسلامی تعلیمات کی نشروا شاعت اور علی اسلام میں مسلمانوں کو در پیش مسائل سے آگاہ رکھنے کا ایک نہایت موزوں اور موثر پلیٹ فارم نماز جمعہ کا ایک نہائی اور ان کے مسائل کے حور ست ابلاغ اور ان کے مسائل کے حور ست ابلاغ اور ان کے مسائل کی حقیق تفییم کے لیے خطبہ ان زبانوں میں دیا جائے جووہ جانے اور بچھتے ہیں تو وہ ذیا وہ بہتر ہے۔ امریکہ کے ابتماعات بحد میں خطبہ بیا امام اپنا خطبہ انگریزی زبان میں دیا ہے ای طرح مغرب اور افریقہ کے ممالک میں بھی خطبہ جمعہ انگریزی زبان میں دیا جاتا ہے بحد انگریزی زبان میں دیا جاتا ہے کوئکہ وہاں کے باشندوں کی نبان میں دیا جاتا ہے بوئکہ وہاں کے باشندوں کی زبان میں دیا جاتا ہے بوئکہ وہاں کے باشندوں کی نبان عربی ہے اور وہ ہی زبان بولے اور سمجھتے ہیں۔

کھے وسے جہے کویت جانے کا اتفاق ہوا کویت عربی ہولئے والوں کا ایک ملک ہے وہاں کے رہے والوں کا ایک ملک ہے وہاں ہعض رہنے والوں کی زبان عربی ہے اور آبادی بھی اکثریت عربوں کی ہے کین اس کے باوجود وہاں بعض مساجد میں آورو میں اورای طرح کچھ مساجد میں آورو میں اورای طرح کچھ مساجد میں اگریزی زبان میں خطبہ دیا جا تا ہے اور چند مساجد میں ملیا کم میں بھی خطبہ جمعہ ہوتا ہے ۔ حکومت کی جانب سے مساجد کے خطباء کو خصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومتی اجتمام سے میں ہولت مساجد کو فراس انتظام وانصرام کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقامی اور علاقائی نبانوں میں قرآن وسنت کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کے احکامات کافہم حاصل کرسکیں۔

ان تمام نضر بیجات کی روشی میں کہا جا سکتا ہے کہ خطبہ جمعہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دیگر زبان میں دیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کی حمد و ثناءاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پردرودوسلام کے لیے عربی زبان ہونی چاہیے۔ای طرح خطبہ جعد کے بعض حصول کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے لیکن ایسی عبارات اور آبات کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف وقوصیف بیان کی جائے۔ایے ہی چندمساجد میں نماز کے بعد خطبے کا ترجمہ بھی کر کے سنایا جا سکتا ہے تا کہ جمہ مسائل میں مہولت رہے۔ای طرح میں سجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جعہ کا خطبہ مقامی ، علاقائی اور مادری زبانوں میں دیئے جانے کا اجتمام کیا جائے تا کہ لوگ شریعت مطہرہ کے احکام کو بہتر طور پر سجھتا ہوں کہ اس کے سائل کو ان کے سوال کا شفی آمیز جواب مل گیا ہوگا۔

ہے ڈاکٹر صاحب نے غالبًا خطبہ سے پہلے وعظ کو خطبہ بھے لیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف ملکوں جیسے امریکا میں اگریزی زبان میں۔ افریقہ کے ممالک میں افریقی اور دیگر ممالک میں وہاں کے باشندوں کی زبان میں خطبہ کاذکر کیا ہے۔ حالانکہ نسی ملک میں ان کی مقامی زبان میں خطبہ بین دیا جاتا۔ بلکہ مقامی زبان میں وعظ وقیعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہی ویا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا جاہے کہ خطبہ جعہ صرف عربی زبان میں ہی ضروری میں جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا جاہے کہ خطبہ جعہ صرف عربی زبان میں ہی ضروری ہے۔ جس کے لیے ہم احادیث اور فقہاء کے اقوال سے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔

عن عمر بن الخطاب انه قال انها جعلت الخطبة مكان الوكعتين (مصنف بن البخطبة مكان الوكعتين فطاب (مصنف بن فطاب ومصنف عبدالرازق صفحه ٢٣١ جلد المرت عمر بن فطاب وضى الله عنه فرمات بين كر (جعد كا) خطبه دور كعتول كى جكد ركها كيا ہے۔

عن سعید بن جبیر قال کانت الجمعة اربعا فعطت رکعتان للخطبة (المدونة الكبرى جلداصفي ۱۵۸) حضرت سعید بن جبیر دهمة الله فرماتے بیل که جمعه کی جار رکعتیں تضیں دوخطبے کی وجہ سے کم ہوگیں۔

خطبہ جمعہ کی اصل حقیقت ''ذکر اللہ'' ہے اس لیے عام مفسرین نے سورۃ جمعہ کی آیت اذا کیو دی للصلوۃ من یوم اللجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ میں ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ لیا ہے۔'' نقہاء کرام کا کہنا بھی بھی ہے کہ خطبہ حقیقت میں فکر اللہ ہے۔ محمہ بن احمیش الائمۃ السرحی رحمہ اللہ متونی ۴۹۰ ھالیتے ہیں۔ ولسا ان المخطبۃ فاکو (مبسوط جلد اصفی ۲۹۱) ہماری دلیل ہے کہ خطبہ فرکر ہے۔ مسلم جلداول صفیہ ۲۸۹ پر حضرت ابووائل رضی اللہ عنہ کی روایت درج ہے کہ حضرت عمار صنی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ خطبہ فراطویل کر عمار صنی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ خطبہ فراطویل کر اللہ عنہ ہوتا۔ اس پر حضرت عمار طفر مایا کہ میں نے آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آدی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ کو مقرکر نااس کے جھوار ہونے کی نشانی ہے۔ سامے کہ آدی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ کو محمولاً ہیں ہوتا۔ اب کہ بید ودر کعتوں کا بگرل ہے۔ ورنہ خطبہ کے بہر حال خطبہ جمعہ کا اور اثر سعید بن جیس واضح ہور ہا ہے کہ بید ودر کعتوں کا بگرل ہے۔ ورنہ خطبہ کے اللہ حدیث عمرا اور اثر سعید بن جیس ہے واضح ہور ہا ہے کہ بید ودر کعتوں کا بگرل ہے۔ ورنہ خطبہ کے آداب وسنی جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعیں کے تعامل سے نابت آداب وسنی جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ معلی میں ہوتا۔ البتہ خطبہ جمعہ کے کھا حکام و شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے مثلاً:

ا۔خطبہ جمعہ زوال سے پہلے پڑھ لیا گیا تو معتبر نہ ہوگا۔اگر دعظ وتبلیخ ہوتا تو زوال سے پہلے بھی پڑھا جاسکتا تھا۔

۷۔خطبہ جمعہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھنا ضروری ہے اگر خطبہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔خطبے سمیت نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔

ذا کرنائیک صاحب اور دیگر غیرمقلدین جو خطبے کو وعظ و تبلیغ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس لیے اس کا عربی میں ہونے کوتر بیچ دیے ہیں البذا اصل عربی خطبہ عربی میں ہونے کوتر بیچ دیے ہیں لہذا اصل عربی خطبہ جمعہ کی بجائے گھنٹہ ڈوگھنٹہ کا مقامی زبان میں خطبہ ؤے دیا کریں۔

جہورعلاء کے زدریک تو خطبہ جمعہ بالا جماع شرط صلوق ہے اس لیے کہ جوزبان نماز جمعہ کی ہے وہ ی زبان شرط کی لینی خطبہ جمعہ کی ہوئی جا جیسے۔ بیٹیین ہوسکتا کہ شرط صلوق کسی غیر عربی زبان میں ادا کی ۳ حضورصلی الله علیه وسلم کاتھم که خطبه جمعه مختضر ہونا چاہیے مسلم شریف میں حضرت عمار کی حدیث کے ذریعی اللہ علیہ وسلم کاتھم کہ خطبہ جمعہ مختضر ہونا چاہیے مسلم شریف میں حضرت عمار کی حدیث کے ذریعی گفتہ کی اردویا انگریزی یا غیرعربی تقریر کو خطبہ قرار دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تھلی مخالفت ہوگی۔

س اسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیا ہے۔ حالانکہ آپ کے خطبے میں عرب کے علاوہ عجم کے لوگ بھی شریک ہوتے سے اور ان کو تبلغ دین کی ضرورت بھی تھی۔ لیکن آپ نے بھی ان کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو خود عربی زبان کے علاوہ کی اور زبان میں خطبہ دیا اور نہ کی صحابی سے ان لوگوں کی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا۔ خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ عربی زبان ہی میں خطبہ دیا وال کہ ان کے حالانکہ ان کے خطبوں میں بھی کثرت سے عجمی لوگ شریک ہوتے تھے۔ جو مختلف مما لک سے آتے مالانکہ ان کے خطبوں میں بھی کثرت سے عجمی لوگ شریک ہوتے تھے۔ جو مختلف مما لک سے آتے سے ۔ اس طرح صحابہ کرام تا بعین و تی تابعین عظام اور ان کے تبعین عرب سے نکل کرعجم میں گئے۔ مشرق و مغرب میں اسلام پھیلا یا۔ لیکن ہر جگہ ہمیشہ خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا۔ حالانکہ ان حضرات کو تبلیغ دین کی ضرورت آج سے زیادہ تھی جبکہ بعض حضرات صحابہ و تا بعین عجمیوں کی زبان خوب تبلیغ دین کی ضرورت آج سے زیادہ تھی جبکہ بعض حضرات صحابہ و تا بعین عجمیوں کی زبان خوب جانے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔

ڈ اکٹر صاحب نے خطبہ جمعہ غیر عربی میں دینے کا قول امام احمد بن خنبال کی طرف منسوب

کیاہے۔جو کہ غلطہے۔

صحابہ عرب سے نکل کرعجم میں پہنچے تی کہ ترکی اور برصغیر تک آئے۔ان لوگوں نے خطبہ جمعہ اردو یاتر کی وغیرہ میں نہیں پڑھا۔

جس طرح ذاکرنائیک صاحب خطبہ جمعہ کے غیرع بی ہونے پراصرارکردہ ہیں اس طرح غیرمقلدین بھی اس مسئلہ میں ان کے ہم نوائی نہیں بلکہ اسے ہوادے رہے ہیں۔ چنانچہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے فاوی ثنائیہ میں کھاہے کہ 'دشکرہے کہ خطبہ جمعہ کے بارے ہیں بھی اختلاف ہونے لگاہے''۔ (ان کامقصد ہرمسکلہ میں اختلاف کرنائی ہے۔ آئییں تو انگریز نے امت میں اختلاف بیداکرنے کے لیے ہی تیارکیا)۔

امام نووی کھتے ہیں ویشترط کو نھا بالعربیة (کتاب الاذکار صفحہ ۱۰)اور ریہ شرط لگائی جاتی ہے کہ خطبہ عربی ہیں ہو۔

ای طرح امام رافعی شافتی کے عقیدہ کوعلامہ زبیدی نے اتسحاف السادۃ المحقین جلاس صفیہ ۱۳۱۸ پراکھا ہے کہ خطبہ کاعربی میں ہونا شرط ہے۔ان تمام احادیث وآثار۔اجماع اور تعامل و توارث امت کے خلاف ذاکر نائیک صاحب اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید میں خطبہ جعد کوغیر عربی زبان میں دینے پر زور دیتے ہیں۔ حافظ عبداللدروپڑی جوغیر مقلدین کے جہزد العصر ہیں۔ فاوی المحدیث جلا صفی ۱۳ پر کھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خطبہ عام وعظوں کی طرح ایک وعظ ہیں۔ فاصہ یہ کہ خطبہ عام وعظوں کی طرح ایک وعظ ہیں۔ فاوی المحدیث جلد المحدیث کا ہو۔ خطیب کو اس میں کلام وغیرہ جائز ہے زبان کی پابندی اس میں ضروری نہیں کیونکہ خطبہ کی فاف بلکہ خطبہ کو اس میں کلام وغیرہ جائز ہے زبان کی پابندی اس میں ضروری نہیں کیونکہ خطبہ کے فلاف ہے۔ کیونکہ خطبہ خطاب ہے جوسامعین کی زبان میں ہوتا ہے۔

۔ جماعت غرباء اہلحدیث کے مفتی عبدالغفار صاحب سے سوال ہوا کہ'' زید کہتا ہے کہ خطبہ جمعہ اپنی مادری زبان میں کہنا جائز ہے۔ بمر کہتا ہے کہ جائز نہیں ۔ کون حق پر ہے'' موصوف نے جواب دیا کہ''زید حق پر ہے کیونکہ خطبہ کی غرض اور مقصد جو ہے اس پر نظر ڈالنی جائے۔خطبہ بیان کرنے کا جومقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راہ راست پر آجائیں اور سن کر شریعت محد ہیے حامل ہوجائیں۔ بخلاف اس کے جب ان کی مجھ میں بچھ نہ آئے گا اور امام کھڑا ہوا عربی میں خطبہ پڑھ رہا ہوا اس کے جب ان کی مجھ میں بچھ نہ آئے گا اور امام کھڑا ہوا عربی میں خطبہ پڑھ رہ ہوا ور سامعین بی بقر کے بنوں کی طرح بیٹے ہوں اور پچھان کے بلیا نہ پڑے تو کیا فاک عمل کریں گے۔ سامعین کوغیرزبان میں وعظ و تذکر کرنے سے بچھ فائدہ ہیں "(فنا و کی ستار بیجلد ساصفحہ ۴۷)

ملاحظ فرمائے کہ فقہا امت خطبہ جمدی بی زبان میں ہونے کوضروری قرار دیتے ہیں۔
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ و تابعین اور امت کا توارث آپ کے سامنے آچکا ہے۔
لیکن ذاکر نائیک اور غیر مقلدین کاعمل بالحدیث دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۔خلفاء راشدین ۔ تمام صحابہ "۔ تابعین و تنج تابعین تعامل و توارث امت کے خلاف فتوی دے رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ غیر عربی میں دینا درست ہے۔ بلکہ غیر مقلدین کے بعض حضرات تو خطبہ جمعہ کے بغیر بھی جمعہ کے بغیر بھی محمد کے بغیر بھی جمعہ کے ورست قرار دیتے ہیں ۔ لیجئے نمونہ ملاحظ فرما ہے۔

علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے فرائض اور ضروریات اور شرائط میں سے نہیں۔ بغیر خطبہ کے بھی جمعہ ہوجاتا ہے اسی خیال کو نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد نے روضہ الندیہ صفحہ میں کھا ہے کہ خطبہ جمعہ شرط نماز جمعہ نہیں لیکن وحید الزمان صاحب غیر مقلد ہدیت المہدی جلد کہ صفحہ ادا پر فرماتے ہیں کہ بغیر خطبہ کے جمعہ ہوئی نہیں سکتا اور اس کی شرطیت وفرضیت کو نفصیلی ثابت کیا ہے۔ یہاں غیر مقلدین کس کی بات ما نیں گے۔ دونوں حضرات حدیث پر چلنے کا دعوی کرتے ہیں بلکہ ان کے بوے جمہدین میں سے ہیں۔ غیر مقلدین کے قیقی نزاع اس عربی مصرات کے مصداق بیں۔ گ

یں۔ سے۔ ریکتوری کی طرح ہے۔ جس قدراس کور گڑو گے اس قدر زیادہ خوشبود ہے گا۔

☆ قصسرنماز (تحدريرقسسر)

ذا کرنا تیک صاحب سے کسی نے قصرنماز کے بارے میں سوال کیا کہ میں حال ہی میں اپنی نئی ملازمت کے سلسلے میں مکہ مرمنتقل ہوگیا ہوں۔ میرے اہل خانداور والدین، بھائی، بہن وغیرہ ابھی تک جدہ میں مقیم ہیں۔ میں ہر ہفتے میں ایک باراور تعطیلات کے دنوں میں جدہ جاتا ہوں، جہاں میں معمول کے مطابق بوری نماز اوا کرتا ہوں کیکن مکہ مرمہ میں قصر نماز اوا کرتا ہوں کیونکہ میں خودکو مسافر سبحتا ہوں کسی نے جھے مشورہ دیا ہے کہ جھے اس کے برعکس ممل کرنا چاہیے یعنی جھے مکہ مکرمہ میں تو بوری نمازیں پڑھنی چاہیں اور جب میں جدہ جاؤں تو وہاں قصر نماز اوا کرنی چاہیے۔ براہ کرم مشورہ دیجے کہ میں کیا کروں؟

جواب میں ذاکر نا تیک صاحب کہتے ہیں۔جب آپ نے نئی طاز مت عاصل کر لی تو آپ کو یقینائی جگر ہے کے لیے کوئی مکان کرائے پر لیمنا پڑا ہوگا اور وہیں زندگی کو سہولت پخش بنانے کے لیے پچھ اشیاء بھی خرید نا پڑی ہوں گی، فرض کیجے، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ یقینا آپ جواب دیں گے مکہ کرمہ میں حالانکہ آپ کے اہل خانہ جدہ میں رہتے ہیں۔ اب جبکہ آپ ہفتے میں صرف ایک بار اور تعطیلات کے دنوں میں جدہ جاتے ہیں، تو یقینا آپ مکہ کرمہ میں پوری نمازیں اداکریں اور جب مکہ کرمہ سے باہر سفر پرجا کیں تو چنا نچے آپ کو چاہیے کہ مکہ کرمہ میں پوری نمازیں اداکریں اور جب مکہ کرمہ سے باہر سفر پرجا کیں تو نماز قصراداکیا کریں۔ یہ بات دلیل کی روے درست نہیں کہ آپ ہفتے میں پانچے یا چودن ایک جگہ برکرتے ہیں اور دہاں نوکری کرتے ہیں اور رہتے ہیں اور پھرخودکو مسافر سجھتے ہیں، صرف اس لیے برکرتے ہیں اور دہاں خوکری کرتے ہیں اور دیے بین اور پھرخودکو مسافر سجھتے ہیں، صرف اس لیے گئے چودن ایک جگہ کرا کر صاحب نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیے بغیر بی مدت ا قامت کو پانچ چودن قراد دے بغیر بی مدت ا قامت کو پانچ چودن قراد دے دیا جیکہ عدیث شریف میں مدت ا قامت کو پانچ چودن

کتاب الجبلاا مام مرتجلداول صفح ۱۰ ایرموجود بے۔عن مجاهد عن ابن عمر انه اذاار ادان
یقیم به که خمسه عشریو ماسر ح ظهره و صلی ادبعا حضرت مجابدر حمدالله سے روایت
یقیم به که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما جب مکه مرمه میں پندره دن تفهر نے کااراده فرمالیت
د تو گھوڑت سے زین اتار لیتے اور چارر کعت ادا کرتے۔

إكتاب الآثار لإمام الي حديثة بروايت الامام محر صفحه وسيرتكها بياعن مبجاهد عن عبدالله

بن عمر قال اذاكنت مسافرافوطنت نفسك على اقامة خمسة عشر يومافاتمم الصلواة وان كنت لاتدرى فاقصر ـ (حضرت مجابدٌ ــــروايت بكرحضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا جب تم مسافر ہواورا ہے لیے کسی جگہ کو پندرہ دن تھہرنے کے لیے وطن بنالوتونماز بوری پڑھواورا گرتہبیں معلوم نہ ہو ( کہ کتنے دن تھہرنا ہے) تو قصر کرو۔ ندکورہ بالا آثار سے ثابت ہور ہاہے کہ مسافرا گرکسی مقام پر بیندرہ یا پیدرہ دن سے زیادہ تھہرنے کی نیت کرے تو پھر نماز پوری پڑھے گا قصر نہیں کرے گا۔ورنہ قصر کرے گا۔ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عبدالله بن عمراور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهم كااس يمل تفاراور بيعيين كوئي البي چیز تو ہے نہیں جس میں عقل یارائے کو دخل ہواوران حضرات نے خود ہی بیعیین کرلی ہو۔اس لیے يهى كہاجائے گا كەضروران حضرات نے خودحضور صلى الله عليه وسلم سے سن كريا آپ كے مل كود مكھ کرہی رہیں ہیں کی ہے۔ نیز جلیل القدر تا بعی حضرت سعید بن مسینب بھی اسی پرفنو کی دیتے تھے۔ واضح رہے کہ مسافراور قصرنماز کے لیے اپنے شہر کی حدود سے ۴۸ میل یا کے کلومیٹر باہر جانا کاارادہ کرناضروری ہے۔اورشہر کی حدود کے باہر ہی و چیخص مسافر ہوگا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے مسافت سفر کی تحدید جار پر در ۱۱ فرسخ یا ۱۸۸میل موجوده ۸ ۲۷ كلوميش ثابت ہوتی ہے۔اس طرح حضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهم کے اقوال واعمال سے بھی مسافت سفر کی تحدید بھی ثابت ہوتی ہے۔حضرت امام مالک۔حضرت ابوبكربن الى شيبه \_حضرت امام بخارى \_حضرت امام بيهني حمهم اللدسب اسى كفل كرت بيل-

(تفصیل کے لیے دیکھئے۔ حدیث اور اہا کدیث مرتبہ مولانا انوار خورشید دامت برکاتھ )۔ لیکن غیر مقلد سافت قصر سمیل اور بعض ہمیل بتاتے ہیں۔ اب غیر مقلدین کے حوالہ جات بھی ملاحظہ فرما ئیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔'' مسافر اس کو کہتے ہیں جوابیے وطن سے نکل کرکسی دوسری بستی کوجائے ۔اس کی تم سے تم حذبہ کم حدیث

شریف تین میل ہے۔ ( فاوی ثنائیہ۔جلدا۔ صفحہ ۱۳۰ ) غیرمقلدین کے مفتی عبدالنتار صاحب لکھتے

ہیں۔ 'نماز قصرتین یا نومیل پرکرسکتا ہے۔' ( فناوی ستاریہ ۔جلد ۱۳ ۔صفحہ ۵۷ )غیر مقلدین کے شخ الحدیث اساعیل سلفی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔''لیکن زیادہ تھے لیہ ہے کہ نومیل پر قصر درست ہے۔'' (رسول اکرم کی نماز ۔صفحہ ۱۰۱)

بخاری و مسلم کی رف لگانے والے ڈاکٹر ذاکرنائیک خودبھی اسی نظریہ کے قائل ہیں۔ اورلوگوں کواحادیث کےخلاف عمل پراکسارہے ہیں۔

ڈاکٹرذاکرصاحب توپائے جو دن کومت اقامت قراردیتے ہیں جبکہ ان کے دیگر غیرمقلدین مطارت است میں جبکہ ان کے دیگر غیرمقلدین حضرات ادن ذکرکرتے ہیں۔

لیکن غیرمقلدین کے ایک امام ثناء الله امرتسری لکھتے ہیں۔''محدثین کے نزدیک بھکم بحدیث نین روز کی نیت اقامت کرنے پرقصر جائز ہے۔ چارروز کی کرے گاتو قصر جائز ندر ہے گا۔ ( فناو کی ثنائیہ جلداول صفحہ ا ۲۰)

ذا کرنائیک صاحب بھی صحابہ کے عمل کو چھوڑ کرایئے بغیر مقلدین اہامیوں کی تقلید میں جوفتو کی دیے رہے ہیں۔اس کے لیے نہ تو بخاری وسلم کا کوئی حوالہ ذیا ہے اور نہ ہی کوئی تھے حدیث ذکر کی ہے۔

7 7 € Tee T

ڈاکٹر ذاکرنا ٹیک صاحب تراوت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز اداکرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص، توجادراس وقت کے پیش نظر ثواب دیں گے جوآپ اس عبادت کی ادا کی میں صرف کرتے ہیں۔ ان دوصور تون میں ہے امتخاب کی گنجائش نہایت محدود ہے کہ ایک شخص آ دھے گھنٹے میں دو رکعت نقل ادا کرے اور دومرا شخص اسی وقت میں دی رکعتیں ادا کرے البتہ بھن طرات رمضان المبارک کرے البتہ بھن طالات میں کوئی اندازہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ مثل بھن حضرات رمضان المبارک میں تراوی کی کر کھنات اگر ہم مند میں ادا کرتے ہیں اور اس کے برخلاف دومرے حضرات اتن ہی گرگئات نے المرائی کے کہ مند میں کر کھات تراوی کا ادا کر کھات کے دوم مند میں کر کھات تراوی کا ادا کر کھات تراوی کی ادا کر کھات تراوی کی اور کھات تراوی کے دوم مند میں کر کھات تراوی کا دا

### 🖈 تراوی اور ذاکر نائیک

ذاکرنائیک صاحب نے اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید میں رکعت تراوت کی بجائے آٹھ رکعت تراوت کی بجائے آٹھ رکعت تراوت کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ بیں رکعت تراوت کا تخضرت سلی اللہ علیہ وکلم ہے۔ حالانکہ بیں رکعت تراوت کی تخضرت سلی اللہ علیہ وکلم ہے۔ حرمین تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین سے لے کرآج تک است مسلمہ میں تواتر سے چلی آر ہی ہے۔ حرمین شریفین میں چودہ سوسال سے اس کا تواتر کیااس بات کا شوت نہیں کہ ذاکرنائیک سمیت تمام غیر مقلدین غلطی پر ہیں۔

غیرمقلدین کو تو تراوت کالفظ استعال ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تراوت کجم کاصیغہ ہے۔جس کا اطلاق کم از کم نین ترویحہ پر ہی ہوسکتا ہے۔جبکہ ذاکرنائیک صاحب سمیت دیگر غیرمقلدین دو ترویحے پر صنے کے قائل ہیں۔غیرمقلداور ذاکرنائیک صاحب آٹھ رکعت کو جتنا مرضی لمباکرلیں لیکن پر اور کے نہیں ہوسکتی پر ترویح ان ہوئے ہراوت کے لئے کم از کم نین ترویحے ہونے چاہئیں۔ اسیخاب ہم احادیث سے تراوت کا جائزہ لیں۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنه و الوتو (مصنف ابن اليه صلى الله عليه وسلم كان يصلى في دمضان عشرين و كعة والوتو (مصنف ابن الي شيبه جلد اصفي ٢٩١ سيبي جلد اصفحه ٢٩٠ سيبي جلد اصفحه ٢٩٠ سيبي جلد اصفحه ٢٩٠ سيبي وكعت ١٩٨ مجم طبراني كبير جلدا اصفحه ٣٩١) كدرسول الله صلى الله عليه وسلم دمضان السيادك بيس بيس دكعت اوروتر يؤها كرت منتف

حفرت حسن رضی الله عنه جمع الناس علی اب عمر بن الخطاب رضی الله عنه جمع الناس علی ابسی بن کعب فکان یصلی لهم عشرین رکعة (ابوداو دجلداصفی ۲۰۲۳) کرچنزت عمر بن فکان یصلی لهم عشرین رکعة (ابوداو دجلداصفی ۲۰۲۳) کرچنزت عمر بن خطاب رضی الله عند پراکشا کردیا۔ آپ آئیل بیل خطاب رضی الله عند پراکشا کردیا۔ آپ آئیل بیل رکعتیں پڑھاتے تھے۔

حضرت ابوعبدالرحن ملمی رحمه الله فرمات میں۔ کہ جضرت علی رضی الله عندنے رمضان المبارک میں قراء حضرات کو بلایا اوران میں ہے ایک کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکھت تراوت کی دھائے۔ (سنن

كبرى بيهقى جلد ٢صفحه ٢٩٩)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراوت کی جماعت کردائی۔تمام رمضان المبارک میں ہیں رکعات تراوت کیا جماعت پڑھنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔

''صلواکمارایتمونی اصلی ''کے مطابق غیرمقلدین صرف تین روز تراوی کی جماعت کروائیں۔

امام ابن قدامہ خبلی متوفی ۱۲۰ ھے کہ عنی ابن قدامہ جلداصفی ۱۸۰ پر موجود ہے کہ امام احمد کے نزدیک بیس رکعت مختار ہیں۔ سفیان تورگ ابوصنیفہ اور شافعی رحمہم اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ اور امام مالک چھتیں رکعت کے قائل ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بیا امر قدیم ہے اور ہماری دلیل بیہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو الی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء پر جمع کیا تو وہ ہیں رکعت ہی رمعی اللہ عنہ کی اقتداء پر جمع کیا تو وہ ہیں رکعت ہی

امام غزال" نے احیاء العلوم جلداول صفحہ ۱۳۹ پر شخ عبدالقادر جیلائی نے عنیتہ الطالبین صفحہ ۲۳ مام محی الدین نووی شارح مسلم نے کتاب الاذکار صفحہ ۸۳ سشخ ابن تیمیہ نے قاوی ابن تیمیہ جلد اول صفحہ ۲۰ اعلامہ عینی " نے شرح بخاری میں تراوت کو ہیں رکعت ہی مانا ہے اور کسی صحافی کا اس کے خلاف عمل نہیں رہاتے تقصیل کے لئے ملاحظہ ہو خیرالمصائے فی عددالتر اوت کا زمولا نا خیر محمد صاحب ۔

حضرت مولاناانوارخورشیدصاحب دامت برکاتهم نے غیرمقلدین حضرات سے طریقہ تراوی کے متعلق چندسوال ترتیب دیے ہیں۔ ہم انہیں بعینہ ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اوران کے غیرمقلد حضرات کی خدمت میں پیش کئے دیتے ہیں۔

غیرمقلدین حفیرات جس طریقہ سے تراوت کر پڑھتے ہیں انہیں جا ہیے کہ وہ اس کے متعلق کوئی تھے۔ صرت کم رنوع میں بیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقہ سے تراوت کر پڑھتے تھے۔مثلاً:

(۱) غیرمقلدین حضرات سارے رمضان تراوت پڑھتے ہیں کیااللہ کے نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ

- وسلم نے سارے رمضان تراوی پڑھی ہیں؟۔
- (۲) غیرمقلدین حضرات سارے رمضان مسجد میں تراوی پڑھتے ہیں۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال اللہ علیہ وسلم نے سارے رمضان مسجد میں تراوی کروھی ہیں؟۔
- (۳) غیرمقلدین حضرات سارے رمضان مسجد میں جماعت کے ساتھ تراوت کر پڑھتے ہیں۔کیااللہ
  - کے نبی صلی الله علیه وسلم نے سارے رمضان مسجد میں جماعت کے ساتھ تر اور کے پڑھی ہیں؟۔
- (۷) غیرمقلدین حضرات تراوت و دودورکعت کرکے پرمصتے ہیں۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

  - (۵) غیرمقلدین حضرات تراوت میں پوراقر آن کریم ختم کرتے ہیں۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوت میں پوراقر آن کریم ختم کرتے ہیں۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوت میں پوراقر آن ختم کیا تھا؟۔
  - (۲) غیرمقلدین حصرات تراوت کے فوراً بعدوتر پڑھ لیتے ہیں سوکراٹھ کرنہیں پڑھتے۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراوت کے فوراً بعد بغیر سوکرا مھے وتر پڑھ لیتے تھے؟۔
  - (2) غیرمقلدین حضرات ونزکی جماعت کرواتے ہیں۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ونزکی جماعت کرواتے ہیں۔کیااللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ونزکی جماعت کرایا کرتے تھے؟۔
  - (۸) غیرمقلدین حضرات آتھ رکعات تراوت کریٹر سے ہیں۔ کیااللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آتھ رکعات تراوت کریٹر ھاکرتے تھے؟۔
  - اس سلسله میں غیرمقلدین خضرات سیدہ عائشرضی الله عنها کی اس محد کتات والی حدیث پیش کرنے سے کریز کریں کیونکہ
  - اولاً تواس کاتعلق تبجد سے ہے تراوی سے نہیں۔جس کی پہلی دلیل توبیہ ہے کہ اس حدیث پاک میں سائل حضرت عا کشرضی اللہ عنہا ہے حضور علیہ السلام کی رات کی نمازے آبارہ مین سوال کررہے ہیں۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون بین۔ ان نے سوال اسی نمازے بارہ میں کیا جاسکتا ہیں۔ جھرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون بین۔ ان نے سوال اسی نماز ہوا ورگھر کی نماز ہوا تی ہوسکتی کے تراوی نہیں۔ کیونکہ وہ تو مسجد میں کرچی جواتی ہوسکتی اسے جوگھر کی نماز ہوا ورگھر کی نماز ہوا تو مسجد میں کرچی جواتی ہوسکتی ہوسک

ہیں۔اگرسائل کاسوال تراوت کے بارہ میں ہوتا تو وہ مسجد میں کسی صحابی سے دریافت کرتے۔
دوسری دلیل میہ ہے کہ اس میں آٹھ رکعات رمضان اور غیررمضان دونوں میں پڑھنے کا ذکر ہے
اور یہ بات ظاہر ہے کہ تراوت کے صرف رمضان میں ہوتی ہیں رمضان کے علاوہ ہیں۔
ثانیا اس لئے کہ اس حدیث پاک پر تو غیر مقلدین خود کمل نہیں کرتے کیونکہ

(۱)اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بینماز جارجار رکعت کرکے پڑھتے تضایکن غیرمقلدین دوودکر کے پڑھتے ہیں۔

(۲)اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینمازا کیلے پڑھتے تھے کیونکہ اس حدیث میں آپ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے پڑھانے کانہیں کیکن غیرمقلدین سارے رمضان بیہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۳)اں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بینمازگھر میں پڑھتے تھے کیکن غیرمقلدین بینمازمسجد میں پڑھتے ہیں۔

(۳) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بینماز پڑھ کرسوجاتے تھے بھرسوکراٹھ کروتر پڑھتے تھے۔لیکن غیرمقلدین حضرات تراوت کے فوراً بعدسونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے ہیں۔

(۵)اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر اسکیے پڑھتے تھے کیکن غیر مقلدین حضرات وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۲)اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال وتر تین رکعات ایک سلام سے پڑھتے تھے۔غیر مقلدین اکثر ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور جب بھی تنین پڑھتے بھی ہیں تو دوسلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ایک بار پھراس بات کا اعادہ کیا جا تا ہے کہ غیر مقلد مین حضرات ہر سوال کا جواب صرف صحیح مسرت کے حدیث نہ بیش اور غیر صرت کے حدیث نہ بیش اور غیر صرت کے حدیث نہ بیش

فرما ئیں۔ نیزکسی امتی کا قول بھی نہ پیش کریں۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ غیر مقلدین حضرات
اپنے آپ کواہل حدیث کہتے ہیں جس کا مطلب ہے حدیث والے اوران کا دعویٰ ہے کہ حدیث
والے وہی ہیں اور حدیث پڑمل وہی کرتے ہیں حنی حدیث پڑمل نہیں کرتے۔ اس لئے ہڑمل ک
حدیث پیش کرنی غیر مقلدین کے ذمہ ہے۔ وہ احناف سے ان کے ممل کے بارہ ہیں حدیث نہ
طلب فرما ئیس کیونکہ اولاً تو وہ بقول غیر مقلدین اہل حدیث نہیں ہیں۔ دوسرے ان کا دعویٰ بھی
نہیں ہے کہان کا ہڑمل حدیث سے ثابت ہے۔

مہیں ہے کہان کا ہر کمل حدیث سے ثابت ہے۔ ایک پردگرام 'دگفتگو' میں تقریر کرتے ہوئے ذاکرنائیک صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانون كوابياطريقة إيناناجابي كه بورئ دنيامين ايك دن عيد موسكه المراجية واكثر صاحب مرجيز كوسائنس برير كھتے ہيں ليكن يهال فلكيات كے اصولول كوليل پشت ڈال دیا۔اسلامی عبد کاتعلق رؤیت ہلال سے ہے۔اور بیرؤیت دنیا کے ہرخطے میں مختلف اوقات میں ہوتی ہے۔نظام مسی میں کہیں جا ندطلوع ہور ہاہوتا ہے اور کہیں غروب ۔اور کہیں گھنٹول کا فرق موجود ہے۔اس کیے میمکن ہی جیس کہ پوری دنیا میں عیدایک روز ہو۔ ڈاکٹر صاحب عیسائیوں کی تقلیداور وحدت ادیان کے عقیدہ کے تحت بیہ بات کررہے ہیں ورنہ احاديث كے مطالعه سے معلوم موتاہے كه دوررسالت اور دور صحاب ميں بھی مختلف علاقول ميں مختلف دنول میں عیدیں ہوتی تھیں۔اگراس دور میں جب کدانتحادی زیادہ ضرورت تھی کیونکداس وفت

ڈاکٹر صاحب عیسائیوں کی تقلیداور وحدت ادیان کے عقیدہ کے تحت یہ بات کررہے ہیں ورنہ
احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دور رسالت اور دور صحابہ میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف
دنوں میں عید ہیں ہوتی تھیں۔اگراس دور میں جب کہ انتحاد کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اس وقت
مسلمان تعداد میں کم تھے۔مختلف دنوں میں عید کا ہونا معز نہیں تھا۔ تواب کیوں ہوگیا۔اختلاف مطلح
مسلمان تعداد میں کم تھے۔مختلف دنوں میں عید کا ہونا معز نہیں تھا۔تواب کیوں ہوگیا۔اختلاف مطلح
کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ بیڈا کڑ صاحب کی جہالت ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ
ہر ملک کا اپنا مطلع معتر ہوتا ہے۔ بیڑ معرفت اوقات مشاہدہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لئے بدون مشاہدہ
صرف ماہرین فلکیات کی رائے بھی معتر نہیں۔ جس امر کی حقیق ماہر فن کی دائے پر موقوف ہو وہاں اور شرکی وجہ سے جواز تیم سے جات ہم نے جات ہم کے حالت

مرض میں ترک صوم وغیره نظائر کثیره مشهورة وفی کتب المذهب مزبورة مسطورة و و می کتب المذهب مزبورة مسطورة و عمن اوتی مسکة من العلم غیر مستورة و

## ☆ مسرد کوعورت پر فضیلت

جناب ذاکرنائیک صاحب اپنی تقریر 'اسلام میں عورتوں کے حقوق' میں ایک جگہ کہتے ہیں:
''اسلام عورت اور مردی برابری میں یقین رکھتا ہے۔ اس برابری کا مطلب بالکل ایک جیسے مراد نہیں
ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کا کردارتو صفی ہے۔ یہ کی فساد کو لئے ہوئے ہیں۔ یہ باہمی تعاون پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں کہ اس میں کوئی ایسی نزعی کیفیت ہو کہ ہم میں سے بہتر کون ہے۔' (بحوالہ خطبات ذاکرنائیک پارٹ نبر 1 صفحہ 27)

جناب ذاکرنائیک صاحب ابنی تقریر اسلام میں عورتوں کے حقوق میں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ:

"اور میں جسٹس ایم ایم قاضی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت
سے مسلمانوں نے اس آیت کو غلط تعبیر سے سمجھا کہ جب بیان کیا گیا کہ مرد کوعورت پر فضیلت دی
گئی۔ کیونکہ جبیبا کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کر قرآن کو پوری جامعیت کے ساتھ دیکھنا جا ہے۔
جبیبا کہ سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 4 8 میں ہے کہ:

ترجمہ:۔''مردعورتوں پرمسلط وحاکم ہیں اس لئے کہ خدانے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ توجو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے علم پر چلتی ہیں....الخ

لوگ کہتے ہیں لفظ'' قوام' کے معنی ایک درجہاو پر ہونے کے ہیں لیکن اصل میں لفظ قوام اقامۃ سے نکلا ہے۔ اقامہ کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے اقامت کہتے ہیں، آپ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ البندا اقامۃ کا مطلب کھڑا ہونا کے ہیں۔ لہندا لفظ'' اقامۃ'' کا مطلب ہوا کہ ایک درجہ ذمہ داری میں اونیا ہے ذکہ فضیلت میں۔

یہاں تک کہا گرا ہے ابن خاطر کی تغییر روصیں تو وہ کہتے ہیں کہ لفظ قوام کامطلب ایک درجہ ذمہ داری میں او نچا ہونا کے بین نہ کہ فضیلت میں اور ذمہ داری سے مراد شوہرا در بیوی کومتفقہ رضامندی کے

ساتھ عہدہ براہونا جائے۔''

(بحواله خطبات ذاكرنائيك يارث نمبر 1 صفح نمبر 250.249)

الملاف المراحب كى جهالت ديكه كدلفظ "قوام" كاماده "اقامه "بنارم بين جبكه بيد قوامه " قوامه " الماده "اقامه "بنارم بين جبكه بيد قوامه " الماده " الم

سورة بقره ميں الله تعالی كافر مان ہے۔ 'وللرجال عليهن درجة ''-مردول كاعورتول كے مقابله میں درجہ بڑھا ہواہے۔ان آیتوں میں واضح طور پر مردول کوعورتوں کاسر پرست اور سردار بتایا ہے۔ اولا دکی پرورش خانگی امورمر دوعورت دونوں ہی کے باہمی میل محبت اور مشورہ سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن شوہر کامر تبہ بڑاہے۔مردول کوجہال اللہ نے جسمانی قوت وطافت زیادہ دی ہے وہیںا۔ سے بچھ بھی زیادہ دی ہے۔حوصلہ۔ ہمت۔ بہادری۔ دلاوی مردوں میں زیادہ ہے (الاماشاءاللہ )۔ان اوصاف کی وجہ سے مردکو پر تی وی گئی ہے۔اوراسے عورت کا سردار بتایا گیا ہے۔جوسردار ہے اس کی فرمانبرداری ضروری ہوتی ہے۔ورند کامول میں خلل پیداہوجاتا ہے۔حدیث میں آیاہے کہ اگرالله کے سواسجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوتدوں کو مجدہ کریں۔ ( ڈاکٹر صاحب کوابن کثیر کہنا جاہیے تھالیکن دوسروں کے تیار کردہ جوابات کومن کر دہرانے کی وجہ سے انہیں معلوم ہی نہیں کتفسیر ابن خاطر دنیا میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اور اس کی وہ کوئی توجہیہ پیش نہیں کرسکتے۔اس خودسا خند سوال کا جواب انہیں کسی ایسے خص نے یاد کروایا ہے جوعر بی اور انگریزی سمجصتا ہے لیکن اس کا تلفظ عربی ہے۔ چنانچہ جب اس نے انگریزی میں تفسیرا بن کثیر کہا تواہیے تلفظ میں اسے ابن کتیر یا ابن کا تیرکہا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں ترمیم کرکے ابن خاطر بنالیا۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے خودمطالعہ کیا ہے تو بتا تیں کہ رتفیرابن خاطر کتی جلدوں پر مشتل ہے۔ س مطبع ى چھىي مونى ہے۔ كس ميں ميں كھى كئيزاس كيم صنف كااصل نام كيا ہے۔ كن اسا تذه سے كسب فیض هاصل کیااورد میرمفسرین میں ان کا کیامقام ہے؟۔)

🏠 بیعت اورموجوده جمهوریت

جناب ذاكرنائيك صاحب اين تقرير" اسلام مين عورتول كے حقوق "ميں كہتے ہيں:

"اسلام عورت كوووث كاحق ديتاہے۔

اگرآپ مورة المتحنه مورة نمبر 60 آيت نمبر 12 يؤهيس توبيه بتاتي ہے كه:

ترجمہ:۔''اے پیغیر جب تمہارے پاس مون عور تیں اس بات پر بیعت کرنے کوآئیں کہ خداکے ساتھ نہ نوشرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولا دکول کریں گی نہ اپنی اسلام ساتھ نہ نوشرک کریں گی نہ جوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولا دکول کریں گی نہ اپنی سے بخشش مانگو۔ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کرلائیں گی تو ان سے بیعت لے لواور ان کے لئے اس سے بخشش مانگو۔ بے شک خدا بخشنے والا مہر بان ہے۔''

یہاں عربی کالفظ 'نیان' (یہایہ معنک) استعال ہوا ہے اور بیان ہمارے موجودہ دور کے انتخابات سے زیادہ جدیدیت کا حامل ہے۔ کیونکہ آنخضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اللہ کے رسول ہی نہ سے فیادہ وہ ایس میں اور وہ آپ کے سربراہ محمی سے۔ اور عور تیں آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کے سربراہ

ہونے پرراضی ہوئیں۔لہذااسلام عورت کوووٹ دینے کابرابر حق دیتاہے۔'

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرك نمبر 1 صفح نمبر 312)

ریجی تفییر بالرائے ہے جو صرف ڈاکٹر صاحب ہی کوسوجھی ہے۔

ڈاکٹر ڈاکرنائیک صاحب کی یہ دلیل تارعنکوت نے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہونکہ دیمیایٹ ''
کا اعتقاق بیان نے نہیں بلکہ مبایعۃ سے ہے۔ اور اس کا مادہ ۔ ب ۔ ی ۔ ع ہے۔ اور ریہ کہنا درست نہیں کہ ان عور توں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کرنا موجودہ جمہوریت کے طرزامتخاب کی ہی قدیم شکل ہے کیونکہ موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سربراہ چننے کے لیے اپنی دائے دیں اور اگر کی خض پراتفاق رائے نہ ہوتو وہ سربراہ نہ بن سکے گا۔ اگر رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کا بیعت کرنا در حقیقت ووٹ لینا تھا تو کیا ان صحابیات کو اختیار تھا کہ وہ موسور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہ کی تھی ہے۔ اور اس کی اللہ علیہ وسلم کی سربراہ کی تھی ہے۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہ کی تھی ہے۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہ کی تھی ہے۔ کرنا در حقیقت ووٹ لینا تھا تو کیا ان صحابیات کو اختیار تھا کہ وہ موسور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہ کی تھی ہے۔ کہنا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو تھی ہو گیا ہو تھا ہو گیا ہو تھی ہو گیا ہو تھی ہو تھا ہو گیا ہو تھی ہو ت

اوراگریہ بیعت در حقیقت ووٹ کاسٹنگ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام مردوں اور عورتوں سے ووٹ کیوں نہ لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیرنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے بیطریقہ کیوں نہ اپنایا؟

یہ ایک الگ بات ہے کہ عورت کو ووٹ دینے کاحق حاصل ہے۔ لیکن اسے آیت کریمہ کا مدلول بناناکسی طرح بھی مناسب نہیں۔

## 🖈 امهات المؤمنين كي توبين

جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اپنی تقریر''اسلام میں عورتوں کے حقوق میں سوالات وجوابات میں کہتے ہیں:

" البذا میرا جھا کا ان سکالرزی طرف زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو سربراو مملکت نہیں ہونا عبائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت فیصلہ کرنے میں حصہ نہیں لے سکتی ہے ہا کہ میں نے پہلے اپنی تقریر بیں کہا، ان کو ووٹ دینے کاحق ہے۔ ان کو قانون سازی بیں حصہ لینے کاحق ہے۔ صلح حدید بیہ کے دوران حضرت اس سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا۔ اس وقت جب کہ پوری مسلم امہ پریثان تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور انہیں سہارا دیا اور راہ دکھائی۔ جب کہ پوری مسلم امہ پریثان تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویشتر ان کی پرسل اسسلنت یا سیر ٹریز بھی فیصلہ کرتی جین ۔ لازا بقینا عورت مملکت کے اہم فیصلوں میں مرد کی مدکر سکتی ہے۔ کہ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب کمل ہوگیا ہے۔ ''
میں مرد کی مدکر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب کمل ہوگیا ہے۔ ''

ڈاکٹر صاحب عورتوں کوخوش کرنے کے لیے اس متم کی با تین کررہے ہیں ورند ایک معمولی عقل کا آدی بھی بھتا ہے کہ مشورہ دینااور ہوتا ہے۔ قانون سازی اور ہوتی ہے۔ امہات المؤسنین نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کومشور نے قودیے لیکن قانون سازی نہیں گی۔ قانون قواللہ کا ہے۔ اس میں کوئی محص کیسے وال دیے سکتا ہے۔ چاہے وہ عوزت ہوٹیا مرد ڈواکٹر صاحب موجودہ دور کے صدراوروز براعظم کی پرسل اسٹنٹ اور سیکرٹریز کوامہات المؤمنین پر قیاس کررہے ہیں۔ کیابیہ قیاس کرناکسی طرح بھی درست ہوسکتا ہے؟ ۔امہات المؤمنین کا مقام کیا ہے؟ اور موجودہ دور کی سیکرٹریز کیا کرتی ہیں؟ ۔ یہ سے خفی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کوخدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ الی عورتوں کوامہات المؤمنین پر قیاس کررہے ہیں۔

كارياكال راقياس ازخودمكير كرچه ماند درنوشتن شيروشير

ڈاکٹرصاحب نے امہات المونین کی شان میں جو گتا تی کی ہے بیان کی جہالت کی وجہ سے سرزو
ہوئی ہے۔ ای طرح ایک اور تقریر میں ڈاکٹر صاحب بیے کہدر ہے تھے کہ قبر والوں سے بھی مانگنا حرام
ہوئی ہے۔ آگے اپنی روانی میں کہہ بیٹھے کہ '' حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے ماننا حرام
ہے''۔ ایسے تفریا الفاظ کی بناء پر انڈیا میں پولیس کے پاس رپورٹ درج کروائی گی اور ڈاکٹر ذاکر صاحب کو اپنی جمانت اور جہالت پر لیک رجوع نامہ تحریر کرنا پڑا۔ رجوع نامہ تحریر کرتے وقت ان کے ساتھ ان کا کوئی شخواہ دار بھی تھا۔ جس نے الفاظ ''سبقت لسانی'' کھوائے۔ ان کی اپنی اطاکا بیا صالے کاس رجوع نامہ کے آخری الفاظ واپس لے تا ہوں'' میں '' کے مانو مرد '' تا '' علیحدہ اور'' تا '' علیحدہ اور '' تا '' علیک ہیں۔ یہ واقعہ کا نوم ہر ۱۸ دی کا ہے۔ اصل تحریر کا تھی پر ملاحظ فرما ہے۔

12.11.2008

مان من در این از این این اور ای است می در است

12/110 F (1.35pm)

و الداكم ناتيك كاندوه رجوع نامنه بجوانهول في جوائف بوليس مشنر كسامن بيش كيا-

#### 🖈 عورت اور مت انون سازی

جناب ذاكرنائيك صاحب اين تقرير "اسلام مين عورتوں كے حقوق "ميں كہتے ہيں:

"عورت قانون سازی میں حصہ لے سکتی ہے۔ اور مشہور حدیث جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے مہر کے متعلق زیادہ سے زیادہ مہرکی مقدار مقرر کرنے پر بات کر رہے ہے ان مرداس (کی وجہ) سے شادی کرنے کے معیار پر پورے ندائرتے تھے۔ تو تجھی نشتوں سے ایک عورت اٹھی اور کہا کہ سورة نساء آیت نمبر 20 کے مطابق:

ترجہ: ''اوراگرتم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چا ہواور پہلی عورت کو بہت سامال دے جے ہوتواس سے بچھمت لینا۔ بھلاتم ناجائز طور پراور صرت ظلم سے اپنامال اس سے واپس لوگے؟''
''تم مہر میں سونے کے ڈھیر بھی دے سکتے ہو۔''

موجود ہےاور جب اللہ کومہر کی حدیر کوئی اعتراض ہیں ہے تو حضرت عمر دشی اللہ عنہ کون ہے جومہر کی حدمقر د کرے۔

> اسی وفت حضرت عمر رضی الله عنه نے کہا۔ ''عمر غلط ہے اور وہ عورت سے جے۔''

کیونکہ حدیث بیں اس عورت کا نام موجو دنیں للبذا آپ اسے ایک عام عورت بجھ سکتے ہیں۔ مطلب ریکھا کہ دیا ہے۔ اور تکنیکی طور پراگر دیکھا ہے کہ دیکے اور تکنیکی طور پراگر دیکھا جائے تو اس کا بیمطلب ہوا کہ وہ قوانین کے غلط پہلو پر اعتراض کر رہی ہے۔ کیونکہ قرآن ہی مسلمانوں کا کیمسے۔

(بحاله خطبات ذاكرنا تيك پارٹ نمبر 1 صفحہ 312 - 313)

کے حضرت عمرضی اللہ عند صرف ترغیب دے رہے تھے نہ کہ قانون سازی کردہے تھے اور ڈاکٹر صاحب ایسے بیان کردہے تھے اور ڈاکٹر صاحب ایسے بیان کردہے ہیں جیسے اسمبلی کا اجلاس ہور ہا ہو۔

ابن جوزیؓ نے حیات فاروق اعظم میں لکھاہے کہ حضرت مسروق بن الاجدع فرمائے ہیں کہایک

مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر رسول پر بیٹے کرفر مایا۔ 'عورتوں کا مہر چارسو درہم کے اندراندر ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر مہر میں فراخ دلی اور برگزیدگی اور نرف کا حصول مقصود ہے تو بہر حال ظاہر ہے ہم ان عظمتوں اور بلندیوں کے حصول میں جورسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئیں عاجز ہی رہیں گے'۔وہ یہ کہ کر منبر سے اتر آئے ۔ایک قریش عورت نے ان کا راستہ روک کر ان سے کہا۔

"امیرالمؤمنین آپ نے لوگول کوعورتوں کے مہر میں اضافہ سے روک دیا ہے اور ان سے میہ ہاہے کہ وہ چار سودرہم سے آگے نہ بڑھیں لیکن و اُتیڈٹ م اِحماا اُھن قینطاراً اَفکار تَا حُداُو اِمِنْهُ شَیْئاً ..... (سورة نساء آیت ۲۰) کے الفاظ کے پیش نظر کیا آپ کا می حکم قرآنی حکم کے خلاف نہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگرتم نے عورت کوڈھیر بھر مال بھی دے دیا ہوتو ان سے پچھ بھی واپس نہ لؤ'۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا۔ "اے خدا عمر کومعاف کردے۔ ہر محض دینی معاملات لو'۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا۔ "اے خدا عمر کومعاف کردے۔ ہر محض دینی معاملات اس سے پچھ ذیادہ ہی سجھتا ہے' ۔ چنانچہ اس کے بعد امیرالمؤمنین نے اعلان کیا کہ اگر کوئی چرد دینا چاہے تو وہ چارسودرہم سے ذیادہ عورت کو مہر میں دینا چاہے یا پنی خواہش کے مطابق اور کوئی چیز دینا چاہے تو وہ بے شک ایسا کرسکتا ہے۔

اس تمام داقعہ سے کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی قانون سازی ہور ہی تھی اور نہ ہی وہ کوئی اجلاس تھاجس کی بچھلی نشستوں سے سے سی عورت نے اٹھے کرقانون سازی میں حصہ لیا۔

🖈 دوعورتون کی گواہی

جناب ذاکرنائیک صاحب اپنی تقریر''اسلام پر چالیس اعتراضات'' کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ:

''اسلام میں دوعورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابرنہیں ہے۔قرآن مجید کے اندر نین مقامات پر مردا درعورت کی تفریق کے بغیر گواہی کے ہارے میں بیان کیا گیا ہے۔

1۔ وارشت کے بارے میں وصیت کے وقت دو عادل لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی

ہے۔جبیا کہ سورہ ما کدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 میں قرآن کہتاہے:

ترجمہ: ۔"اے ایمان والو! تمہارے درمیان گوائی (کاطریقہ بیہ ہے) کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کے وفت تم میں سے دومعتبر شخص ہوں یا تمہارے سوا دو۔اورا گرتم سفر میں ہواور متمہیں موت کی مصیبت آجائے۔"

2۔ اور طلاق کے بارے میں دوعادل لوگوں کو گواہ بنانے کا تھم ہے۔ سورۃ طلاق سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے:

ترجمه: " اوراسيخ مين سے دوانصاف پيندگواه كرلواورتم صرف الله كے لئے گوائى دو۔ "

3۔ ای طرح پاک دامن عورتوں کے بارے میں گواہی کے لئے جارلوگوں کی شہادت کی ضرورت ہے جیسے کہ مورۃ نورسورۃ نمبر 2 آبت نمبر 4 میں ہے کہ:

ترجمہ:۔''اور جولوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھروہ اس پر چارگواہ نہ لائیں تو انہیں کوڑے مارو۔اورتم قبول نہ کروبھی ان کی گواہی۔ یہی نافر مان لوگ ہیں۔''

یہ بات درست نہیں کہ دوعورتوں کی گوائی ہمیشہ ایک مرد کے برابر ہوگا۔ بیصرف چند مخصوص و معاملات میں ہے۔ قرآن کے اندر پانچ آیات ایس بیں جن میں گوائی کے معاملے میں مرداور عورت کی تفریق کے بغیر موجود ہے۔ اور صرف ایک آیت ایس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو عورت کی تفریق کی گوائی ایک مرد کے برابر ہے۔ بیسورة بقرہ سورة نمبر 2 آیت نمبر 282 ہے اور مالی معاملات میں قرآن کی بیسب سے لمی آیت ہے۔

مردول میں سے دوگواہ کرلو پھراگروہ مردنہ ہول توایک مرداور دوعور تیں جن کوتم پیند کرو( تا کہ)ان میں سے ایک بھول جائے توان میں سے ایک (دوسری کو) یا دولا دے۔' قرآن كى بيآيت صرف مالى معاملات كے لئے ہے۔ اور اس متم كے معاملات ميں بيكها كيا ہے كه اس کامعاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان لکھ لیاجائے اوراس کے دوگواہ بنالئے جائیں اور بیکوشش کی جائے کہ وہ صرف مرد ہوں۔اورا گرمرد نیل سکیس توالی صورت میں ایک مرداور دوعور تیں کافی ہیں۔ اسلام میں مالی معاملات میں دومردوں کوتر جیجے دی جاتی ہے۔اسلام مرد سے بیتو قع رکھتا ہے کہوہ خاندان کی کفالت کریں۔ چونکہ اقتصادی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اس لئے میں مجھا جاتا ہے کہ وہ مالی معاملات میں عورتوں کی نسبت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ دوسری صورت میں ایک مرداور دو عورتوں کا گواہ کرنا ہوگا۔اورا گرا کیے عورت بھول جائے یا غلطی کرے تو دوسری اسے یا دولا دے۔ قرآن مين عربي كالفظ تسضِل كالمعنى بي علطى كرنايا بهول جانا بصرف مالى معاملات مين دوعورتون کی گوائی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے۔اس کے برخلاف کیچھلوگ بیہ کہتے ہیں کہ عور توں کی گواہی فل کے بارے میں بھی دوہری ہے۔ لینی دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ایسے معاملات میں ایک عورت مرد کی نسبت زیادہ خوف زدہ ہوجاتی ہے اور وہ اپنی جذباتی حالت کی وجہ سے پریشان ہوسکتی ہے۔اس کئے بعض لوگوں کے نزدیک قبل جیسے معاملات میں بھی دوعورتوں کی می ایک مردی گراہی ایک مردی برابر ہے۔ بچھ علماء کے نزدیک دوعور توں اور ایک مردی گواہی تمام معاملات میں ہے۔اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ سورہ نورسورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 تا9 میں ایک مرد اورایک عورت کی گواہی کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔ ترجمه: "اورجولوگ این بیویول پرتهمت لگائیل اورخودان کے سواان کے گواہ نہ ہول تو ان میں سے ہرایک کی گواہی میہ ہے کہ اللہ کی متم کے ساتھ جار بارگواہی دے کہ وہ سے بولنے والوں میں سے ے اور یا نجویں بار بیکراس پراللد کی لعنت ہوں اگر وہ جھوٹ بونے دالوں میں سے ہواوراس عورت

منے کی جائے گی سراا کروہ چار باراللہ کی سم کے ساتھ گوائی دیے کہوہ (مرد،) جھوٹا ہے اور یا نچویں

باربیکهاس عورت پراللد کاغضب ہوا گروہ سیحوں میں سے ہے۔"

حضرت عائشه رضى الله عنها جو جمارے نبى صلى الله عليه وآله وسلم كى بيوى تقين - ان سے كم وبيش 2220 کے قریب احادیث مروی ہیں جو صرف ان کی الکیلی شہادت کی وجہ سے متند ہیں۔ بیاس بات كا دا صح شوت ہے كما كيك عورت كى كوائى بھى قابل قبول ہے۔ بہت سے علاء اس بات ير بھى متفق ہیں کہ رویت ہلال لینی جاند کے دیکھنے کے بارے میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ آپ اندازہ لگاسکتے ہیں کہروز ہے جیسی عبادت جواسلام کے اہم ارکان میں سے ہے کے لئے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ اور اس گواہی برتمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ پچھ علماء کے نزدیک روزے کے آغاز کے لئے جبکہ اس کے اختام کے لئے دوگواہوں کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی فرق نبيں پڑتا كه وه گواه مرد ہوں ياعورت لبعض اليسے معاملات بھى ہيں جن ميں صرف ايك عورت كو ہی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔مثلاً عورتوں کے مسائل میں عورت کو دفن کرنے کے لئے اس کوشل دینا۔ایسے معاملات میں مرد کی گواہی قبول نہیں۔ مالی معاملات میں عورت اور مرد کے درمیان نظر آنے والا میفرق کسی عدم مساوات کی بنیاد برنہیں بلکہ میصرف معاشرے میں ان کی مختلف نوعیت کی ذمددار بوں اور کردار کی وجہ سے ہواسلام ان کے لئے متعین کرتا ہے۔

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرث 1 صفي 409 13:40)

جناب ذاکر نائیک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی جارہ میں عورت کی گواہی کے بارے میں کہتے ہیں ''ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا ہے کم از کم 222 احادیث مبارکہ مردی ہیں جنہیں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ننہا شہادت ہی کی بنیاد پرتشکیم کیا جاتا ہے۔ بیال امر کا واضح ثبوت ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے۔''

(بحواله خطبات ذاكرنائيك يصفحه 502)

🛠 روایب اور گواهی میں سنبرق

و ذا کرنا تلک صاحب کومعلوم ہی نہیں کہ روایت اور گواہی میں بہت فرق ہے ۔ گواہی میں پیالفاظ

بولے جاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یادی ہوں۔اورروایت سے مرادحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وقعل کوفقل کرنا ہے۔اگرروایت اور گواہی ایک ہی ہوتی تو حضرت عاکشرضی اللہ عنہا بی فرماتی کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ نیز شریعت میں جو گواہی کا تصور ہے وہ گواہی گواہ صرف قاضی کے سامنے دیتا ہے۔ جبکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے تو کسی قاضی کے سامنے اپنی مرویات کی گواہی نہیں دی۔

مشكوة صفحة الربخاري ومسلم كحواله سيحضرت ابوسعيد خدري رضى اللدعنه سيروايت بهكه حضور صلی الله علیه وسلم نے (ایک مرتبہ)عید کے موقع پرعیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے (راستہ میں)عورتوں پرگزرہوا۔توانہیں بچھ میحتیں فرمائیں۔ نیزانہیں عقل درین کے اعتبار سے ناقص ہونا فرمایا عورتوں نے عرض کیایارسول صلی الله علیه وسلم جمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟۔ قال اليس شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فدالك من نقصان عقلها ـ قال اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ـ قلن بلي ـ قال فذالك من نقصان دیسنها ۔آب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیاتمہیں معلوم ہیں کہ عورت کی گواہی مردکی آدھی گواہی کے برابرہے؟۔عرض کیا جی ہاں ایبا توہے۔فرمایا بیاس کی عقل کی تھی کے باعث ہے۔ پھرفرمایا کیا به بات نبیل که جب عورت کوچیش آتا ہے تو (ان دنوں میں حسب تھم شرع) نه نماز پردھتی ہیں اور نه روزہ رکھتی ہیں۔عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔فرمایا بیاس کے دین کا نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب بخاری کی حدیث کے باوجود دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں مانے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی تقاریر میں صحابیہ کے لیے رضی اللہ عنداور صحابی کے لیے رضی اللہ عنہا کالفظ استعال کرتے ہیں۔جواپی تقریر میں تذکیروتا فیٹ کے لیے درست الفاظ بھی استعال نہ کرسکیں انہیں روایت حدیث اور گوای کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟

ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ ہوکہ قصاص کے معاملات میں عورت کی گواہی ویسے ہی نہیں ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب قال کے بازے میں دوعورتوں کی گواہی کے قائل ہیں۔

# السيد لعسان كى معسنوى تحسيريف

نیز اس ضرب المثل کے مصداق کہ' کہیں کی اینٹ کہیں کاروڑا۔ بھان متی نے کنبہ جوڑا'۔ڈاکٹر صاحب نے آیت کی معنوی تحریف کرتے ہوئے لعان (بیوی پرتبہت لگانا) کے معاملہ کوعورت کی گواہی کے ساتھ جوڑ دیا۔

ذا کرنائیک صاحب نے خواتین کوخوش کرنے کی خاطررؤیت ہلال کے معاملہ میں ایک عورت کی گواہی معتبر قرار دے دی ہے۔جس کا قرآن وحدیث میں کہیں بھی حوالہ موجود نہیں۔

#### المرعورت کے چہرے کا پروہ

ایک پروگرام'' گفتگو' میں عورت کے چرہ کے جاب کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ ناصرالدین البانی کے نزدیک بھی چرے کا نقاب فرض نہیں۔ سورہ نورکی آیت 124 میں ہیر نہیں کہا گیا کہ چرہ ڈھا نکو۔اس میں لکھا ہے کہ سرکے اوپر کیٹر اڈھا نکو۔اس میں چرہ نہیں ہے۔کوئی ایک صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے کہ جس میں حضور نے فر مایا ہو کہ عورت کو چرہ ڈھا نکنا جا ہے۔اس کے بجائے کئی احادیث میں ہے حضور کے دور میں صحابیات چرہ کھلار کھتی تھیں۔اس لیے جے کے در ران چرہ ڈھا نینا فرض نہیں۔ لیک اگرکوئی دوران چرہ ڈھا نینا فرض نہیں۔لیکن اگرکوئی ڈھا نینا عرض نہیں۔لیکن اگرکوئی ڈھا نینا جا واچھی بات ہے۔

ڈاکٹرصاحب نے جس ناصرالدین البانی کاحوالہ دیاہے اس کے خیالات کا ایک نمونہ اس کتاب
کے اندر اور آخر میں موجود ہے۔ رہاج ضور کے دور میں صحابیات کے بردہ کی کیفیت اس کا ذکر ہم
تفصیلی طور پر چو ہدری رفیق صاحب کے باب البن ہو جا جی کھے جیں۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی
معلوم نہیں کہ جج کے دوران چرہ ڈھانینا جرام نہیں بلکہ چرہ پر کیٹر الگنامنع ہے۔ نہ کہ بردہ کرنا۔
ڈاکٹر صاحب نے غلط کہا کہ اطادیت میں ہے جنور کے دور میں صحابیات چرہ کھلا رکھتی تھیں۔ اس
لیے جی کے دوران چرہ ڈھانگنا جرام ہے
کے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ (سفر ج میں ) ہمارے قریب سے خاجی لوگ گردتے ہے تھے

اورہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں (چونکہ احرام میں عورت کومنہ پر کپڑ الگانامنع ہے) اس لئے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے اور چونکہ جج میں پر دہ کرنالا زم بھی ہے اس لئے جب حاجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم بڑی می چا در کوسر سے گرا کر چہرے کے سامنے لئکا لیتے اور جب حاجی لوگ آگے بوج جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے۔ (ابوداؤد)

اگر جے کے دوران نامحرموں سے چہرہ چھپانالازم نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحالی خواتین حاجی لوگوں سے چہرہ چھپانے کا اہتمام کیوں کرتیں۔

ہم قارئین کے سامنے عورت کے چہرہ کے پردہ کامسکلہ تفصیلی بیان کررہے ہیں۔تا کہ جدت پیندوں کی تلبیس سے بچاجا سکے ادراس شیطانی جال کا دروازہ بندکیا جائے جو تحقیق کے نام پر کھولا جارہا۔

المرسم الائم علامد مرضی فرمات بین و هذا کله اذا لم یکن النظر عن شهوة فان کان یعلم انه ان نظر اشتهی لم یحل له النظر الی شیء منها (مبسوط جلد ۱۰ صفح ۱۵۱) یه چره اور تضیلول کی طرف نظر کا جائز بونا صرف اس صورت بین ہے جبکہ بنظر شہوت سے نہ بواورا گر دیکھنے والا جانتا ہے کہ چره و کھنے سے برے خیالات پیدا ہوسکتے ہیں ۔ تواس کوعورت کی کسی بھی چیز کی طرف نظر کرنا حلال نہیں۔

جامع الرموز میں خیال شہوت پیدا ہونے کی تشریح ہیہ کرنفس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہوجائے۔اور ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان بھی پیدانہ ہو۔ یہ چیز آج کے زمانہ میں شاذ ہے۔ ابن عابدین شامی نے د دالم محتاد کتاب الکرام یہ میں لکھاہے۔

فان خاف الشهوة اوشك امتنع النظر الى وجهها فحل النظر مقيدة بعدم الشهوة والا فحرام و هذا في زما نهم و إما في زماننا فمنع من الشابة الا النظر لحاجة يكقاض و شناهد يحكم ويشهد و أيضاً قال في شروط الصلوة و تمنع الشابة من يكشف الوجه بين رجال لا لا نه عورة بل لخوف الفتنة ـــ (الرجموت كا خطره ياشك

ہوتو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگی۔ کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے اور جب بیشرط نہ ہوتو حرام ہے اور بیہ بات سلف کے زمانہ میں تھی لیکن ہمارے زمانے میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے۔ مگر بیہ کہ سی حاجت شرعیہ کی وجہ سے نظر کرنا پڑے اور شروط صلوۃ میں فرمایا کہ جوان عورت کو (اجنبی) مرد کے سامنے چہرہ کھولنا ممنوع ہے نہ اس لیے کہ یہ عورت ہے۔ بلکہ فتنہ کے خوف ہے۔)

اب اس دور میں فتنہ بینی عورت کے قریب ہونے کا میلان کا خطرہ یا احمال نہ ہو! بہت مشکل ہے۔ اس لئے متاخرین فقہاء حنفیہ نے بھی وہی تھم دیا ہے جوائمہ ثلاثہ نے دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو'' الحطاب فی احکام الحجاب'' ازمفتی محرشفیج صاحب رحمہ اللہ

سورة احزاب كى آيت نمبر يا يها النبى قل لا زواجك و بنتك ..... كى تشريح مين اپن سند كى ساتھ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے استعال جلباب كى صورت بيقل كى ہے كه عورت سرسے پاؤل تك اس ميں ليلى ہوئى ہواور چرہ اور ناك بھى اس سے مستور ہو۔ صرف ايك آئكھ داسته د يكھنے كے ليے كھلى ہو۔

یہ صورت با نفاق فقہاء امت کے نزدیک جائز ہے۔ گرا حادیث صححہ میں اس صورت کے اختیار کرنے پر بھی چند بابندیاں عائد کی ہیں کہ خوشبونہ لگائے ہوئے ہوئے واز پیدا کرنے والا کوئی زیورنہ پہنا ہو۔ راستہ کے کنارے پر چلے۔ مردول کے ہجوم میں داخل نہ ہو وغیرہ۔

اب رہا پردہ شرعی کا مسئلہ کہ عورت سرے یا دک تک مستور ہو۔ گرچرہ اور ہتھیلیاں تھلی ہوں۔ جن فقہاء نے اسے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی بیشرط ہے کہ فتنہ کا خطرہ نہ ہو۔ گرچونکہ عورت کی زینت کا سارامرکز اس کا چرہ ہاں لئے اس کو کھو لئے بین فتنہ کا خطرہ نہ ہونا؟ .... شاذ و نا در ہے۔ اس لئے انبی ان کے زد دیک بھی چرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں۔ اس کے زددیک بھی چرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں۔

ائمہار بعہ میں سے امام مالک امام شافعی۔ امام احمد بن حنبل ترجهم اللہ نینوں ائمیہ نے چیرہ اور ہتھ بلیاں کھولنے کی مطلقا اجازت نہیں دی۔خواہ فتنہ کا خوف ہویا نہ ہو۔ البنتہ امام اعظیم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر فتنہ کا خوف نہ ہوتو چیرہ اور ہھیلیاں کھولنا جائز ہوگا (بوقت ضرورت) اور بیشرط عام طور پرمفقو دہے۔ اس لیے فقہاء حفیہ نے بھی غیرمحرموں کے سامنے چیرہ اور ہھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ حدیث شریف میں حضرت فضل رضی اللہ عنہ کوایک عورت کی طرف و کیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چیر ہے کوائے دست مبارک سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے۔ وہ فساد نظر سے بیچنے کے لیے تھا۔ اور اب اِس زمانہ فساد میں کون کہ سکتا ہے کہ اس خطرے (فتنہ) سے خالی ہو۔

الم غزال فرمات بیں اسسنانقول ان وجه الرجل فی حقهاعورة کوجه المراةبل هو کوجه الامردفی حق الرجل فیحرم النظرعندخوف الفتنة فقط وان لم تکن فتنة فلا اذلم تزل الرجال علی مرالزمان مکشوفی الوجوه والنساء یخرجن منتقبات فلا النام الرجال علی مرالزمان مکشوفی الوجوه والنساء یخرجن منتقبات فلواستووالامر الرجال بالتنقب اومنعن من المخروج - (احیاءالعلوم - کتاب النکاح - باب داب المعاشرت) ہم بینیں کہتے کہ مردکا چره ورت کے لئے سر ہے جیسا کہ ورت کا چره مردکے لئے سر ہے جیسا کہ ورت کا چره مردکے لئے سر ہے بلکہ مردکا چره (عورت کے لئے) ایسانی ہے جیسا کہ برایش بچ کا چره مردکے لئے ہے ۔ لینی اگر فتنے کا اندیشہ ہوگا تواس (مرد) کی طرف و کھنا جا تر کے کہ اوراگرفت نہ ہوگا تواس (مرد) کی طرف و کھنا جا ترب کے کہ مرد ہرزمانے میں کہ چرے کے ساتھ با ہر نگلتے ہیں ۔ جبکہ عورتیں نقاب پہن کر با ہرنگاتی ہیں۔ اگر مرد بھی اس مسئلے میں عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں ۔ جبکہ عورتیں نقاب پہنے کا حکم دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے اس معرد کر دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ جبکہ عورتیں نقاب پہنے کا حکم دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ جبکہ عورتیں نقاب پہنے کا حکم دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا کہ دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا کہ دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا کہ دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا کو با ہر نگلتے ہیں۔ معرف کر دیا دیا تا کہ دیا جا تا یا عورتوں کو با ہر نگلتے ہیں۔

ای تواتر عملی کوعلامہ ابوحیان اندگی نے البحرالحیط میں۔ ابن حجرعسقلانی "نے فتح الباری میں اور علامہ شوکائی نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے۔ یہاں امام غزالی عورت کے بال تو جھوڑ ہے۔
فقات لینی جرئے کے پردانے کے بارے میں اپنے زمانے کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ رہات
المجہدرتے ہیں کہ دو تواتر عملی سے فائنت ہے۔

غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان نے البیان المرصوص صفحہ ۱۲۸ پر روش خیالی کوتر وتی دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیتے ہوئے دیا ہے کہ پر دہ کی آیت (سورۃ احزاب آیت نمبر ۵۹) خاص از واج مطہرات کے بارے میں وار دہوئی ہے۔ امت کی عور تول کے واسطے نہیں۔

حقوق نسوال کی نظیموں کوغیر مقلدین کاممنون ہونا چاہیے کہ نص قرآنی کے باوجودانہیں ہولت دے دی۔ روز نامہنوائے وقت لاہور 11/جولائی 2009ء آخری صفحہ پردی گئی خبر بلاتبرہ قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

"فرانس نے سکولوں میں سکارف پہننے پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کوبھی برقع پہننے سے روکناچاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سیکولردوایات کے خلاف ہے۔ بھارت دبلی میں فرانسیس سفیر جیردم بونالونٹ نے ایک ریسرچ سنٹر کے ھنکر گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فرانس چنرخصوص افدار کا حامل ملک ہے۔ جہاں تک نہ ہی افدار کا تعلق ہے تو ملک میں کمل نہ ہی آزادی حاصل ہے۔ تا ہم اس وقت ہمارے لیے مسئلہ بیہ کہ چھ نہ ہی انتہا بین کروپ دباؤ ڈال کر ہماری سیکولردوایات کوتبدیل کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کوبرقع بھی نہیں پہننا چاہیے"۔

ایک اور خرجو ہفت روزہ ضرب مومن 90-11-22 میں شائع ہوئی ملاحظ فرمائیے۔
پیرس (فارن ڈیک) فرانسیسی صدر تولس سرکوزی نے کہا ہے کہ فرانس ایک سیکولر ملک ہے جہال
برقع پوش خواتین کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانس کی قومی شنا خیکے حوالے
سے سرکاری اہلکاروں لے مللباء ۔ والدین اور اسا تذہ کے اجتماع سے خطاب میں صدر سرکوزی نے کہا
کداس وقت یہ بحث بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری قومی شناخت می رہی ہے۔ فرانس ایسا ملک
ہے جہال برافتے کی کوئی گئوائش نہیں ہے اور نہ ہی خواتین کو جاب کی اجازت وی جائے گے۔ واضی
دے کہ دویئہ وغیرہ کوئی گئوائش نہیں ہے اور نہ ہی خواتین کو جاب کی اجازت وی جائے گے۔ واضی
طور پرکوئی بھی چیز (دویئہ وغیرہ) رکھنے پر پابندی عاکم کردی گئی تی ۔ صیکر ڈیر کوزی نے گذشتہ جون

میں کہاتھا کہ برقع کوئی نمر ہی علامت نہیں ہے بلکہ بیخوا تین کو نیچا دکھانے کی ایک سمازش ہے اور اب انہوں نے واضح طور بربرقع کی مخالفت کر دی ہے۔

المح عورسة يغمركيون بين بهوئى؟

جناب ذا کرنائیک صاحب اپنی تقریر ''اسلام میں عورتوں کے حقوق'' کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کہ اسلام میں کوئی عورت پیٹیبر کیوں نہیں؟ کے جواب میں کہتے ہیں:

''لیکن اگر پیغمبرسے مراد آپ کی بیہ ہے کہ وہ مخص جسے کہ اس کی پاکیزگی اور سپائی کی وجہ سے منتخب کیا گیا ہوتو پھر کئی مثالیں ہیں اور بہترین مثال جو میں یہاں بیان کرسکتا ہوں وہ حضرت مریم علیہاالسلام کی ہے۔ بیسورۃ مریم سورۃ نمبر 19 میں مذکور ہے۔آیت نمبر 42

ترجمہ:۔''جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیز وں کو کیوں پوجتے ہیں جونہ میں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے جھے کام آسکیں۔''

اوراس۔ اگلی آیت کہتی ہے کہ:

ترجمہ:۔''اور فرشتے نے مریم علیہاالسلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کو نتخب کرلیا ہے اور پاک کردیا ہے اور تمام اقوام کی خواتین سے (Purified) کرایا ہے۔''

اگرآپ کی مراد پینمبرسے بیہ ہے کہ وہ جو نیک اور منتخب یا فتہ ہوتو مریم علیہاالسلام جو کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔

ہارے پان اور بھی مثالیں ہیں۔اگرآپ مورۃ تربیم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 11 کامطالعہ کریں تو سہتی ہے کہ:

ترجمه: - اورايمان والول كے لئے فرعون كى بيوى كى مثال ہے۔ "

انہوں نے اللہ سے دعا کی کہا ہے میر ہے پر در دگار! میر ہے لئے جنت میں اپنے پاس گھر بناا در مجھے فرعون اور اس سے عمل سے نبحات بخش اور ظالم قوم سے مجھ کو نبات دیے۔

اندازه کرین وه اینے دفت کے طاقتورترین مخص فرعون کی زوجہ تیں اور انہوں نے تمام اسائٹوں کو

ٹھکرادیااوراس کے بدلے اللہ سے دعا کی کہ وہ بدلے میں آپ کو جنت میں کی عطافر مائے۔اسلام میں چارعور تیں پینجبرانہ صفات کی گزری ہیں۔ (بی بی مریم علیہا السلام اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔'' (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک بارث نمبر 1 صفحہ 1 342 - 342)

بیغیرکا مطلب خودہی گھڑکر جواب دے دیا۔
نبی ۔ رسول اور پیغیرایک خاص اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کوسا منے رکھیں تو قرآن کا بیناطق فیصلہ
ہے کہ و مَسَارُ سُلْنَا فَہُلِکَ اِلّا رِ بَحَالاً نُوجِی اِلْیْقِیمُ (سورۃ انبیاء آیت 7) اور ہم نے نہیں بھیجا آپ ہے پہلے گرا سے مردوں کوجن کی جانب ہم وی کرتے ہے۔
جب اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ ہم نے انبیاء صرف مردوں میں سے بنائے تو پھر مزید خیل و جت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟۔ اللہ تعالی کے امور میں کیا حکمت ہے یہ وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی حکمتیں بتادیں یاوہ امور جن کی حکمتیں جان فوجی اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی حکمتیں بتادیں یاوہ امور جن کی حکمتیں جان فوجی نے افران کے منافی اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی حکمتیں بتادیں یاوہ امور جن کی حکمتیں جان فوجی نے افران کے منافی اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی حکمتیں بتادیں یاوہ امور جن کی حکمتیں جان فی خان سے الفاظ قرآنی کے منافی میں تو جی اللہ منافی کی بی اللہ میں اور اس کے دسول نے جن چیزوں کی حکمتیں بتادیں یا وہ امور جن کی حکمتیں جان کے منافی میں تو جن کی حکمتیں بتادیں یا وہ امور جن کی حکمتیں جان کی اللہ میا کی میں تو جن کی حکمتیں بتادیں یا وہ امور جن کی حکمتیں جان کی کھڑکا کی کا کھٹی کی کی اس کی حکمت کے اس کی کھڑکا کی کھڑکا کے منافی کی کھڑکا کی کھڑکا کے منافی کی کھڑکا کی کھڑکا کی کا کھڑکا کی کھڑکا کے منافی کی کھڑکا کے منافی کی کھڑکا کی کھڑکا کی کھڑکا کے منافی کو کھڑکا کی کھڑکی کی کہ کی کھڑکا کی کھڑکا کی کھڑکا کے منافی کی کھڑکا کی کھڑکا کے منافی کی کھڑکا کے منافی کھڑکا کی کھڑکا کھڑکا کی کھڑ

نہیں گھڑنے جاہمیں۔

ال سوال کا جواب میہ ہے کہ مجبوری اگر چہ فطری اور طبعی ہے اور شریعت نے بھی ان دنوں میں نماز روز ہے ہے دکا جو رکات ہیں ان سے محروی نماز روز ہی ادیگی کی جو برکات ہیں ان سے محروی رہتی ہے۔ فطری مجبوری ہی کی وجہ سے میہ قانون ہے کہ ان ایا م کی نماز ہی بالکل معاف کردی گئی ہیں جن کی قضاء بھی نہیں اور رمضان کے روزہ کی قضا تو ہے مگر رمضان میں روزہ نہ رکھنے پرکوئی مواخذہ نہیں۔ اب اگر کوئی عورت یول کے کہ خدانے یہ مجبوری کیوں لگائی ہے؟ تو بیاللہ کی تعکمت میں دخل دیتا اور اس کی قدرت و مشیت پراعتراض کرنا ہوا۔

شاید عقل درین کے اعتبار سے ناقص ہونے کی وجہ سے ہی عورت کو پیغیر نہیں بنایا گیا۔ واکٹر ضاحت نے بخاری وسلم کی کس حدیث کی روشن میں ان پاک بستیوں حضرت مریم علیہ السلام حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها حضرت خدیجه رضی الله عنها اور حضرت فاطمه رضی الله عنها میں بینج برانه صفات ثابت کی بیں؟ ۔ ان پاک ہستیوں کا درجه اگر چه امت میں بہت بلند ہے کیکن عورتوں کوخوش کرنے کی خاطر بلادلیل ایسی بات که دینا درست نہیں۔

پھرڈاکٹرصاحب نے مثال میں حضرت مریم علیہاالسلام کانام کیتے ہوئے سورۃ مریم کی آیت 42 کاحوالہ دیاہے حالانکہاس آیت میں حضرت ابراہیم علیہالسلام کا تذکرہ ہے۔حضرت مریم سے تواس آیت کودورکا بھی واسطہ نہیں۔اس سے ڈاکٹر صاحب کے محیرالعقول حافظے اوراسلامی سکالرہونے کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے۔

ڈاکٹرصاحب کہتے ہیں دمیں جب بھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تو حوالہ دیتا ہوں جولوگ چیک کرنا چاہیں کرسکتے ہیں۔اس سے بات میں وزن آتا ہے۔اگر میری رائے اور دوسرے عالم کی رائے سے اختلاف رکھتا ہوتو دونوں کوسا منے رکھے ان شاء اللہ درست ہوجائے گا''۔

ڈاکٹر صاحب توعورت کے پینمبر ہونے اور نہ ہونے کی حکمت میں البھے ہوئے ہیں۔اورانہی کی طرز فکر کے حامل ایک غیر مقلد عالم نے تو حضرت عیں علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ہی انکار کر دیا

نظریے کی تروید کیوں نہیں کرتے؟۔

عنایت الله اثری کی ایک اور موشگافی ملاحظه مولکھتے ہیں ' جب مریم نے بیسیٰ علیہ السلام کو دورہ پلایا تھا تو اس سے ان کے لیے شوہر کا ثبوت ہو گیا۔ کیونکہ دودھ (جھاتی میں) بغیر جماع کے ازتابی نہیں۔'' (عیون زمزم صفحہ ۳۷)

ے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ (عیون زمزم صفحہ ۳۷)

اٹری صاحب کی بوری کتاب اس طرح کی لغویات سے جری ہوئی ہے۔ نہ معلوم بیرطا کفہ محد شالا نہ بہیدان فضولیات کوصاف کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ شاید انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی تقلید کا بٹہ (قلادہ) گلے میں ڈال لیاہے۔

الملاسياس مفادات كے كئے شادياں

جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اپنی تقریر ''اسلام میں عورتوں کے حقوق'' کے سوالات وجوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں:

'' پیخبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف دوشادیاں عام شادیوں کی طرح تھیں اور وہ حضرت خدیجہراسلام صلی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھیں۔ باتی تمام شادیاں حالات کی وجہ سے تھیں۔ معاشرتی تغییر نو کے لئے یا سیاسی مفادات کے لئے۔

اگرآپ غور کریں تو صرف دواز واج کی عمر 6 3 سال ہے کم تھی باتی تمام از واج کی عمر 6 3 اور 50 سال کے درمیان تھی۔ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ہرشادی کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔

مثال کے طور پر حضرت جو پر بیرضی اللہ عنہا جو کہ بنومصطلق سے تعلق رکھتی تھیں جو کہ نہا بت طاقتور قبیلہ تھا اور جو کہ اسلام کا دشمن تھا۔ بچھ عرصہ بعد جب وہ اسلامی فوج سے مغلوب ہوئے تو بعد میں آپ نے ان سے شادی کرلی اور شادی کے بعد آپ کے صحابہ نے کہا کہ وہ نبی کے رشتہ داروں کو

غلام کیے رکھ سکتے ہیں۔اورانہوں نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیااوراس کے بعد دونوں قبائل میں دوستاند مراسم ہوگئے۔

حفزت میموندر منی الله عنها کی مثال ہے جو کہ نجد کے قبیلے کے سربراہ کی بہن تھیں جس نے مسلمان وفد کے 7 بندوں کول کیا تھا۔ جب آپ نے ان سے شادی کی تو انہوں نے مدید کو اپنا سربراہ اور نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ تمام شادیاں جو آپ نے کیں وہ معاشرتی اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے تھیں۔ انہوں نے حضرت ام جبینہ رضی الله عنہا سے شادی کی جو کیہ کہا ہے۔ سردار ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔ لیکن اس شادی نے فتح مکہ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت هضه رضی اللہ عنہا کی مثال اس کے علاوہ ہے جوایک طاقتور یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ اس کے بعد یہود کے مسلمانوں سے دوستانہ مراسم ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو تمام شادیوں کی کوئی نہ کوئی سیاسی وساجی وجو ہات تھیں۔ انہوں نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت هضه رضی اللہ عنہا سے شادی کی تاکہ اپنے صحابہ میں قریبی تعلقات پیدا ہوں۔ ساجی تبدیلی کے لئے انہوں نے اپنی طلاق یافتہ بچا راد کہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ لہذا ان کی تمام شادیاں معاشرے کی بہتری اور بہترتعلقات کے لئے تھیں۔ یہترتعلقات کے لئے تھیں۔ یہترتعلقات کے لئے تھیں۔ یہترتعلقات کے لئے تھیں۔ میراخیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔ "

ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لکا تاللہ کے تم پرہوئے۔ ہرنکال میں تکسیس تھیں نہ کہ سیاک مفاوات۔ اگر ڈاکٹر صاحب علاء حق کے انداز میں یوں کہتے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ہرشادی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی تو کوئی مضا لقہ نہ تھا۔ کیونکہ موجودہ معاشرے میں ہرشخص مفاوات کی اصطلاح کا مطلب بخوبی سجھتاہے کہ وہ کس قدر بھیا تک ہے ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ڈاکٹر صاحب کا داکٹر صاحب کا وجود ڈاکٹر صاحب کا داکٹر صاحب کا مطلب جود ہمی مانتے ہیں۔ اِن ہو آلا و تھی یہ و حسی ۔ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تخت بے اور ای اور تو ہی نے تھے نہ کہ تو ہی کے خرم ہیں آتا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کا م اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے نہ کہ دنیا وی مفاوات کے لیے ۔ ڈاکٹر صاحب اللہ سے تو بہریں۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت دیکھے کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہودی سردار کی بیٹی بنادیا حالا نکہ یہودی سردار کی بیٹی ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب رضی اللہ عنہا تھیں۔ داکٹر صاحب کے بقول اس شادی کا مقصد یہود کے ساتھ مسلمانوں کے دوستانہ مراسم بیدا کرنا تھا۔ حالا نکہ اس نکاح کی حکمت بیتی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی بیدا کرنا تھا۔ حالا نکہ اس نکاح کی حکمت بیتی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی بیتی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرکے بیش یا دوراندی کی خلامی بین رہنا ایسندنہ تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرکے

البين اين نكاح مين ليار

اسی طرح بنوم مطلق کے جہاد میں حضرت جو ہر یہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یاان کے چھاز ادکو بطور بائدی دے دی گئیں۔ چونکہ وہ ایک یہودی سر دار کی بیٹی تھیں اس کے انہوں نے خود بائدی رہنا پیند نہ کیا اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یاان کے چھاز ادسے نو اوقیہ سونا کے عوض کتابت مطے کر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم دے کر انہیں آزاد کر وادیا اور بھکم خداوندی ان سے نکاح فرمالیا۔ اگر سیاسی مصلحت ہوتی تو وہ بطور بائدی کیوں دی جا تیں۔ خداوندی ان سے نکاح فرمالیا۔ اگر سیاسی مصلحت ہوتی تو وہ بطور بائدی کیوں دی جا تیں یالا۔ ان خراکٹر صاحب بٹا کیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کے بیج بھی تھے۔ آپ نے انہیں یالا۔ ان کے کیا سیاسی مفاد تھا؟۔ ای طرح حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ کیا سیاسی مفاد ات وابستہ تھے؟۔

حضرت ام جبیبد رضی الله عنها کے والد محتر م حضرت ابوسفیان رضی الله عند توقی کمه کے موقع پر داخل اسلام ہوئے ۔جبکہ ام حبیبہ رضی الله عنها کا حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح فتح کمہ سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کا سیاسی مفاد کہنا بھی درست نہیں۔

المح ولی نکاح باسید کیوں ہے؟

اس سے پہلے کی صاحب (محراسلام عازی) نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپن بچیوں کو اپنی مرض سے شادی کی اجازت دیں؟ جس کے جواب میں جناب ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں کہ:

"میں آپ کو بتا تا ہوں کہ والدین Guldance دے سکتے ہیں۔ یقیناً وہ بیٹی کوشادی کے متعلق Guidance دے سکتے ہیں۔ وہ ان کومجور کر سکتے ہیں؟ اور آپ کینے جانے ہیں کہ والدین ہمیشہ صحیح ہی ہوں۔ لہذا یہاں اسلام والدین کو اپنے بچوں کی شادی سے متعلق Guide کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن زبردی مجبور کرنے کی نہیں۔ لڑی کو بھی آخر شوہر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ رہنا ہوتا ہے،

جناب ذاكرنا ئيك صاحب إيى تقرير اسلام مين عُورتون كے حقوق مين ايك سوال كه

Islamic Personal Law کے محت صرف باپ ہی اپنی اولاد کا ولی کیوں ہے؟ کے جواب میں کہتے ہیں:

" بہن نے پوچھاہے اسلامی قانون کے مطابق باپ ہی کو نیچرل گارڈین کاحق حاصل ہے۔ یہ غلط ہے۔ بہن! اسلامی شریعت کے مطابق اگر بچہا پنی ابتدائی نشو ونما میں زیادہ سے زیادہ سات سال تک اگر وہ اس سے کم ہے تو گارڈین شپ (حفاظت کی ذمہ داری) کاحق مال کوجا تا ہے کیونکہ مال کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے شروع کی (Stages) میں۔ اس کے بعد باپ گارڈین ہوتا ہے۔ اور جب وہ میچور ہوجائے تو یہ بچہ کی اپنی آزادانہ مرضی ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ مرضی رہے۔ لیکن اس دوران اسلام کہتا ہے کہ بلاخصیص اس کے کہ بچہ باپ کے ساتھ ہے یا مال کے ساتھ اس کو دونوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ میراخیال ہے کہ بیسوال کا جواب ہوا۔"

(بحواله خطبات ذاکرنائیک پارٹ 1 صفحہ7 36) ملک ایل مارچ در مارپین میں مار سے میں جور در اس کے الیاب میں اور کور کا میں میں کور میں ا

جہر سائلہ یہ پوچھنا جا ہتی ہے کہ ولایت نکاح صرف باپ کے لیے کیوں ہے؟۔ اور ڈاکٹر صاحب جواب میں تو وہی نسبت جواب میں حضانت کا مسئلہ بیان کررہے ہیں۔ سائلہ کے سوال اور ان کے جواب میں تو وہی نسبت ہوئی جومشہور ضرب المثل میں بیان کی گئی ہے کہ توال گذم جواب چنا۔

اسلام میں ولایت نکاح پہلے باب کو پھر دادا۔ پر دادا۔ حقیقی بھائی۔ سوتیلا بھائی۔ بھیجا۔ چیا۔ کوحاصل ہے۔ اگر دھد بال میں کوئی نہ ہوتو اس کے بعد ماں ولی ہے پھر دادی۔ نانی۔ پر نانی۔ حقیقی بہن۔ سوتیلی بہن۔ سوتیلی بہن۔ پھر ماموں۔ پھر خالے کی الترتیب ولی ہوں گے۔ (عالمگیری جلداصفحہ ۲۸۳)

مان تک بیر ولایت نکاح دیگرولیوں کے ہوتے ہوئے بیں پہنچ سکتی۔اور نہ ہی عموما ایسا ہوتا ہے کہ ا دھدیال میں کوئی ولی بھی باقی ندرہے۔اگر بھی ایسا ہوگا تو مال کی بھی باری آجائے گی۔

اب ہم ولایت نکاح کے بارے میں پھی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ولأيت ثكارً كيارك بين علامه ابن رشر كلي بين في النظرفي الصفات الموجبة للولاية والسالام والبلوغ للمؤلاية والسالام والبلوغ

والذكورية ..... (بداية المجتهد حلد المصفحة) ولايت كوداجب باسلب كرنے والى صفات كے سلسلے ميں علماء كا اتفاق ہے كہ ولايت كى صحت كے لئے تين شرطيس ہيں مسلمان ہونا۔ بالغ ہونا۔ اور فدكر ہونا۔

امام الوجم عبدالله بن احمد المعروف ابن قدامة السمعنى مين لكهة بين السدكورية شرط للم المولاية في قول الجميع ..... (المعنى جلد ٢ صفح ٢٥٥) ولايت ك لئ مرد بوناتمام علاء كقول كم مطابق شرط ب-

پس عورت والایت نکاح کی اہل نہیں اور بیال علم کا متفقہ موقف ہے۔ نیز جو ولی نہ بن سکے وہ ولی کی وکالت (نیابت) بھی نہیں کرسکتا۔ ابن قدامہ کھتے ہیں۔ و من لم تثبت له الو لایة لم یصب تو کیله لان و کیله نائب عنه و قائم مقامه در (المغنی جلد الرصفی ۱۸۲۷) جس کے لئے ولایت ثابت نہ ہواسے وکیل بناناصیح نہیں کیونکہ ولی کا وکیل اس کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔ چنانچے عورت نہ ولی بن سکتی ہے اور نہ ولی کی وکالت کرسکتی ہے نہ ہی وہ نکاح نہیں پڑھاسکتی۔ کیونکہ فکاح میں دراصل ایجاب ہوتا ہے جو ولی یاس کا وکیل ہی کرسکتا ہے اور عورت میں ان دونوں فکاح میں دراصل ایجاب ہوتا ہے جو ولی یاس کا وکیل ہی کرسکتا ہے اور عورت میں ان دونوں (ولایت اور وکالت) کی اہلیت نہیں۔

اگرکوئی کڑی عاقلہ بالغداپنا تکاح غیر کفو میں بغیر اجازت ولی کرے تو ولی کواعتراض کاحق حاصل ہے۔ ای طرح اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسراولی نابالغدائری کا ٹکاح غیر کفو میں کردے تو وہ شرعاً باطل و نا قابل اعتبار ہے۔ البتہ اگر باپ یا دادا غیر کفو میں اپنی نابالغدائری کا تکاح کردیں تو وہ جائز و صحیح اور لازم ہوجائے گا۔ کیونکہ باپ اور داداکی شفقت وعزایت کا تقاضا بی ہے کہ انہوں نے اگر کفو کی رعایت نہیں کی تو لڑی کے کئی فائدہ کی غرض سے نہیں کی ہوگی۔ بے پر دائی یا لڑی کی بدخواہی کفو کی رعایت نہیں کی تو لڑی کے کئی فائدہ کی غرض سے نہیں کی ہوگی۔ بے پر دائی یا لڑی کی بدخواہی اس کا سبب نہ ہوگا۔ بخلاف دوسرے کسی ولی کے کہ وہاں بے پر دائی و بدخواہی کا بھی احتمال ہے۔ اور اس کا سبب نہ ہوگا۔ بخلاف دوسرے کسی ولی کے کہ وہاں بے پر دائی و بدخواہی کا بھی احتمال ہے۔ اور اگر کئی عاقلہ بالغہ ہے اور وہ غیر کفو میں تکاح کرنے پر خود بھی راضی ہواور اس کا دلی بھی راضی موجائے تو یہ تکاح سے جاور وہ غیر کفو میں تکاح کرنے پر خود بھی راضی ہواور اس کا دلی بھی راضی موجائے تو یہ تکاح سے جاور وہ غیر کفو میں تکاح کرنے پر خود بھی راضی ہواور اس کا دلی بھی راضی موجائے تو یہ تکاح سے جاور وہ غیر کفو میں تکاح کرنے پر خود بھی راضی ہواور اس کا دلی بھی راضی موجائے تو یہ تکاح سے جاور وہ غیر کفو میں تکاح کرنے پر خود بھی راضی ہواور اس کا دلی بھی راضی ہواور اس کا دلی بھی راضی ہواجائے تو یہ تکاح سے جاور وہ غیر کفو میں تکاح کے اعتبار سے نام ناسب ہے۔

#### ﴿ تَعَدُدُ ارْوَاحَ

جناب ذا کرنائیک صاحب اپنی تقریر''اسلام میں عورتوں کے حقوق'' میں ایک سوال کے جواب میں سہتے ہیں:

" بیمرد کے لئے لازی نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی سے دوسری شادی کے لئے اجازت لے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بیلی بیوی سے دوسری شادی کے لئے اجازت لے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ "صورت میں مردا یک سے زیادہ بیویاں کرسکتا ہے۔ وہ بیہ کہ وہ انصاف کرے بیویوں کے درمیان۔"

لیکن یہ بہتر ہے۔ اگر وہ اجازت لیتا ہے اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ پہلی بیوی کو بتائے کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے۔ کیونکہ اسلام کہتا ہے''اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تمہیں انسان کرنا ہوگا۔''اورا گر پہلی بیوی اجازت دے دیتی ہے تو قدرتی طور پر دونوں بیویوں اور شوہر کے درمیان زیادہ مخلص تعلقات فروغ پائیں گے۔لیکن میدلازی نہیں ہے ماسوائے ایک صورت کے درمیان زیادہ مخلص تعلقات فروغ پائیں گے۔لیکن میدلازی نہیں ہے ماسوائے ایک مورک شادی نہیں کے۔اگر خورت اپنے نکاح نامے میں میداضح کرتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے موری شادی نہیں کرسکتے تب میشو ہر کے لئے لازی ہوجاتا ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے اجازت لے۔دوسری صورت میں میدا زم نہیں لیکن بہتر ہے۔

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرث نمبر 1 صفحه 364 ـ 365)

کا ڈاکٹر صاحب کواپنے زور بیان میں محسوں ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے پر کی ہا تک رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں کہاں کا فرض ہے کہ وہ کہا ہوی کواطلاع دے۔
کا فرض ہے کہ وہ پہلی بیوی کواطلاع دے۔

اگراجازت لینافرض نبیس تواطلاع دینا کیوں فرض ہے؟۔

ذا کرنا تیک صاحب اینے بردوں کی طرف نظر دوڑا کیں۔غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان کی کتاب نظفر اللاضی صفحہ اس اسلامی کے مردا کیک وقت میں جتنی عورتوں ہے جا ہے نکاح کرسکتا ایک اللاضی صفحہ اس ایک ہوں۔ نورالحن خان غیر مقلد نے عرف الجادی صفحہ ۱۵ ایر علامہ شوکانی ایک عربیں کہ چارہی ہوں۔ نورالحن خان غیر مقلد نے عرف الجادی صفحہ ۱۵ ایر علامہ شوکانی

کی تقلید میں اس کی تائید کی ہے۔

غیر مقلدین نے تو جاری حدیمی ختم کردی۔ یہ کس سیجے حدیث کے تحت فرمار ہے ہیں۔ نیز کیا بخاری وسلم میں اس کی تائید موجود ہے۔ قرآن کی نص کے بعد غیر مقلدین کاریہ فرمان کس زمرہ میں آتا ہے۔ خود ہی فیصلہ سیجے۔

رئیس فرقہ لا مذہبیہ مولوی محرحسین بٹالوی صاحب ماہانہ جریدہ اشاعت السنۃ کے صفحہ ۵۳ جلد ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ بچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جولوگ بے ملی کے ساتھ مجہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جانے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں ان میں بحض عیسائی ہوجاتے ہیں اور بعض لا مذہب ۔ جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت ہے فسق و فجوراس آزادی کا ادنی نتیجہ ہے۔

🖈 بحب گودلین الے پالک

جناب ذاکرنائیک صاحب اپنی تقریر 'اسلام میں عورتوں کے حقوق' میں بچہ گود لینے کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں: جواب میں کہتے ہیں:

''آپ ایی صورت حال ہے بھی دوچار ہوسکتے ہیں کہ شادی کے کی سال بعد بھی آپ کے گھر اولا دنہ ہواور شوہر اور بیوی دونوں کو اولا دکی شدت ہے چاہ ہو۔ عورت خوشی ہے اپنے شوہر کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اوراس طرح آن کے گھر اولا دہو جائے۔ بہت سے لوگ بیاعتراض کریں گے کہ وہ ایک بچہ کیوں (Adoption۔ لیا لک۔ گود) نہیں کر لیتے۔ اسلام (Adoption۔ گود لینے) کی اجازت نہیں ویتا۔ جس کی بچھ دجو ہات ہیں۔ میں آن کی تفصیل میں جانانہیں جا ہوں گا۔''

( بحواله خطبات ذاكرنائيك يارث نمبر 1 صفحه 1 2 3)

جناب ذا كرنائيك صاحب اين تقرير" اسلام مين عورتون كے حقوق "كے سوالات اور بجوابات ميں ايك سوال كے جواب ميں كہتے ہيں: "بھائی نے سوال پو چھاہے کہ کیا اسلام میں بچہ گود لینا جائز ہے؟ اگر گود لینے سے مراد جوان بچہ لینا ہے، ایک غریب بچہ اوراس کا کھانا بینا بعلیم، کپڑے وغیرہ، اس کو گھر لاتے ہیں، تو اسلام نے ہمیشہ زوردیا قرآن میں کہ تم غریوں کی مدد کرو۔ آپ بچہ کو گھر میں لا سکتے ہیں اور آپ اس کو باپ کی شفقت دیتے ہیں۔ اسلام کس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ اس کو قانونی طور پر گورنہیں لے سکتے۔ آپ بچ کو اپنانام نہیں دے سکتے۔ قانونی طور پر بچہ گود لینا اسلام میں منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کو کُھٹ تانونی طور پر بچہ گود لینا اسلام میں منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کو کُھٹ قانونی طور پر بچہ گود لیتا ہے تو وہاں بھے بیچید گیاں ہو سکتی ہیں۔ پہلی میں کہ کہ کو گھڑ کا۔ دوسرا میک فرض کریں آپ نے بچہ گود لیا یہ ہے اور آپ کے این ہیں۔ کوئی نیمیں کہ سکتا کہ آپ کے گھر ساری عرفہیں ہوں گے اور ہے اور آپ کے اینے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کا جھکا ڈا بنی اولاد کی طرف زیادہ ہوگا اس گود لئے بچے کی

ہ کہ جوان بچہ ڈاکٹر صاحب کی جدیدا صطلاح ہے۔جوان کوکوئی بچے نہیں کہتا۔اور بیچے کوکوئی جوان مہتا۔ بید دونوں الفاظ متضادیں۔ کودلینا تو محاورہ بھی ہے۔ جس کے پاس اولا دنہ ہو وہی گودلیتا مسئے کہتا۔ بید دونوں الفاظ متضادیں۔ کودلینا تو محاورہ بھی ہے۔ جس کے پاس اولا دنہ ہو وہی جوان میں کینا جس ہوتو بھی جوان میں کینا ہے ہوتو بھی جوان میں کینا ہے ہوتو بھی جوان کوکون کودلینا ہے۔ جوخود کھا کماسکتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابناعمل حضرت زید بن حارثہ کو تنبیٰ بناناموجود ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ حالانکہ قرآن وحدیث سے ممانعت کا کوئی ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ باتی رہا کہ وہ اپنی شناخت سے محروم ہوجائے گا۔ اسلام تومتین کی ولدیت بدلنے کا کہتا ہی نہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ بیدوسرے کا بچہ ہوجائے گا۔ اسلام تومتین کی ولدیت بدلنے کا کہتا ہی نہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ بیدوسرے کا بچہ ہے۔ اور انہوں نے لے پالک رکھا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے جودلائل پیش کئے ہیں وہ ایسے عوامل ہیں جو کسی کے ساتھ ممکن ہے پیش آئیں اور کسی کے ساتھ نہ آئیں۔اور جواز وعدم جواز کا دارومداران پڑہیں ہے۔

باتی رہی ڈاکٹرصاحب کی یہ بات کہ ہوسکتاہے بعد میں ان کے ہاں اولاد ہوجائے۔ یہ بھی درست نہیں کیونکہ زیادہ تروہ لوگ بچہ گود (Adopt) لیتے ہیں جن کے ہاں اولاد ہونے کی امید نہیں ہوتی ۔ اور محبت میں کی بھی گود لینے (Adoption) کی ممانعت کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس متم کے واقعات ہماری زندگی میں اکثر پائے جاتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر سی معاملہ کومنوع نہیں قرار دے سکتے۔ جیسا کہ آج کل ساس اور بہو کی لڑائی جو تقریباً اکثر گھروں میں ہوتی ہے اور اس کی بناء پر نہ صرف گھر کی فضاء متاثر ہوتی ہے بلکہ طلاق کی نوبت بھی آجاتی ہے۔ لیکن ان تمام مفاسد کے باوجود خواتین بیٹوں کی شادیاں کرتی ہیں۔

اورقانون بھی اس کی اجازت دیتاہے۔اورشرع بیں بھی کوئی ممانعت نہیں۔

#### ☆ طبلاق ثلاث م

جناب ذا کرنائیک صاحب این تقریر"اسلام میں عورتوں کے حقوق"کے سوالات وجوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں:

'' بنیادی سوال بہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو کیا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ کیونکہ طلاق عربی کالفظ ہے اور جھی استعال ہوتا ہے جب کوئی مرداسے عورت کے لئے بولتا ہے۔ کیکن عورت طلاق دے سکتی ہے۔ اسلام میں پانچ قسم کی طلاق ہے۔ پہلی قسم بالرضاہے۔جو کہ شوہراور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اور دونوں میرکہدسکتے بیں کہ جمارے درمیان ہم آئی نہیں البذا جدا ہوجائے ہیں۔[دوسری قسم یک طرفہ مرضی پرہے جو کہ طلاق کہلاتی ہے۔جس میں کہاسے حق مہرادا کرنا ہوتا ہے۔اگراس نے ادانہیں کیا ہوتواسے کرنا پڑے گا۔ تحا نف سمیت جو کہ اس نے دیتے ہوئے ہے۔ تیسری قتم بیوی کی کی طرفہ مرضی پر ہے۔اگروہ اینے نکاح نامے میں اس کا ذکر کرتی ہے۔اگر وہ اینے نکاح نامے میں (Mention) کرتی ہے کہاسے طلاق دینے کاحق ہے تو وہ اسے دیے سکتی ہے۔ ریر'اسا'' کے طور يرجانا جاتا ہے۔ ميں نے آج تک كواسا كے متعلق بولتے ہيں سنا۔ بياسا كہلاتا ہے يعنى كەعورت طلاق دے سکتی ہے۔ چوتھی قتم ہے کہ اگر شوہراسے مارتا پیٹتا ہے یا مساوی حقوق نہیں دیتا تواسے ریہ اختیارہے کہوہ قاضی کے پاس جائے جو کہ نکاح کوشنے کردے۔ بینکاح فٹنے کہلاتا ہے۔اس کے مطابق قاضى شو مركوهم د بسكتاب كدوه است بإراحق مهردين كابابندب يامهركا يجه حصه بية قاضى ير مخصر ہے۔ اور آخرى متم خلع كى ہے۔ اگر شوہر بہت اچھا بھى ہے اور بيوى كواس كے خلاف كوئى شكايت بهي نبيل ليكن اپني ذاتى وجو ہات كى بناء پر وہ شوہر كو پسندنہيں كرتى تو وہ شوہر سے درخواست كر سکتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اور بیٹلع کہلاتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ عورت کے طلاق دينے كے متعلق بات كرتے ہيں۔علاءنے طلاق كى يانچ اقسام ركھى ہيں۔ پچھاسے دواور تين حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن عام طریقت عمل یا نج طلاق کی قسموں والا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب مواي (بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرث نمبر 1 صفحه 360)

ڈاکٹر ذاکرنائیک ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں طلاق ایک ہے تین طلاق کے لیے اتی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ سعودیہ کے تین سوفتو ہے موجود ہیں۔ اس لیے طلاق ایک ہے۔ آج کے حالات کے مطابق میر سے زدیک ایک ہونی جا ہے۔

ملا اگران کے حالات سے مراد کثرت طلاق سے بینا مقصود ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ایک طلاق کا بھی انکار کر دینا جا ہے۔ رہان کا سیود ریہ کے تین سو فتو وں کا دعویٰ تو ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب نے یہاں بھی غلط بیانی سے کام لیاہے۔اس کی حقیقت سعود بیہ کے نظریاتی کوسل کے تفصیلی فتو کی میں ملاحظہ کرلی جائے:

## 🖈 طبيلاق كى عجيب وغريب اصطبيلاحساست

ڈاکٹر صاحب پر بجیب سودائی کی سی کیفیت طاری ہے۔ پہلے فرماتے ہیں کہ عورت طلاق نہیں دے سے استی بھر فرماتے ہیں کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی بھر فرماتے ہیں کہ عورت طلاق دیے سکتی ہے۔

ڈاکٹرصاحب نے طلاق کی جوشمیں گھڑی ہیں ان کا القاءیا الہام صرف ڈاکٹر صاحب کوہی ہوا ہے ۔
قرآن وحدیث اور کسی فقہ کی کتاب میں بیشمیں نہیں ماتیں۔ مثلاً بالرضا اور اسا۔ اور نکاح فنخ کی اصطلاح پر تو ڈاکٹر صاحب کی جہالت پر بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اول تو لفظ ہی سے فاہر ہے کہ بین کاح کی شم ہوگی نہ کہ طلاق کی ۔علاوہ ازیں بین کاح کی بھی کوئی شم نہیں۔ نکاح موقت وغیرہ کا توسب کو معلوم ہے۔ لیکن نکاح فنخ شاید ایسویں صدی کی ایجادات میں سے ایک ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے "اسا" نام کی اصطلاح ذکر کی ہے۔ جس کوان کے علاوہ کسی اور سے نہیں ساگیا۔ موصوف دین میں اصلاحات کے داعی تو ہیں۔ اب شاید دین کی اصطلاحات کی بھی اصلاح فرمانی شروع کردی ہے۔

الله المراسب موقف المراسب موقف

ہم قارئین کی خدمت میں سیجے موقف تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

شادی ہونے کے بعد بھی طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے عموماً تین طلاقیں ہی دی جاتی ہیں اور پھر غلط بیانی کر کے غلط فتو سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ نینجاً عمر بھر کے لئے حرام کاری ہیں بہتلار ہتے ہیں ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کر فیا ہوتا ہے؟ ہم قو اس طرح روز اند کہتے رہتے ہیں ۔ گویا پہلوگ ستقل اس گناہ میں بہتلا ہیں ۔ بعض ہمدرد کہتے ہیں واس طرح روز اند کہتے رہتے ہیں ۔ گویا پہلوگ ستقل اس گناہ میں بہتلا ہیں ۔ بعض ہمدرد کہتے ہیں کہ لڑی کو بیتے دو۔ گناہ کی ذمہ داری ہم پر ہے ۔ بھی اس قتم کی بات برادری کی طرف ہے کہی جاتی ہو گئی ہے ۔ بیادر کھیے اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی بڑادری ، کوئی فرد کوئی مصابحتی عدالت یا کوئی ہے۔ بیادر کھیے اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی بڑادری ، کوئی فرد کوئی مصابحتی عدالت یا کوئی

پارلیمنٹ حلال نہیں کرسکتی۔تقریر وتحریر میں طلاق کا مسئلہ شدید ضرورت کے باوجود بیان نہیں ہوتا۔ عوام خودتوان مسائل کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔اسی وجہ سے عوام اور بعض دین دار گھرانوں میں نئین طلاق کے واقعات پیش آنے کے باوجود انہیں ہضم کرلیا جاتا ہے۔اور شرعی احکام پڑمل در آمد نہیں ہویا تا۔

یادر ہے کہ حورت کی طرف سے قبول طلاق ضروری نہیں۔ مرد کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔خواہ اسے عورت قبول کرے یا نہ کرے۔ طلاق نامہ وصول کیا جائے یا واپس کر دیا جائے۔
( کذا فی ردا محتار جلد اصفحہ ۲۹۵)

بہت سے جہلاء تحریری طلاق کوطلاق سجھتے ہیں اور زبانی طلاق کوطلاق تصور نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل طلاق زبانی ہی ہے۔ تحریری طلاق زبانی طلاق کے قائم مقام ہے۔ (روالحتار)۔ طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اس لئے غصہ، زبردی یا کسی کے ڈرانے دھمکانے سے زبانی طلاق موماً قدیمی طلاق ہوجاتی ہے۔

طلاق نامه کھے کراگر بھاڑ دے تب بھی وہی طلاق واقع ہوگی جو کھی گئھی۔(ردالحتار) قصداً طلاق دی جائے یا ہنمی نداق میں دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوجاتی ہے۔( کذافی الہند پیجلداول صفح ۳۵۳)۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا سے جب ایسے آدمی کے بارے میں پوچھاجاتا جس نے تین طلاقیں دی ہول تو وہ فرماتے کہ اگرایک یا دوطلاق دی ہوتو پھروہ حلال ہوسکتی ہے کہ جھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ درکام ہوجاتی ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ درکام ہوجاتی ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ درکام ہوجاتی ہے۔ جب تک کہوہ ذور سے خاوند سے نکاح نہ کرلے۔ (بخاری جلد ۲ صفح ۲۹۱۷)

حضرت عویر عجلانی رضی الله عنه کی تین طلاق کوآپ صلی الله علیه وسلم نے نافذ کر دیا تھا۔ (ابودا وُ دجلداول صفحہ ۵ بسائی جاراصفی سر)

والمرابع والمراث فاطمه بنت قيل رضى الله عنها كهتي بين كه مير العاد ابوعرو بن حفص مخزوى

نے مجھے تین طلاق دیں جب کہ وہ یمن جارہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونا فذکر دیا (ابن ماجہ جلدا ول صفحہ ۱۲۷ اسلام علیہ وسلم نے ان کونا فذکر دیا (ابن ماجہ جلدا ول صفحہ ۱۲۷ اسلام علیہ دوم صفحہ ۱۲۷ ۔ ابودا و دجلدا ول صفحہ ۱۳۹)

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بات ذکر کی گئی کہ اکھی تین طلاقیں دینا مکروہ ہے فرما یا حضرت حفص بن عمروبن مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کوا یک کلمہ سے تین طلاق دی تھیں ۔ ہمیں اس کی خبر نہیں ملی کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرما یا ہو۔ (سنن دارقطنی جلد اصفحہ ۲۲۹)

حضرت عمرٌ حضرت عمرٌ حضرت على المحلى المحلى

ا بن بیوی کو پک بارگی تین طلاق دے آیا ہوں۔ جاہد کہتے ہیں کہ ابن عبال چیدرہ ۔ یہاں تک کہا کہ میں اپنی بیوی کو پک بارگی تین طلاق دے آیا ہوں۔ جاہد کہتے ہیں کہ ابن عبال چیدرہ ۔ یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رجعت کا تھم دے دیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ پہلے حمافت پر سوار ہو جاتے ہیں کہ اے ابن عباس الے ابن عباس ۔ فرمایا کہ فوائے پاک نے فرمایا ہو جاتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرے اس کے لئے چھ کارے کی صورت ہوتی ہے اور تونے خدا کا خوف نہیں کیا۔ اس کے جو خدا سے ڈرے اس کے لئے چھ کارے کی صورت ہوتی ہے اور تونے خدا کا خوف نہیں کیا۔ اس کے جدا ہوگئی ہے۔ اس کے بعد ام ابوداؤد نے بیان فرمایا کہ ان جھڑات نے متفقہ طور پر ابن عباس ایوداؤد ہے بیان فرمایا کہ ان جھڑات نے متفقہ طور پر ابن عباس شاہ

نقل کیا ہے کہ انہوں نے تین طلاق کونا فذکر دیا۔ (ابودا وُ دجلدا ول صفحہ ۲۹۹۔ فتح القدیر جلد سوم صفحہ ۳۳۔ بدائع الصنائع ج ساصفحہ ۲۹۔ وارتطنی ج سار مصفحہ ۲۵۱۔ مسلم سنن بیجی ج ساصفحہ ۲۵۱۔ مسلم سنن بیجی ج سامنے اسلا۔)

حدثنا ابراهیم بن مرزوق الی آخر السند عن مالك بن الحارث قال جآء رجل الی ابن عباس فقال ان عمی طلق امراته ثلثاً فقال ان عمك عصی الله فاثمه الله واطاع الشيطن فلم يجعل له مخرجاً (طحاوی ٢٥صفي ١٣١ه معنف ابن الی شیر ۵۰صفی االفی استی الله فائم الله فائم

بائندہوگئ اورستانوے کا اللہ تغالی بچھ سے قیامت کے دن صاب لیں گے۔ (منصف عبدالرزاق ج ۵صفی ۱ اطحادی ج مصفحہ ۲۷)

## 🛠 سعود بیری سیریم کونسسل کا فنستوی

عکومت سعود میمبل البحوث العلمیہ نے رئے الثانی ۱۳۹۳ ہیں تقریباً ۲۷ تفاسیراورا حادیث کی میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاق بھی تین ہی کتب کے حوالوں کو ذکر کرکے یہ فیصلہ دیا کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاق بھی تین ہی ہیں۔ اس مجلس میں اس وقت یہ حضرات موجود تھے۔ الشخ عبدالعزیز بن باز۔ الشخ عبدالله بن حمید۔ الشخ عبدالله خیاط۔ الشخ محمدالا مین الشخ عبدالله بن الشخ ایرا تیم محمدال الشخ الشخ عبدالرزاق عفی ۔ الشخ عبدالعزیز بن صالے۔ الشخ صالح بن عصون ۔ الشخ محمدال الشخ عبدالرزاق عفی ۔ الشخ عبدالعزیز بن صالح۔ الشخ عبدالرزاق عفی ۔ الشخ عبدالعزیز بن صالح۔ الشخ صالح بن عصون ۔ الشخ محمدال الشخ عبدالرزاق عفی ۔ الشخ عبدالعزیز بن صالح۔ الشخ عبدالشخ عبدالرزاق عفی ۔ الشخ عبدالعزیز بن صالح بن الحید ان ۔ الشخ عضارعتیل۔ محمد بن عبدالله بن غدیان ۔ الشخ عبدالله بن عبدالله بن غدیان ۔ الشخ عبدالله بن عبدالله بن

اور تابعین کے آثار۔ائمہار بعہ کے اقوال اور جیدعلاء کرام کے فاوی مطبئن نہ کرسکیں توعقل کا ماتم ہی کرنا جاہیے۔

ابن عباس کی حدیث سے ہے۔ استقال کے ایک کی مقارت استبرالا استبرالا کی مسلم جلدا ول صفحہ کے کہ کا موات استبرالا کی مسلم جلدا ول صفحہ کے کہ کا موات استبرالا کی مسلم جلدا ول صفحہ کے کہ کا موات کے مسلم جلدا ول صفحہ کے کہ کا موات کے مسلم جات کے مسلم جات کے مسلم جات کے مسلم جات کے مسلم کی حدیث ہے۔ استان عباس کی حدیث ہے۔

الم بدروایت سنداور متن کے لحاظ سے مضطرب ہے۔ لہذا مضطرب روایت کا سی احادیث کے مقابلہ میں اعتبار نہ ہوگا۔ جبکہ وہ خودراوی کے فقولی کے خلاف ہو۔ (جواو پرذکر ہو چکاہے)

الم بي مديث منكر اور شاذ ب جيرا كرابن رجب في الناب مشكل الاحاديث الواردة في ان الطلاق الثلاث واحدة مين امام احد كوالد سي كما بهد

☆ بیروایت خلاف اجماع ہے۔

ہم بیردا بیت منات ہے۔ بیہ جواب سعود میری سپریم کوسل جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے الطلاق الثلاث صفحہ ۹۷ تا ۱۴۵ میں لکھے ہیں۔

غیرمقلدین کے اپنے امام علامہ ابن حزم نے کہاہے کہ بین توقول نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نعل فلا حجة فیه (المحلیٰ ابن حزم جواصفحہ ۱۲۸)

اگر بیتقریر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ہوتی تو حضرت ابن عباس اس کے خلاف مجھی نتو کی ندد ہے۔ ابن جیر کہتے ہیں کہ بیرحدیث موقوف ہے۔

اب رہاغیر مقلدین کا دوسرا دعویٰ حضرت رکانہ کے طلاق کا واقعہ سعود نیکی سپریم کونسل کے علماء نے اس کے بھی بینچے ادھیڑ دیئے ہیں۔انہوں نے الطلاق الثلاث صفحہ ۱۳۹ پر لکھا ہے کہ امام الوداؤد نے '' بتہ' والی روایت کو دو وجہ ہے ترجے دی ہے۔اول تواس کیے کہ بیروایت حضرت رکانہ کے اہل فاندان ہے مروی ہے۔ و ہو اعلم بھ

دوسرے اس کے کہ "طلق ثلفا" والی روایات مضطرب ہیں۔ جبکہ طلاق بندوالی روایت اضطراب مصح اللہ ہے اسلام کے کہ حضرت رکانہ کا این اہلیہ کوتین طلاق نہ دی تھیں بلکہ طلاق بتددی تھی۔ طلاق بتدمیں تین کاارادہ کرنا بھی سے ہے اورایک کا بھی۔

شرح نو وی علی صحیح مسلم ج اول صفحه ۸ یه پر لکھا ہے کہ طلاق ثلاثہ والی روایت ضعیف ہے۔ نیز محد ثین کے مزد کیا اس میں محمد بن اسحاق اور اس کا شخ مختلف فیہ ہیں۔ ابو داؤد اور علامہ ذہبی نے عکر مہ پر جرح کی ہے (میزان الاعتدال ج مصفحہ ۲۰۸) چنا نچہ مشکلم فیہ رواۃ کی سند کا احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں اعتبار نہ ہوگا۔ نیز بیہ صدیث راوی (ابن عباس) کے فتوی کے خلاف ہے۔ راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف ہے۔ راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا حضرت رکانہ کو قشمیں دے کربار بار بوچھنا اس پر دال ہے کہ انہوں نے طلاق بتہ دی تھی۔اگر نین کی نیت کی ہوتی تو نین ہی واقع ہوجا تیں۔ورنہاس سے قتم لینے کے کوئی معنی نہیں۔

جوجها المحتون المرتب المحارا مل المحتود المحت

الله عنهم سے تو صراحنا مسے و روایات سے فابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہیں۔
جیسا کہ صحابہ کے آ فارسے فابت ہے اور جن تابعین کرام کی طرف تین طلاق دینے سے ایک واقع ہوئی ہیں۔
ہونے کا قول منسوب ہے وہ بھی کسی اصل اور تحقیق پر مینی نہیں ہے۔ غیر مقلدین حضرات ابوالشعشاء۔
طاوس اور عمرو بن دینار حمہم اللہ کی طرف ایک قول کی نسبت کرتے ہیں۔ لیکن بی قول غیر مدخولہ کے بارے میں ہے۔ و ھو مذھبنا فلا احتلاف۔

مغنی ابن قدامہ میں صراحت موجود ہے کہ بیقول غیر مدخولہ کے بارے میں ہے اور غیر مدخولہ کواگر جدا جدا تنین طلاقیں دی جا کیں تو ہمار ہے ز دیک بھی ایک ہی سے وہ بائند ہوجاتی ہے باتی دواس پر داقع نہیں ہوتیں۔

# الله تنین طه لاق کے بعب دہیوی سے لق

تین طلاق دینے کے بعد دوبارہ اپنی ہوی سے تعلق رکھنے پرامام زہری اور قنادہ رحمہم اللہ کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ اگر کمی شخص نے سفر میں اپنی ہوی کو دوگواہوں کے سامنے تین طلاقیں دے ویں اور وطن واپس آکر اس نے اپنی ہوی سے وطی کی۔ اور گواہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے تین طلاقیں دے چکا ہے قوامام زہری اور قنادہ نے نہا کہ اگر شو ہر بیحلف اٹھائے کہ ان دونوں نے مجھے پرجھوٹی گوائی دی ہے تب تو سوکوڑے لگائے جا ہیں گے اور مرداور عورت میں علیحد گی کہ دونوں نے مجھے پرجھوٹی گوائی دی ہے تب تو سوکوڑے لگائے جا ہیں گے اور مرداور عورت میں علیحد گی کہ دونوں نے مجھے پرجھوٹی گوائی دی ہے تب تو سوکوڑے لگائے جا ہیں گے اور مرداور عورت میں علیحد گی کہ دونوں نے مجھے پرجھوٹی گوائی دی ہے تب تو سوکوڑے لگائے جا کی اور اگر مرد نے اقر از کر لیا کہ باں میں نے طلاق دی ہے تو اس کوسنگسار کیا جائے گا (مصنف عبد الرزاق جلد صفح ہے سے ا

فناوی عالمگیری میں ہے ولو طلقها ثلاثاثم راجعها ثم وطئها بعد مضی المدة يحد اجمعها ثم وطئها بعد مضی المدة يحد اجمها أحد علاقة الحدمطاقة الحدمطاقة المحدم عند المحدم المحدم

، اب تین طلاق کوانک بنا کررجعت کا فتو کا دینے والوں کے بارٹ میں امام زہری گاتھم بھی ملاحظہ فرمالیں۔فرمائے ہیں کہ سی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دین پھرکسی نے فتو کی دیا کے رجوع کرا ہے اس بناء پراس نے مطلقہ سے وطی کر لی تو جس نے فتوئی دیا ہے اس کوعبرت ناک سزادی جائے گ۔اور مرد کورت کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔(مصنف عبدالرزاق جلد کے صفحہ ۲۳۰)

غیر مقلدین کے امام علامہ ابن حزم نے بھی اس مسئلہ پرغیر مقلدین سے اختلاف کیا ہے۔
ان کے نزدیک بھی ایک مجلس کی تین طلاق تین ہوجاتی ہیں۔اور ان کے نزدیک برنیت تحلیل، نکاح کرنا بھی صححے ہے۔ حتی ان اشتر ط ذلك علیہ قبل العقد فہو لغو من القول ولم ینعقد اندیا حاصری ابن حزم جا صفحہ ۱۸۱)

اندیا حالا صحیحا بریشا من کل شرط (المحلی ابن حزم جا صفحہ ۱۸۱)

ایک بردگرام'' گفتگو''میں ڈاکٹر عالیہ کے سوال کیا انسانی مصنوعی نسل کشی کی اجازت ہے؟ کے جواب میں ڈاکٹر ذاکرنائیک کہتے ہیں کہ میاں ہوی کے لیے اجازت ہے دیگر کے لیے ہیں۔ 🖈 ہم ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب کے مبہم جواب میں حضرت مفتی رشید احد لدھیانوی رحمہ اللہ کا مخضراورجامع جواب احسن الفتاوي سيفل كررب بين اميرب طالبان حق كيكافي موكا "عورت کی شرمگاه یا رحم میں کوئی ایبا مرض ہوجوجسمانی تکلیف واذبیت کا باعث ہوتو اس کا علاج طبیبہ (لیڈی ڈاکٹر) سے کروانا جائز ہے لیکن حصول اولا دے طریقنہ میں کسی ایسے مرض کاعلاج نہیں كياجا تاجس كى وجهه ي جسماني تكليف مين ابتلاء هو . ميد فع مصرت بدنية بين بلكه جلب منفعت ہے۔اس کیے بیمل لیڈی ڈاکٹر سے بھی کروانا جائز نہیں۔مردڈ اکٹر سے کروانا انتہائی ہے دین کے علادہ الی بے غیرتی و بے شرمی بھی ہے جس کے تصور سے بھی انسانیت کوسوں دور بھاگتی ہے۔اللہ تعالی کوناراض کرکے جواولا وحاصل کی گئ وہ وہال ہی ہے گی۔ قسال العلامة ابن عنابدين رحمه الله تعالى : وقال في الجوهرة : أذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الدواء لانه موضع ضرورة وان كان في موضع الفرج فيتبغى ان يعلم امراً. تداويها فإن لم توجد و خافو عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يشترمنها كل شيء الا موضع العلة ثم يداويها الرجل و يغض بصره ما

استطاع الاعن موضع الجرح .....اه ..... فتأمل و الظاهر ان ينبغي هنا للوجوب (ردالمحتار جلره صفح ٢٣٧)

بعض مفتیان نے مصنوی تخم ریزی (Artificial Incemination) کو پیچھ شرائط کے ساتھ مقید کیا ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح بوجہ طبعی ضرورت عقم (Infertilty) کے لئے لیڈی ڈاکٹر سے علاج کی گنجائش ہے ای طرح اس میں بھی گنجائش ہے۔ بشرطیکہ مادہ منوبیہ (Sprums) اس کے فاوندسے حاصل کیا گیا ہو۔

#### المرکسیکڑے ویکڑے

ئی دی پروگرام ' گفتگو' میں ایک سوال کہ کون ی مجھلی طلال ہے اور کون ی حرام؟ کا جواب دیے موئے ذاکرنا ٹیک صاحب کہتے ہیں سمندر کی ہرچیز ماسوائے زہر یلی کے حلال ہے۔ مب مجھلیاں، کیڑے ویکڑے سب حلال ہیں۔

کہ ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب کے اس غلط اور نامکمل جواب کی تفصیل ہم قارئین کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ کمی شم کا ابہام نہ رہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھلی کے سواکوئی دریائی جانور طلال ہیں۔ ماہرین حیوانات نے چھلی کے لئے تین شرائط کا ہونا ملال ہیں۔ ماہرین حیوانات نے چھلی کے لئے تین شرائط کا ہونا کا زم قرار دیا ہے۔

ارریژه کی ہڑی ۲۔ سانس لینے کی پھوے سے سرنے کے لئے بیکھ (پر ۔ بازی)
ہوخص جانتا ہے کہ ان بتیوں چیزوں میں ہے کوئی بھی کیڑے بین نہیں پائی جاتی ۔ یہ کیڑوں میں واغل ہے نہ کہ چھلی کی جنس ہے ۔ اس لئے کہ اسحار جنس کے لیے اعتباء ظاہرہ و باطعہ بین تشابہ اور خواص میں تشابہ وا اسحار کے کہ اسحار کی کا اعتباء وخواص میں تشابہ وا تحاد کے قول میں اشکال ہوتہ چنداعضاء وخواص میں تشابہ وا سحاد تو لازم ہے۔ گریہاں کیکڑے اور چھلی میں کی ایک عضوا ورکسی موتہ چنداعضاء وخواص میں تشابہ وا تحاد تو لازم ہے۔ گریہاں کیکڑے اور چھلی میں کی ایک عضوا ورکسی ایک خاصیت میں بھی تشابہ وا تحاد تو لازم ہے۔ گریہاں کیکڑے اور چھلی میں کی ایک عضوا ورکسی کیا خاصیت میں بھی تشابہ وا تحاد تو لازم ہے۔ گریہاں کیکڑے اور پائور پر بولا جا تا ہے۔ اس لئے کہ خاصیت میں بھی تشابہ وا تحاد نہیں کیا خاصیت میں بھی کیا کہ کیا کہ است میں بھی کیا کہ کہ کیا کہ کیا

من خلق الماء ای المخلوق فید اس طرح "نابئ" ماه بمعنی ماء کی طرف منسوب ہے بینی پائی کی مخلوق ۔ یہ پائی کے ہرجانور کوشائل ہے و فی لسان العرب جلاسا صفح ۱۳۸۳ ۔ و اصل المماء ماه ۔ و المواحدة ما هة و ماءة م اور کی شیال المماء ماه ۔ والواحدة ما هة و ماءة م اور کی شیال تصور کرنے پرتیار نہیں۔ بلکہ ان کو ایسا کر یہ المنظر کی اس کے تصور بی سے ان پرغشیان طاری ہوجاتا ہے۔ اس لئے سلیم الطبح لوگ اس کو کھم قرآنی " و یہ حرم علیهم المخبائث " میں داخل ہجھتے ہیں (تفصیل کے لیے ملاحظ ہوا حسن الفتاوی جلد مصفح ۱۳۹۳)

لین ذاکرنائیک صاحب فرماتے ہیں 'دکیڑے ویکڑے سب حلال ہے' لینی ہرطرح کے سمندری

کیڑے اور حشرات بھی حلال ہیں۔ قید صرف بہی لگائی ہے کہ زہر یلے نہ ہوں۔ اس شرط کے ساتھ

سمندر کی ہر چیز حلال کر دی ہے۔ چین کوریا دغیرہ کے لوگ سانپوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور انہیں یہ

سمندر ہے بھی حاصل کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کا زہر دانتوں کے ساتھ زہر کی تھیلیوں میں

ہوتا ہے، وہ اس کی گردن کو کا مشرک باقی استعال کرتے ہیں۔ اور بظاہر اس میں زہر نہیں ہوتا۔ تو کیا

اس طرح سانی کھانا بھی حلال ہوجائے گا؟۔

#### اور خسنزیر۔ حن اریشت کا اور خسنزیر۔ حن اریشت

مقلدین اورخصوصاً احناف سے اختلاف کی خاطر غیر مقلدین نے نے راستے ڈھونڈتے رہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدین کراہت کے باوجودا کثر چیزوں کوحلال اور پاک کرنے پرتلے ہوئے ہیں۔ جن کوفر آن حرام یانا یاک کہنا ہے۔

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَكَحْمُ الْخِنْزِيْرِ "(اللَّوُ!)ثم يرحرام كرديا كيام ردار، خون، يوركا كوشت، (المائده: ٣)

#### چندنمونے ملاحظه مول

ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد بدورالاہلہ صفحہ ۱۲ ار لکھتے ہیں۔' وہم چنیں استدلال برنجا سُٹ خزیر بلفظ رجس کمایینجی نیست''۔ (اورا یہے ہی خزیر کے نایاک ہونے پرلفظ رجس سے

استدلال کرنامناسب نہیں ہے)۔

غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب ائمہ کی تقلید کے نوخلاف ہیں لیکن غیر مسلموں کی تقلید میں بدورالاہلہ صفحہ ۱۵۔۲۱ پر لکھتے ہیں کہ ' سور' کے ناپاک ہونے پر آبیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں اور قابل اعتبار نہیں۔ بلکہ اس کے پاک ہونے پر دال ہے۔

نا پاک نہ ہونے پر کونمی حدیث صحیحہ ہے استدلال کیا گیا۔ جبکہ نجس العین ہونے پرنص قر آئی موجود ہے۔

دوسرے غیر مقلدنواب نورالحن خان بن نواب صدیق حسن خان عرف الجادی صفه ۱۰ پر لکھتے ہیں۔ 'دعویٰ بخس عین بودن سگ وخزیر و پلید بودن خرودم مسفوح وجیوان مردار ناتمام است'۔

(یعنی کتے اور خزیر کے بخس العین ہونے۔ شراب اور بہنے والے خون اور مردار جانور کے پلید ہونے کا دعویٰ ناتمام ہے)۔

قرآن وحدیث میمردار خون اور خزیر کانایاک بونا ثابت بوتا بسر الله آن یکون مینه آودماً مَسْفُو حَااَوْلَحْمَ خِنْدِیْرُفَاِنَّهٔ رِجْسُ (سورة انعام آیت ۱۲۵)

لیکن غیرمقلدین کا کہناہے کہ انہیں ناپاک کہنا می نہیں۔ بلکہ اس سے آگے بھی ملاحظہ فرہائے۔
صحاح سنہ کے مترجم نواب وحیدالزمان صاحب غیرمقلدا پی کتاب نزل الا برار فی فقدالنی المخارجلد
اول صفحہ ۵۔ ۲۹۹ پر لکھتے ہیں۔ واحتد لفوا فی لعاب الکلب والمحنزیر وسود هماوا الارجح طہارت کہ کمسامر و کلال فی بول الکلب و حواء ہ والمحق ان الادلیل علی النجاسة ۔ (لوگوں نے کے دخریا وران کے جو تھے کے تعلق اختلاف کیا ہے۔ زیادہ رائے بات سے کہان کا جو تھا یا کہ ہونے یک لوگوں نے کے پیشاب پا خانہ کے سیم کہان کا جو تھا یا کہ جو تھا کہ گذر چکا ہے اورا سے ہی لوگوں نے کئے کے پیشاب پا خانہ کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ حق بات سے کہان کے ناپاک ہونے یکوئی دیل نہیں ہے۔)
متعلق اختلاف کیا ہے۔ حق بات سے کہان کے ناپاک ہونے یکوئی دیل نہیں ہے۔)
زبان کے چسکے کی خاطر نواب صدیق حسن خان صاحب نے بدورالا ہائے مقی سے سال اور نورانی خان خان ما خور ن نام ہون یا ہم دہ شکے خال ہوئے نال ہوئے ناپان کے چسکے کی خاطر نواب صدید بی خان صاحب نے بدورالا ہائے مقی سے سال ہوئے نال ہوئے نالے نال ہوئے نال ہوئے نال ہوئے نال ہوئے نال ہوئے نال ہوئے نال ہوئی نا ہم دوئی نا ہم دوئی نال ہوئے نال ہوئے نال ہوئے نال ہوئی نال ہوئے نال ہوئی نالوں ہوئی نالوں

کانتوکا دیا ہے۔ مگرطانی (وہ مجھلی جومر کر پانی کے اوپر آجائے) اس میں شامل نہیں۔ ای بناپر ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب ''کیڑے ویکڑے'' (بیان کے اپنے الفاظ ہیں) سب حلال کر بچکے ہیں۔ نامعلوم ایم بی بی ایس کی ڈگری کے باوجودوہ ایس تنام اشیاء جودریایا سمندر میں پائی جاتی ہیں ان کے کھانے کومیڈ یکل پوائٹ آف ویو (نظر بیحفظان صحت ) ہے کیوں نہیں ویکھتے۔ ویئی علوم کا ان کے پاس فقدان تو ہے ہی میڈ یکل کی ڈگری کوئی کام میں لے آئیں۔ جب تک کہیں وین کی با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو دین صرف اگریز کی لڑی پڑ پڑھ کر حاصل نہیں ہوگا۔ چنا نچہ نااہل کی بات کو تحقیق نہیں کہتے بلکہ یہ الحادہ ۔ اگر اس نے اردویا انگریز کی تراجم پڑھ کر اپنا عقیدہ ضروریات وین میں ہے کی کے مقابل بنالیا تو وہ پکا کا فر ہے۔ اگر اردویا انگریز کی تراجم پڑھ کر اپنا عقیدہ کر ضروریات المسنت میں ہے کسی کے مقابل بنالیا تو وہ پکا کا فر ہے۔ اگر اردویا انگریز کی تراجم پڑھ کے ایک بات ہے تھی پھر گیا تو وہ اہل المنة والجماعت سے خارج ہے۔ اوراردویا انگریز کی تراجم اورخودرائی سے نااہل ہو کر جمہد سے منازعت کی تو یہ بالکل حرام ہے۔ آئے دیکھتے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا شجرہ کہاں جالما ہو کر جمہد سے منازعت کی تو یہ بالکل حرام ہے۔ آئے دیکھتے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا شجرہ کہاں جالما ہو کہ جمہد سے منازعت کی تو یہ بالکل حرام ہے۔ آئے دیکھتے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا شجرہ کہاں جالما ہو کر جمہد سے منازعت کی تو یہ بالکل حرام ہے۔ آئے دیکھتے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا شجرہ کہاں جالما ہے؟۔

غیرمقلڈین کے مشہور عالم ثناء اللہ امرتسری فناوی ثنائیہ جلدا صفحہ ۱۰ اپر لکھتے ہیں کہ سرطان (کیکڑا)
کی حرمت مجھے کی آیت یا حدیث میں نہیں لمی اس لئے بھی خدونسی ما تبر کت کم حلال ہے۔ پھر
نامعلوم کیا خیال آیا کہ اس کے صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں کہ بوجہ خبیث اور مصر ہونے کے سرطان (کیکڑا) کا

دیگر غیر مقلدین ان سے بھی دوہاتھ آگے نکل گئے۔غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان بدور الاہلہ صفحہ ۲۵۱ پر اور نورالحن خان عرف الجادی صفحہ ۲۲۳ پر فرماتے ہیں کہ سیہ (خار بہت ۔ چوہے کی طرح کا جانور جس کی بہت پر کمبے لیے کا نئے ہوتے ہیں۔ اکثر قبرستان میں پایا جاتاہے) کھانا جائز ہے۔ حرمت کی حدیث ثابت نہیں۔ جو غیر مقلداسے نہ مانے تو وہ کسی حدیث صححہ سے اس کا خبیث ہونا ثابت کرئے۔

#### 🏠 حلت يھوا

غیرمقلدین کافتوکی "تنبیه الغلات علی حلة السلحفات یعنی رساله ولت کچوا" جے جماعت غیرمقلدین کافتوکی "تنبیه الغلات علی حلة السلحفات کے ساتھ" ضمیم صحفه اہل حدیث رفی تقدیقات کے ساتھ" ضمیم صحفه اہل حدیث ۔ ذی الحجہ ۱۳۵۳ اس میں شاکع کیا تھا۔ یہ فتو کی انہوں نے احناف کے اس فتوکی کے جواب میں کھا جو غیر مقلدین کی ایک جماعت کے کچھوا کھانے کے جھوا کھانا والل میں کھا جو غیر مقلدین کی ایک جماعت کے کچھوا کھانے کے جھوا کھانے کے جھوا کھانے والے فاس اور سخت گنمگار ہیں ۔ تو ہر کریں ۔ ہدایہ میں ہوالیہ سے والسلحف المدن والمدالا یحب علی المحرم بقتله شیء ۔۔۔۔۔ الخے جب تک ریوگ تو ہدئریں ان کو برادری میں شامل نہ کریں"۔

جواب میں یہ فتوی جاری کیا گیا کہ 'آپ غور فرماویں کہ مفتی صاحب نے پھوے کی عدم حلت پر کون کی آیت کلام اللہ یا کون کی اللہ یا کون کی اللہ یا کون کا محالت کرام و تا بعین عظام کانفل کیا ہے۔ بجزاس کے کہ ہدایہ میں اس طرح کھا ہے۔ کیا آج مسلمانوں کے لیے کلام اللہ وحدیث رسول اللہ کافی وافی نہیں؟ جواس کے خلاف فقہ مروجہ کی مذہبی کتا ہیں جن میں رطب و یا بس 'مرچہ آ یہ مسیم میں بھوا کھا ناممنوع ہوا ہوا ہے۔ بیش کی جاتی ہیں۔ گویا مفتی صاحب کے نزدیک چونکہ ہدایہ میں بھوا کھا ناممنوع ہے لہذا جو خص کھا ہے وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے'۔

ایک پروگرام' <sup>و</sup> گفتگو' میں مشینی ذبیجہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہا گرمشینی ذبیجہ کے وفت اللّٰد کانام لیاجا تا ہے تو حلال ہے۔

المرافظ المرصاحب كانظريه كتاب وسنت كے سراسرخلاف ہے۔اوروہ اس مسئلہ ميں لوگوں كو مطلقاً اباحيت كى طرف لے جارہے ہيں۔علماء نے اس مسئلہ ميں جوتفصيل بيان كى ہے ہم اسے قارئين كا فادہ كے ليے بعينہ قارئين كا اللہ عينہ قارئين كا فادہ كے ليے بعينہ قارئين۔

صنعتی ترقی کے اس مشینی دور میں انسان زیادہ سے زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی بجائے مشینوں سے لے دہائے۔ پوئی ہیں کہ بہت سے جانو راس کے بنچے کھڑے کر دیتے جاتے ہیں اورا مریکہ میں ایس برقی مشینیں ایجاد ہوگئ ہیں کہ بہت سے جانو راس کے بنچے کھڑے کر دیتے جاتے ہیں اورا میک مرتبہ بٹن دبانے سے ان سب کی گردنیں کے جاتی ہیں۔ اگر بٹن دبانے سے بیک وقت چھری جاتی ہیں۔ اگر بٹن دبانے سے بیک وقت چھری سب جانوروں کی گردنوں کو اوپر کی طرف سے کاٹ دے تو ذرائے کے شری طریقہ کے خلاف اور باتھ آتی جہور نا جائز اور گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے بھی اس کا حرام ہونا منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہا ہی اس طریقہ ذرائے کو نا جائز اور گناہ کہتے ہیں منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہا ہی اس طریقہ ذرائے کو نا جائز اور گناہ کہتے ہیں منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہا ہی اس طریقہ ذرائے کو نا جائز اور گناہ کہتے ہیں

بحوالہ جے بخاری کتاب الذبارکے۔ عن ابن جریج قال اخبونی نافع ان ابن عمر نهی عن النجع یقول یقطع ما دون العظم ثم یدع حتی یموت (دھرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنها نخع کرنے ہے منع فرماتے سے اور فرماتے سے کہ گردن کی آخری ہڑی جس کو نخاع کہا جاتا ہے اس کو قطع نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ چار پیس کائ کرچھوڑ دیں یہاں تک کہ جانور مرجائے )۔اور بدائع الصنائع میں آئخضرت سلی اللہ علیہ و کم کا بیارشاد منقول ہے۔ الا لا تنجعو اللہ بیحة لیحن نہ ہوں جانور کا مربالکل دھر سے مت الگ کرو۔اور اس سے نیادہ ناجائز بیہ کہ گدی کی طرف سے کا ٹا جائے اور مرکودھڑ سے علیحدہ کرویا جائے۔

بحلی کی مشینوں کے ذریعہاوپر کی طرف سے چھری گردن پر رکھ کرگردن کا ف دینے میں مقتصیٰ نصوص اور اصول شرعی ہیں ہے کہ بسم اللہ اور ذرج کرنا دونوں متصل واقع ہوں۔ تو گوشت حلال ہوگا۔ پھر بھی غیر مشروع طریقہ سے ذرج کرنے کا گناہ ہوگا اور اگر تشمیہ میں زیادہ تقذیم کی تو اس زیادہ تقذیم کی واس زیادہ تقذیم کی وی ہوگا۔ دجہ سے جانور مردار قرار پائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوا حسن الفتاوی جلد مصفحہ ۴۷۰)۔ اب غیر مقلدین کی دی ہوئی آسانیوں پرخور کریں اور ان سے پوچھیں کہ بخاری و مسلم کی کون کی صحح مرفوع عدیث سے بیا حکام نکالے ہیں۔

غیر مقلدین کے نواب نور الحن خان صاحب عرف الجادی صفحہ ۲۳۹ پر لکھتے ہیں کہ اگر ذرج کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کے۔ اس کا کھانا جا تزہ۔

فیر مقلدین کے نواب صدیق حن خان صاحب نے دلیل الطالب صفحہ ۲۳۳ پر اوران کے بیٹے نواب نورانی کے اوران کے بیٹے نواب نورانی خان صاحب نے عرف الجادی صفحہ ۱۳۲۷ پر لکھا ہے کہ کا فرکا فرج کیا ہوا جا نور حلال ہوا اور حلال کے اوراس کا کھانا جا تزہے۔ اس کے لیے کون ی صحح حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے۔ ان کے علامہ شوکانی بھی اس کے قائل ہیں۔ احناف پر الزامی سوال نہ کتے جا تیل کیونکہ وہ قو مقلد ہیں۔ آپ علامہ شوکانی بھی اس کے قائل ہیں۔ احناف پر الزامی سوال نہ کتے جا تیل کیونکہ وہ قو مقلد ہیں۔ آپ اسے لئے حدیث ناش شیحے۔

### م مسيقي

ایک پروگرام'' گفتگؤ' میں دف کے متعلق ذاکرنائیک صاحب کہتے ہیں کہ دف کے میوزک کی اجازت ہے۔ کیکن دوسرے میوزک میں ہم محوہ وجاتے ہیں۔ موسیق کے بارے میں دف کے علاوہ تمام منع ہیں۔

کا ڈاکٹر ذاکرنائیک جیسے ان روش خیال حضرات نے بھی اس پہلو پر بھی شاید غور نہیں فرمایا کہ برائیوں کے دوائے عام کوان کی سند جواز دینے کی ریت معاشر کے کہاں سے کہاں پہنچار ہی ہے۔ تاج الدین سکی فرماتے ہیں:

اعلم بان الرقص والدف الذي سالت عنه و قلت بالا صوات

فيه خلاف للائمة قبلنا شرح الهداية سادة السادات

لكنه لم يات قط شريعة طلبته او جعلته في القربات

والقائلون بحله قالو ا به كسواه من احوالنا العادات

ترجمہ بن کیجے (جان کیجے) جس وجداور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے اس میں ہمارے متقد مین اورا کا برائمہ کے مختلف اقوال ہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شریعت محمد یعلی صاحبہا الصلوات والتحیہ نے بھی اس کوعبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔ جولوگ اس کے جوازے قائل بھی ہیں وہ بھی اسے حصول ثواب کا ذریعہ نیں کہتے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماری اور بھی حالتیں مباح ہیں و لیے ہی ہیں۔

قائلین موسیقی جورواییتی پیش کرتے بین ان میں ایک وہ ہے جے علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ ماع میں کھا ہے ' اخوج عبد الوزاق بسند صحیح عن ابن عمر ان داؤد یا خد المعزفة فلا میں کھا ہے ' اخوج عبد الوزاق بسند صحیح عن ابن عمر ان داؤد یا خد المعزفة فلا فیصر ب بھا و یقوا علیها (عبد الرزاق ابنی مندمین سند صحیح سے عبد اللہ بن عراکی روایت فیصر بین کے حضرت واودائیت باہے کو بجا بجا کراس پر تلاوت زبورکیا کرتے تھے )۔

حضرت ابن عمرا كيندس بحاله عبدالرزاق نقل كا كئ ب ين اس مين تحقيق بات بيب كهان

میں تقیف ہوئی ہے اور روایت عبید بن عمیر ہی ہے منقول ہے۔ جسے علامہ شوکانی نے اسپنے رسالہ میں غلطی ہے ابن عمر گلے دیا ہے۔ اسکی دلیل ہے کہ بہی روایت عبدالرزاق سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایۃ میں بھی نقل کی ہے اور اس میں ابن عمر کے بجائے عبید بن عمیر لکھا ہے۔ علامہ عینی اور ابن کثیر دونوں میر دونوں میروایت ایک ہی سند سے لائے ہیں۔

محدث علامہ بدرالدین بین "فعرة القاری شرح بخاری جلد وصفی ۱۳۲۹ پرایک اسرائیلی روایت ورج کی ہے۔ عن عبید بن عمیر قال کان لداود علیه السلام معز فة یتغنی علیها و یہ یکی ویب کی (عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سیدنا داؤدعلیه السلام کے پاس ایک باجا تھاجس پروہ گایا کرتے تھاور روتے بھی تھے اور رلاتے بھی تھے) بیروایت منقطع ہے اور عبید بن عمیر کے اپنا الفاظ بیں نیز علامہ ابن مجرعسقلانی "فید بن عمیر کوا یک قصہ گوشخص کھا ہے (تہذیب التہذیب جمی میں کا التہذیب رجے صفحہ ال

ای طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف غناء ومزامیر کا انتساب بھی یہودیوں کی اپنی خباشوں میں سے ایک ہے۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم ایک مقدس اور صالح بیٹی بر کے روپ میں بیش کیا ہے۔ (سورة ص آبیت ۳۰۔ سورة انبیاء آبیت ۹۷۔ سورة سبا آبیت ۱۰)

حقیقت یہ کے عناء ومزامیر کوحلال قرار دیئے میں اور اس کے لیے موادفراہم کرنے میں جتناہاتھ ابوالفضل محربین طاہر مقدی متوفی کے ۵۰ دی اے پوری امت مسلمہ میں غالباً کسی اور کا نہیں۔ انہوں نے مستقل ایک کتاب "السماع"، ککھی اور ایسی ایسی خرافات جمع کی ہیں جوا پنی مثال آپ ہیں ان کی کتاب قائلین اباحت کا سب سے برداہتھیار رہی ہے۔

علامه ابن جوزى كسي بين كان داودى المدهب فيمن اثنى عليه فألجل حفظه للحديث والا فلجرح اولى به ..... وقال (ابو السعد ابن السمعانى) و سمعت ابا الفضل بن ناصر بقول محمد بن طاهر لإ يحتج به صنف كتابا في جواز النظر الى الأمرد ..... (المنتظم جلد ٩ صفحه (٤٤) وهذه با داود ظاهر كايت بيروكار في بيروكار بين بيروكار في بي

نے ان کی تعریف کی ہے وہ ان کے حفظ حدیث کی وجہ سے کی ہے ورنہ در حقیقت ان پر جرح فوقیت رہے ہے۔

فوقیت رکھتی ہے ۔۔۔۔۔۔ابوسعدا بن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالفضل بن ناصر سے سنا کہ ابن طاہر لاکتی احتجاج نہیں انہوں نے ایک کتاب بے رلیش لڑکوں کی طرف دیکھنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لیکھی ہے۔

(علامدذہبی نے ابن جڑے حوالہ سے بھی ایسائی لکھا ہے۔ لسان المیز ان ج ۵ صفی ۲۱۰۱۲)

و اکٹر ذاکر صاحب اب اپنے غیر مقلدین حفرات کی تضاد بیا نیاں بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

مترجم صحاح سنه علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد امرار اللغۃ پارہ بشتم صفیہ ۸۸ پر لکھتے ہیں کہ اسی

طرح گانا اور بجانا تفرت کطبع کے لیے مختلف فیہ ہے اور عیدا ورشاد کی اور خوشی کی رسموں میں بقول رائے

جائز بلکہ مستحب ہے۔ جبکہ نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد بدور الاہلہ صفیہ ۱۵ پر مزامیر کو حرام

جائز بلکہ مستحب ہے۔ جبکہ نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد بدور الاہلہ صفیہ ۱۵ پر مزامیر کو حرام

بلکہ علامہ وحید الزمان صاحب نے ہدیۃ المہدی صفیہ ۱۸ پر کلھا ہے کہ گانے اور مزامیر سے لوگوں کو مختل منہیں کرنا چاہیے۔ علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد نزل الا برار صفیہ جلام پر لکھتے ہیں۔ '' نگا ح

میں بینڈ با ہے بجو انے زمانے کے دستور کے مطابق مستحب ہیں اور دف بجانا واجب ہے''۔

میں بینڈ با ہے بجو انے زمانے کے دستور کے مطابق مستحب ہیں اور دف بجانا واجب ہے''۔

میں بینڈ با ہے بجو انے زمانے کے دستور کے مطابق مستحب ہیں اور دف بجانا واجب ہے''۔

میں مینڈ با ہے بھونے ان کے بڑے غیر مقلدین کہاں جا پہنچ۔

میں مینڈ با سے بھونے ور فرما کیں کہ دف سے چلتے ہوئے ان کے بڑے غیر مقلدین کہاں جا پہنچ۔

میں میں میں اسلی اللہ معلی اللہ میں کہ دف سے بیا ہوئے ان کے بڑے غیر مقلدین کہاں جا پہنچ۔

میں میں اسلی اللہ میں کہ دف سے بیات ہوئے ان کے بڑے غیر مقلدین کہاں جا پہنچ۔

میں میں اور دف بجانا واجب بیں کہ دف سے بیات ہوئے ان کے بڑے غیر مقلدین کہاں جا پہنچ۔

ایک پروگرام ''گفتگو' میں ایک سوال کہ کیا حضورانقال فرما گئے ہیں یازندہ ہیں جیسے شہیدزندہ ہیں؟ ذاکرنائیک صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ شہید دنیا میں زندہ نہیں بلکہ آخرت میں زندہ ہیں۔جسمانی لحاظ سے حضور وفات پانچکے ہیں اور زندہ نہیں ہیں۔

سلطان طغرل بيك بجوتى كرور مين عقائداعتزال ورفض ريصنے والا بيكندى نامى شخص اس كى حكومت

ميں وزير بن گيا۔ بياصلاً نيبثا پور كار بنے والاتھا۔ 445ھ ميں اس نے عقيدہ متعارف كروايا كہ حضور ا کرم صلی الله علیه وسلم کا جسدا طهرروضه اقدس میں محض بے حس و بے شعور ہے۔اوراب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم حقیقة رسول نہیں رہے۔معاذ الله اس نے نهرف بیر بلکه اس نظر بیرکوامام ابوالحسن اشعری کی طرف منسوب کر دیا۔اقتدار کی سیڑھی استعال کرکے اس نے ان خیالات کوخوب پھیلا يا \_عقيده ا نكار حيات النبي صلى الله عليه وسلم عندالقبر اورانعز ال نبوت ( كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم وفات کے بعداب هنیقة رسول نہیں رہے معاذ اللہ) دوش بدوش چلنے لگے۔ کتاب وسنت کی بہت ی تضریحات بنائے فاسدعلی الفاسد کی لیبیٹ میں نذر تا ویلات ہوتی تنکیں۔لیکن اہل حق بھی اس کے ابطال کی طرف متوجہ رہے۔اکابر اہلسنت (احتاف۔شوافع۔ مالکیہ۔حنابلہ)نے ان نظریات پر تكيركى \_امام ابلسنت امام ابوالحن اشعري برباندهے كے الزامات كى دلائل كے ساتھ ترديدكى \_اس وقت امام حديث احمد بن الحسين بيهي للمنوفى 458 هدادر امام ابوالقاسم عبد الكريم بن جوازن القشيريٌ نے فرقد کراميہ کا ڈٹ کرمقابلہ کیا۔ بیسارے مفاسداسی بنیاد پر قائم کئے جارہے ہیں کہ حضور صلى الله عليه وسلم اب ابني قبرا قدس مين محض بي جان بي علامه قشيرى في لكهاب كه حجاج بن يوسف جب مدينة يا تؤزائر بن حرم اطهر كے كردجمع بهور ہے متصقواس نے كہا كہم لوگ لكريوں اور كلى سرى بديون كاطواف كرر ہے ہو۔اس برعلاءنے اس بركفر كافتو كالكايا۔ امام بيهي في مناله حيات الانبياء اورعلامه فتيري في الشيك المسكة اهل السنة بسما نسالهم ا لمنحة " لكهرمسكم حيات الني كاوفاع كيار حافظ ابن عساكرن كتاب تبين كلب المفترى میں اور طبقات الشافعیہ میں امام ابوالحسن اشعری کے عنوان سے لکھا ہے کہ۔ "اگركها جائے كەجىب اس مئلكى كوئى اصل نہيں تو پھريدكهان سے آگيا۔ توجواب ميں كها جائے گا كبعض كراميه في الله تعالى ان كي قبركوآ ك سے بھرے اور ميرا بھى يمي گمان ہے كہ الله تعالى نے بهردیا ہوگا۔سب سے پہلے بیمسئلہ گھڑا تھا"۔ (طبقات الثا فعیہ جلد 2 صفحہ نبر282 )

علامه بي أَرَبِ لَكُمَّة بين لان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحس و

یعلم و تعرض علیه اعمال الامة ویبلغ الصلوة والسلام علی ما بینا۔ (طبقات الثافعیہ جلد 2 صفح نمبر 282) کیونکہ ہار بزدیک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بیں اور آپ کی بید حیات میں اور آپ کی بین اور آپ کو بین اور آپ کو بین اور آپ کو جاتے ہیں اور آپ کو صلوۃ وسلام جیسا کہ ہم نے بیان کیا پہنچایا جاتا ہے۔

علامہ بی نے ای طبقات الثافعیہ جلد 6 صفح نمبر 6 2 پر اپنا عقیدہ یوں بیان کیا ہے۔ ان عقائدنا ان الا نبیاء علیه م السلام احیاء فی قبور هم فاین الموت الی ان قال و صنف البیه قبی جزء افی حیاة الا نبیاء فی قبور هم و اشتد نکیر الا شاعرة علی من نسب البیه قبی جزء افی حیاة الا نبیاء فی قبور هم و اشتد نکیر الا شاعرة علی من نسب هذا القول الی الشیخ ۔ (امار مے عقائد شرس ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں ۔ پس وہال موت کہاں ۔ امام یہی (8 5 4 می) نے ایک مستقل برزواس پر تصنیف کیا ہے جوانبیاء کی وہال موت کہاں ۔ امام یہی (8 5 4 می) نے ایک مستقل برزواس پر تصنیف کیا ہے جوانبیاء کرام کے قبروں میں زندہ ہونے کے بارے میں ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت الشخ ابوالحسن الشعری کی طرف انبیاء کے قبروں میں مردہ ہونے کا قول منسوب کیا ہے اشاعرہ نے بردی تختی سے اس رنکم کی ہے۔

ايخ روضه اطهريس زنده بين" (طبقات الشافعيه جلد 2 صفحه نمبر 279)

علامه ابن عابدين شاميٌ دد السمحة السمحة جلد 3 باب المغنم صفحه 366 پر لکھتے ہیں ' فتحقیق بہی ہے کہ انبياء عليهم السلام اپني اپني قبرول ميں زنده ہيں'' بلكه رسائل ابن عابدين جلد 2 صفحه نمبر 203 پرمزيد صراحت موجود هم ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث ممكرين حیات النبی صلی الله علیه وسلم حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے جسد عضری کو وصف نبوت ورسالت سے موصوف نہیں سمجھتے بلکہ ریہ کہتے ہیں کہ رسالت و نبوت در اصل صفت ارواح ہے۔ حالانکہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى ذات بابركات بعداز وصال بهى هنيقة رسول اور نبى ہے چنانچه جب نبوت ورسالت کی صفت بعداز و فات روح اور جسد عضری دونوں کے لیے ثابت ہے تو جیات بعد از وفات بھی روح اور جسد دونوں کے لیے ثابت ہونی جاہیے۔اور جو تحض روح اور جسد عضری کے مجموعه كوقبل الوفات اور بعدالوفات الثدكانبي اوررسول مانتا ہے۔اسے جسد عضرى كى حيات بھى ماننى چاہیے۔اگر کہا جائے کہ نبی اور رسول ہونا روح کے ساتھ خاص ہے نہ کہ جسم کے ساتھ تو کسی بھی صحابی کوصحابی کہنامشکل ہوگا۔ کیونکہ صحابی کی تعریف ہیہہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کریم صلی التدعليه وسلم كى زيارت كى بواورا خرى دم تك ايمان يرقائم ربابو ـ يس تمام صحابه كرام في في حضورا كرم صلی الله علیہ وسلم کی ذات بابر کات کی زیارت اس طرح کی کدانہوں نے آپ کے جسد عضری کو د یکھاجب کرروح مبارک اس میں موجودھی۔ زیارت کی اس صورت سے وہ لوگ صحافی ہے۔ اگر حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے جسد عضرى كوالله كارسول نه مانا جائے۔ بلكدروح كومانا جائے توجس کی صحابہ نے زیارت کی وہ جسد عضری تھا۔ نوان حضرات کو صحابی کہنا کیسے درست ہوگا۔ کیونکہ جس کو انہوں نے دیکھاوہ رسول نہیں اور جورسول ہے لیتی روح اس کوانہوں نے دیکھانہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الحیات بعد الوفات ازمولانا نور محرتونسوی مدظلہ ناشر الجمن خدام الأسلام بإغبانپوره لا هورئيز ملاحظه هوخيرالفتاوي جلداول)

سورة سباياره ٢٢ كي آيت فلما قصيدا عليه الموت مادلهم على موته الأدآبة الارض

تاکل منسا ته حیات الانبیاء کاعقیده ثابت کرنے کے لیے بطور دلالہ النص ہے ۔اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصاء سلیمانی کو کھالیا تو جسد عضری کا کھالیا اس ہے کہیں ہمل تھا۔ اس کے باوجود جسم کا کھڑار ہمنا بلکہ محفوظ رہنا حیات کی صرت ولیل ہے۔علامہ ابن جج عسقلانی فرماتے ہیں ان حیاته صلی علیه و سلم فی القبولا یعقبها موت بل یستهر حیا والا نبیاء احیاء فی قبور هم (فتح الباری جلد 17 صفحہ 22) آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے کہ جس پرموت پھروار دنہیں ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیونکہ حضرات انبیاء علیم السلام اپن قبروں میں زندہ ہیں۔

حضرت انس بن ما لك سے مردى ہے كەرسول اكرم ملى الله عليه وسلم نے ارشادفر مايا الا نبياء احياء فى قبور هم يصلون (شفاء السقام صفى نمبر 134 رحيات الانبياء للبيهقى) انبياء يبم السلام ابنى قبرول ميں زندہ بيں اور نمازيں پڑھتے ہيں۔

علامتق الدين بك السحديث كاسندنقل كرك اس كرواة كي توش كرت بين اوراس كوسيح قرار دية بوت استدلال كرت بين ورايت بغير سند خصائص الكبرى صفح 1 28 مين اور مندا بو يعلى كرية بوت استدلال كرت بين ويدوايت بغير سند خصائص الكبرى صفح 1 28 مين اور مندا بو يعلى كريك يها دراويول كساته فتح البارى مين مذكور به علامه ابن جرعسقلاني من يعلى كريك بين و صححه البيهقى (فتح البارى جلد 6 صفح نمبر 252 فتح الملهم جلدا ول صفح نمبر 352 فتح الملهم جلدا ول صفح من مرود 35

غرمقلدین جنہیں بہت اہمیت دیتے ہیں ان میں علامہ شوکانی کا نام سرفہرست ہے۔ وہ اپنی کتاب اللہ اکوین شرح حصن حصین صفح نمبر 28 پر لکھتے ہیں اندہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ وروحہ لا تفارقہ لما صح ان الا نبیاء احیاء فی قبور هم درواہ الممندری و صححه البیہقی (بلاشبہ مدیث ہے تابت ہو چکا ہے کہ حضرات انجیاء علیم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔ علامہ منذری نے یہ روایت بیان کی ہے اور امام بیبی آئے اسکی تھے کی ہے)۔ علامہ سید سمبودی کی تھے ہیں رواہ ابو یعلی بر جال ثقات ورواہ البیہقی اس کوالوی تعلیٰ نے تشدراویوں سے روایت کیا ہے اور امام بیبی آئے اس کو اس کو ایو یعلیٰ نے تشدراویوں سے روایت کیا ہے اور امام بیبی آئے اس کو اس کے مطابق اس روایت کے غیر مقلدین مماتی حضرات اور ڈاکٹر ذاکر نا ٹیک صاحب کے مطابہ کے مطابق اس روایت کے غیر مقلدین میں اس سے زیادہ تو کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب رادی آئے ہوں اور جمہور محدیث میں اس کے نیادہ تو کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب رادی آئے ہوں اور جمہور محدیث بین کرام اس کی تھے پر شفق ہوں۔

اس طرح الشيخ عبدالله بن محد بن عبدالوباب نے اقتحاف المنبلاء صفح 41 میں مولاناسیدنذیر حسین دہلوی نے شیمہ فناوی نذیر یہ جلدوم صفحہ 55 پر مولانا تمس الحق عظیم آبادی نے عصون السم معین دہلوں نے شیمہ فناور السم میں نشرہ ہونا اور السم میں خیروں میں زشرہ ہونا اور السم میں اللہ علیہ و حلدا صفح نمبرہ میں القرار کیا ہے۔ یہ حضرات اصحاب ظواہر سے ہیں اور اسمی کی تقلید کے قائل نہیں۔

اب بھی اس مسئلہ پراجماع امت کا اطلاق ہوتاہے یا نہیں؟۔

⟨ جضور الله علی الله علی الله علی شفاعی اور گنهگار مسلمان و رکزام گفتگو کے بیز بان کہتے ہیں کہ کوئی غیر سلم ایمان دازلوگوں کا خیال رکھے والا کیاوہ جنت میں نہیں جاسکتا ؟ مسلمان ہونا اور سارے برے کام کرے اس کے چانیئز ہیں اور غیر سلم کے بین جاسکتا ؟ مسلمان ہونا اور سارے برے کام کرے اس کے چانیئز ہیں اور غیر سلم کے نہیں ہیں۔

'نہیں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ؟ ۔

'نہیں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میں ہیں ۔ اس بارے ہیں آپ کیا گئے ہیں ؟ ۔

''میار کین آپ کی ہیں آپ کیا گئی ہیں آپ کیا گئی ہے کہ کام کر کے اس کے خوائی ہیں آپ کیا گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں کیا گئی ہیں گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں آپ کیا گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کی کی کی کی کئی ہیں گئی ہیں گئی

ڈاکٹر ذاکرصاحب جواب میں کہتے ہیں 'اس بارے میں کہ کوئی بھی شخص جوابیے آپ کومسلمان کہتاہے جنت میں جائے گابالکل غلطہ ہے'۔

میزبان صاحب دوباره کہتے ہیں کہ آخر کار (سزا بھگت کر) چلاجائے گا؟۔

جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں' کوئی بھی قرآن کی لفظ نہیں (بیڈاکٹر صاحب کی گرائمر ہے)۔ نہ حدیث میں ہے۔قرآن میں لکھا ہے سورۃ العصر کہ چار چیزیں ہونا شرط ہیں۔ایمان ۔نیک عمل ۔ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین ۔ایمان ضرور کی ہے۔

اللہ واللہ کے بعد پہلے انہاء کی شرای کے سوال کا درست جواب نہیں دیا۔ جنت ان لوگوں کے لئے بطور انعام کے جواللہ کے نبیوں پر ایمان لائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پہلے انہیاء کی شریعتیں منسوخ ہوگئیں۔ چنانچہ اب اگر کوئی غیر مسلم بھلائی کے کام کرتا ہولیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت کا حقد ارنہ ہوگا۔ اللہ تبارک وتعالی اس کی بھلائی کا بدلہ اسے دنیا ہیں آسائش اور نیک نامی کے ذریعہ دے دیتا ہے۔ اور جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایالیکن اپنی کوتا ہوں کی وجہ سے جہنم میں چلاگیا تو آخر کا رمز انجگت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔

ڈاکٹرصاحب نے سورۃ العصر کاحوالہ بھی غلط موقع پر دیا ہے۔ اور اس پر ڈھٹائی بید کہ فرماتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں اس کا ذکر نہیں حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے برعکس محدثین ومفسرین کی رائے سے برعکس محدثین ومفسرین کی رائے میہ کہ مسلمان آخر کا رمزا بھگت کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلاجائے گا۔ ملاحظہ ہو۔

تَفْيِرا بِنَ كَثِيرِ مِن آيت أَرْبُهَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ "كَتَحْت لَكُما بِكُرُ وقال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا مسلم حدثنا القاسم حدثنا ابن ابى فروة العُبدى؛ أن ابن عباس وانش بن مالك كانا يتأولان هذه الآية: رُبُهَا يُوكُ الَّذِينَ يُكَفَّرُوا لَوْ كَانُوا مُسَلِمِينَ إِيتاولانها: يوم إحباس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار- قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا- قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم فذلك حين يقول: رُبَمًا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ "\_

نيز تفير فتح القدر ميل آيت 'رُبكما يَوكُ الكِّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ "كَتْحَتْ لَكُهَا بِكَرُ "وقيل: عند خروج عصاة الموحدين من النار".

اب حدیث کا حوالہ بھی ملاحظہ کرلیں اور ڈاکٹر صاحب کے مسلمانوں کے ساتھ سوءظن پرغور فرما کیں۔جائے التر فدی۔ کتاب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عسسن النبی صلکی اللہ عملیه وکسکم آنکه قال سین حرکج قوم مِن النادِ مِن أَهلِ التوحِیدِ وَیَدخُلُونَ الْجَنّةَ هَکَذَا رُوی عَن سَعِیدِ بنِ جُبیرٍ وَإِبرَاهِیمَ النّخَعِیِّ وَغَیرِ وَاحِدٍ مِن النّابِعِینَ فِی تَفسِیرِ هَذِهِ الآیَةِ

رُبُمَا يَوَدُّ الَّلِدِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ

قَالُوا إِذَا أَحرِجَ أَهلُ التَّوحِيدِ مِن النَّارِ وَأُدخِلُوا الجَنَّةَ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ۔

نیزجائ التر ندی - کتاب صفت جہنم میں ہے کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یہ خصر جسس النار من کان فی قلبه مثقال ذرة من الایمان " وه آدمی بھی جہنم سے نکالا جائے گاجس کے دل میں ذرہ بھرا یمان ہوگا۔

منداح من النّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَكَانَ فِي قَلِيهِ مِن الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ قَالَ فَيَحرُجُ مِن النّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَكَانَ فِي قَلِيهِ مِن الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَحرُجُ مِن النّيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَحرُبُ مُ يَحرُبُ مِن النّيرِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَكَانَ فِي قَلِيهِ مِن النّجيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَحرُبُ مُ مِن النّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَكَانَ فِي قَلِيهِ مِن النّجيرِ مَا يَزِنُ دُرَّةً أَنْ اللّهُ وَكَانَ فِي قَلِيهِ مِن النّجيرِ مَا يَزِنُ دُرَّةً أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن النّجيرِ مَا يَزِنُ دُرَّةً أَنْ اللّهُ وَكَانَ فِي قَلِيهِ مِن النّجيرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن النّارِ مَن قَالَ لَا إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ عَنْهِ عَنْ النّجيرِ مَا يَزِنُ دُرَّةً أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن النّارِ مَن قَالَ لَا إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِن النّجيرِ مَا يَزِنُ دُرَّةً أَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِن النّامِ مَن قَالَ لَا إِلّهُ إِللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ إِللّهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهِ عَن النّامِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن النّامِ مَن النّارِ مَن قَالَ لَا إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْهِ إِللهُ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ عَنْهِ مِن النّامِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ مِنْ النّامِ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّ ''شفاعتی المها الکبائر من امتی '' میری شفاعت میری امت بیس کبیره گناه کرنے والول کے لئے ہوگ ۔ یکی مضمون ابوداؤد۔ ترفدی۔ ابن حبان اور منتدرک حاکم بیس موجود ہے۔
منداحد ۔ جلد ۱۳ صفحہ ۲۰۰۸ کی ایک اور حدیث ملاحظہ بھیئے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنداحد ۔ جلد ۱۳ و مامن النار فید حلهم الجنة۔ اللہ ایک گروه کوآگ سے نکال کران کو جنت بیس داخل کر ہے گا۔

حافظ قرآن کی نصلیت میں رہی ہے کہ وہ (سات یادس) ایسے لوگوں کو جنت میں لے جانے کوسبب بنے گاجن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

اس کے علاوہ چند ماہ کے حمل کا اسقاط لیمنی ادھورا بچہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ ادھورا گرا ہوا بچہ (بھی) السبخ رب سے جھگڑا کرے گا جب اس کے والدین دوزخ میں داخل کر دیئے گئے ہوں گے۔ اس بچہ سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے نیچ ؛ جواپنے رب سے جھگڑر ہاہے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے کہ اور ابن ماجہ داخل کر دے۔ لہذا وہ اپنے ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ (ابن ماجہ) درحقیقت ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلہ میں اہل سنت کا ند ہب چھوڑ کر معتز لہ کا ند ہب اختیار کیا ہوا ہے۔ معتز لہ کا کہنا ہے کہ جس شخص نے گناہ کہیرہ کا اردکاب کیا اور تو بہ کیے بغیر مرگیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں دہے گئے۔ جنت میں نہ جاسکے گا۔

جبکہ اہل السنة والجماعت کا ندہب ہیہ ہے کہ جوشخص ایمان کی حالت میں مراہے وہ خواہ کتناہی گنہگار کیول نہ ہوایک نہ ایک دن سزا بھگت کر جنت میں ضرور جلاجائے گا۔

بیریون احادیث بین میضمون بیاد ہواہے۔ تمام علاء اہل سنت نے بہی اصول اپنی کتابوں میں ذکر میں ذکر میں کیا ہے۔ کیا میں نظر میں خات کیا ہے۔ کیا ہے

امام مسلم جن کی کتاب مسلم شریف برگل کرنے کی خود ڈاکٹر صاحب تلقین کررہے ہیں انہوں نے

صحیح مسلم کتاب الایمان میں اس بات پر باب قائم کیا ہے کہ جوشخص تو حید پر مراہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

ال باب میں امام سلم فے ایک حدیث "من مات و هو یعلم انه لااله الاالله دخل الجنة" فرک ہے۔ اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں:

واعلم ان مذهب اهل السنة والجماعة وماعليه اهل الحق من السلف والخلف ان من مات موحداادخل الجنة قطعاعلى كل حال فان كان سالمامن المعاصى كالصغير والمجنون الذى اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك اوغيره من المعاصى اذالم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذى لم يبتل بمعصيته اصلافكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولايدخلون الناراصلا ........ وامامن كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشية الله تعالى فان شاء عفاعنه وادخله الجنة اولا و جعله كالقسم الاول وان شاء عذبه بالقدر الذى يريده سبحانه ثم يدخله الجنة فلا يخلد في الناراحدمات على التوحيد ولوعمل

من المعاصى ماعمل كماانه لايدخل الجنة احدمات على الكفرولوعمل من اعمال البرماعمل.

ترجمہ: " و ان اوکہ الل النة والجماعة اور الل ق اسلاف اور اخلاف کا قد جب ہے کہ جو شکل تو حید کے عقید ہے پرمراوہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اگر تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو مثلاً نابالغ بچہ۔ ایسا مجنون جسے بلوغ کے بعد ہے مسلسل جنون لاحق ہو۔ شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کرنے والاجس نے توبہ کرئے پھر گناہ نہ کیا ہو۔ اور وہ محف جس نے بھی گناہ کیا ہی شہور اس طرح کے تام اوگ جنت میں جا کیں گے اور اگر گئاہوں اخل نہ ہوں گے۔ اور وہ محض جس نے گناہ کی مرضی پرموقوف ہے۔ پس اگر اللہ چاہے کہیرہ کا ارتکاب کیا ہوا ور بغیر توبہ کے مرکیا ہوتو وہ اللہ کی مرضی پرموقوف ہے۔ پس اگر اللہ چاہے کہیرہ کا ارتکاب کیا ہوا ور بغیر توبہ کے مرکیا ہوتو وہ اللہ کی مرضی پرموقوف ہے۔ پس اگر اللہ چاہے کہیرہ کا تواہے معاف کردے گا اور پہلی فتم کے لوگوں کی طرح شروع ہے ہی جنت میں وانٹل کردے

گاوراگرچاہے گاتو جتنا چاہے عذاب دے گا پھراسے جنت میں داخل کردے گا۔کوئی ایساشخص جہنم میں ہمیشنہیں رہے گا جوتو حید پر مراہوا گرچاس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں۔جیسا کہ وہ شخص جو کفر پر مراہووہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر چاس نے جتنے بھی اچھے ممل کیے ہول'۔ صحیح مسلم جلداول صفحہ کے اپر حضرت جابر رضی اللہ عندسے دوایت ہے کہ یقول ان اللہ یہ حوج

بيح مسلم جلداول صفحه مع البرحضرت جابر رضى الله عندسه روايت ب كه يقول أن الله يخوج ناسه من النارفيد خلهم الجنة حضور صلى الله عليه وللم في رمايا كم الله تعالى آك سه (كئ) لوكول كو ذكا في المناد فيد خلهم من النارفيد خلهم الفي المناد فيد خلهم المناد في المناد

مسلم شریف جلداول صفحه اس پرام نووی نفشر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندی روایت ذکری ہے جس کامتن ہے۔ لایلقی اللہ بھماعبد غیر شاك فیھماالاد خل البحنة وان زنا وان سرق اللہ تعالی ان دونوں شہادتوں ( یعنی لا الدالا اللہ اور محدرسول اللہ ) کے ساتھ کی ایسے بندے کوجوان میں شک ندر کھتا ہوجنت کے سوااور کہیں نہیں ڈالے گا۔ اگر چہاس نے زنا کیا ہواور اگر چہ اس نے چوری کی ہو۔

## Fall registration of the state of the state

#### بعد غیر مقلدین کی بے اعتدالیاں بھی نقل کریں گے۔

توسل کی حقیقت کو حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی انفاس عیسی صفحہ ۱۸ پر یوں بیان کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ کسی شخص کی اللہ کے نزدیک جوعزت ہوتی ہے۔اللہ کی رحمت اس قدر ومزات کے مطابق اس شخص پرمتوجہ ہوتی ہے۔ چنانچے توسل کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جتنی رحمت اس پر متوجہ ہوتی ہے۔ جنانچ توسل کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جتنی رحمت اس پر عطا فرما متوجہ ہے اور جنتا قرب اس کا آپ کے نزدیک ہے۔ اس کی برکت سے جھے کو فلاں چیز عطا فرما دیت سے جاور ہم نے متابت ہے۔ اس کی جونکہ اس شخص سے تعلق ہے۔ اس طرح اعمال صالح کا توسل مدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بھی بہی معنی ہیں کہ اس عمل کی جوفد راور وقعت اللہ کے نزدیک ہے اور ہم نے وہ عمل کیا ہے۔ اس مالے کا نوسل میں کہ رحمت فرما۔

نشر الطیب ص ۲۴۸ پرتوسل فی الدعا کی تعریف میکسی ہے کہ اے الله فلاں بندہ آپ کا مور در حت ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پس ہم پر بھی رحمت فرما۔ انفاس عیسیٰ ص اس پر حضرت تھا نوی مزید آسان پیرابید میں لکھتے ہیں۔توسل کی حقیقت سے کہ اے الله فلال صحف میرے نزدیک آپ کا مقبول باورمقبولين مع من احب ركف برآب كاوعده محبت بالمدء مع من احب ..... يس مين آب سے اس رحمت کو مانگا ہول۔ پس توسل میں میخص اپن محبت کواولیاء اللہ کے ساتھ طاہر کرکے ال محبت بررحمت وثواب مانگاہے اور محبت اولیاء کا موجب رحمت وثواب ہونانصوص سے ثابت ہے۔ علاء ديوبندكا متفقه فتوك المنهد على المقند صفحة ١١ ايرموجود ٢- عندنا وعند مشائن عنايجوز التوسل في الدعوات بالانبياء و الصالحين من الا و لياء و الشهداء والصديقين في حياوتهم وبعد وفاتهم بان يقول في دعائه ..... اللهم اني اتوسل اليك بفلان ان تجيب دعوتي وتقضى حاجتي الى غير ذلك كما صرح به شيخنا و مولانا الشاه محمد اسطق الدهلوى ثم المهاجر المكى ثم يبينه في فتا واه شيخنا و مولانا رشيد احمد الكنكوهي رحمة الله عليهما وفي هذالزمان شائغة مستفيضة بايدى الناس و هذا المسئلة مذكوره على صفحة (٩٣) من الجلد الأول منها فليراجع اليها من شاء (بهاريزريك اوربهاريم مثارَخ كزر يك دعاؤل مي انبياء وصلحاء اوراولیاءو شہداء وصدیقین کا توسل جائزہے۔ان کے حیات میں بھی اور بعدوفات کے بھی باین طور کہ کے ..... یااللہ میں بوسیلہ فلاں بزرگ کے جھے سے دعاء کی قبولیت اور حاجت براری جا ہتا ہوں اس جیسے اور کلمات کہے۔ چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد اسحٰق دہلوی ثم المکی نے پھرمولانا رشیداحد گنگوہی نے بھی اپنے فناوی میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چھیا ہوا (طبع شدہ) آجکل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور بیستلداس کی پہلے جلد کے صفحہ (۹۳) پر ندکور ہے جس کا جی جاہے دیکھے لے) میٹرین فتو کی حضرت مولا ناخلیل احد محدث سہار نیوری ثم المہاجرالمدنی رحمه الله كالكها موابي اوراسكي نفيديق مين اكابرعلاء ديوبند يحضرت مولانامحمودحسن يحضرت مولانا حافظ محمداحمه وحضرت مولانامفتى عزير الرحمن حضرت مولانا سيداحد حسن امروبي حضرت مولانا شاه عبدالرحيم رائع بورى -حضرت مولانا اشرف على تفانوى -حضرت مولانا حكيم مسعود احمه گنگوہی۔حضرت مولا نامفتی کفایت الله دہلوی رحمہم الله تعالی رحمة واسعة کے (۲۳) وستخط موجود ہیں اور علماء مکہ معظمہ۔علما مدینہ منورہ ۔علماء جامع از ہرمصر۔علماء دمشق وشام کے (سے) تصدیقی

ندكوره بالاعقيده كى بناء جن روايات پر بان مين ايك روايت كوعلامه آلوى في تقير روح المعانى جلداول في ٢٣٠ پريول بيان كيا به و نزلت في بنى قريظه النصير كانوا يستفتحون على الأوس والمخزرج برسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه قال ابن عباس وقت ادة .... المخ يعنى حفرت عبالله بن عباس المختادة .... المخ يعنى حفرت عبالله بن عباس وقت ادة .... المخ يعنى حفرت عبالله بن عبالله بن من الله عبالا الله بن المن عبالله بن من الله عبال الله بن المن عبالله بن الله بن

السنے اِسے اللہ ہم جھے سے سوال کرتے ہیں اس آخرالزمان نبی کے قبیل جس کی بعثت کا تونے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کہ ہمرے دشمن پرآج ہمیں مددعطا فرما۔ وہ مددد کے جاتے ( بعنی ان کی دعا قبول ہوتی اور وہ غالب آجاتے )

علامہ جلال الدین سیوطی قرماتے ہیں یہود مدینداور یہود خیبر کی جب عرب کے بت پرستوں سے

لڑائی ہوتی تو یدعاما تگئے۔ اللہ م ربنا انا نستلك بحق احمد النبی الا می الذی وعدتنا

ان تخرجه لنا فی آخرالزمان و بكتابك الذی تنزل علیه آخر ما تنزل ان تنصرنا
علی اعدائنا۔ اخرجه ابو نعیم و الحاكم و البیهقی وغیرهم عن ابن عباس و ابن

مسعود و غیرهم بالفاظ مختلفة (در منثور) اے اللہ م تحصاس اس احمصطفیٰ نیائی

کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا تونے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کتاب کے

واسطہ و برکت سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا تونے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کتاب ک

واسطہ و برکت سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا تونے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کتاب ک

واسطہ و برکت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو توسب سے آخر میں نازل فرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمادے

واسطہ و برکت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو توسب سے آخر میں نازل فرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمادے

جب نجی اکرم صلی الله علیه وسلم اس و نیایی تشریف فرمانه ہوتے سے اس وقت بھی اہل کتاب آپ صلی الله علیه وسلم کے وسیلہ سے دعاما تکتے اور فتح یاب ہوتے ۔ قرآن نے اس عقیدہ کو بیان کرکے اس کی تر دیونہیں کی ۔ پھراس کے جواز میں شبہ کیوں کیا جائے ؟ ابن ماجہ باب الصلوة میں حضرت عثان بن حذیف رضی الله عند کا واقعہ درج ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور اپنی بینائی کے لئے دعا کی درخواست کی ۔ آپ نے انہیں وضو کرنے کا تھم دیا (بغیر وضو نماز نہیں پڑھوائی جیسا کہ غیر مقلدین اور ذاکر نائیک صاحب کا عقیدہ ہے ) کہ اچھی طرح وضو کہ رہے اور دورکوٹ ففل پڑھ کریے دعا کرنے ۔ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ۔ نبی رجت محرصلی الله علیہ وسلم کی شفاعت میرے تن میں قبول سے جے ۔ میں الله علیہ وسلم کی شفاعت میرے تن میں قبول سے جے ۔ اس کے بعد وہ صحابی والیس آیا قو بینائی موجود تھی ﷺ اس عدیث میں آپ سلمی الله علیہ وسلم کا آس سے ایک بعد وہ صحابی والیس آیا قو بینائی موجود تھی ﷺ اس عدیث میں آپ سلمی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کا آس سے بعد وہ صحابی والیس آیا قو بینائی موجود تھی ﷺ اس عدیث میں آپ سلمی الله علیہ وسلمی کی الله علیہ وسلمی کی الله علیہ وسلمی کی الله علیہ وسلمیہ کا آس سے ایک بعد وہ صحابی والیس آیا قو بینائی موجود تھی اس عدیث میں آپ سلمی کی الله علیہ وسلمیہ کا آس سے ایک بعد وہ صحابی والیس آیا قو بینائی موجود تھی ۔ اس مدیث میں آپ سلمیہ کی الله علیہ وسلمیہ کی اسلمیہ کو اس موجود تھی ۔ اس مدیث میں آپ سلمیہ کا آس سے ایک الله علیہ والیس آیا تو بینائی موجود تھی ۔ اس مدیث میں آپ سلمیہ کی وسلمیہ کی اسلمیہ کی اسلمیہ کی وسلمیہ کی وسلمیہ کو اسلمیہ کی وسلمیہ کی وسلمیہ کی وسلمیہ کی وسلمیہ کی وسلمیہ کی اسلمیہ کی وسلمیہ کی وس

کے لیے دعا فرمانا منقول نہیں۔ بلکہ صحابی نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا۔ انسجہ المحاجة حادثید ابن معاجه بیس ہے کہ اس صدیث کواما م نسائی اورامام تر ندگ نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ امام تر فدک نے اسے حس صحیح کہا ہے اورامام بہتی نے تھیج کی ہے۔ اورا تنازیادہ کیا ہے کہ وہ صحابی کھڑا ہو گیا اور بینا ہو گیا۔ انجاح الحاجة بیس بعد تھیجے صدیث فدکورہ طبر انی کیر کے حوالہ سے فقل کیا ہے بی صحابی عثمان بن صنیف رضی اللہ عنہ کوایک شخص نے کہا کہ بیس اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں لیکن وہ التقات نہیں کرتے۔ آپ ان سے میری سفارش کر دیں۔ انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے متجد بیس جا اور وہی دعا سکھلا دی جو اوپر ذکر مولی کے کہ یہ پڑھے۔ اس شخص نے بہی کیا جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بری تعظیم و تکریم کی اور اس کا کام کر دیا۔ بعد بیس وہ شخص حضرت عثمان بن صنیف کو ملا اور ان کا مردیا۔ بعد بیس وہ شخص حضرت عثمان بن صنیف کو ملا اور ان کا مردیا۔ بعد بیس وہ شخص حضرت عثمان بن صنیف کو ملا اور ان کا مردیا۔ بعد بیس وہ شخص حضرت عثمان بن حیف کو کہا کہ بیس نے شکر بیا داکیا کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان شسے میری سفارش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیس نے شہارے بارے بیں ان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔

مشکوة صفحه ۱۳۳۹ پرے عن امیة بن خالد بن عبدالله اسید عن النبی صلی الله علیه وسلم انه کان یستفتح بصعالیك المهاجرین رواه فی شرح السنة حفرت امیربن فالد سے دوایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وکم فقراء مہاجرین کے توسل سے فتح کی دعا کیا کرتے مطالب کا دوایت کیا شرح النبیل ۔

ابوبکر بن خطیب نے علی بن میمون سے روایت کی ہے کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ کہتے سنا کہ میں امام ابوحنیفہ کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ہرروز ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اوراس قبر کے قریب اللہ تعالی سے حاجت روائی کی دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد میری مراد جلد بوری ہوجاتی ہے (تاریخ الخطیب جلداول صفحہ ۱۲۳) (روائج تا رجلداول صفحہ ۲۹)

علامه عنى يعلم ابن جرعسقلاني "اورغير مقلدين كي پايه كام علامه شوكاني" لكه بير ـ ويستفاد من قيصة العباس رضى الله تعالى عنه استحباب الاستشفاع باهل النحيروالصلاح واهل بيت النبوة (عمرة القارى جلد ٢٣ صفح ١٤٦٨ فتح البارى جلد ٢٥ صفح ١٩٩٩ م نیل الا وطار جلد مصفحہ کے) (اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے بزرگوں اور اہل بیت ( کی ذوات) سے توسل کا استحباب مستفاد ہوتا ہے) حضرت عمر رضی اللہ عند شدید قحط سالی میں حضرت عباس رضی الله عنه کودسیله بنا کردعا کرتے اور قحط سالی دور ہوجاتی۔ بیرحدیث مشکوۃ صفحہ ۲۲ اپرموجود ہے جے حضرت انس رضی اللہ عندنے روایت کیا ہے۔جس میں میالفاظ ہیں کہا ہے اللہ ہم آپ کے حضور میں اینے پیغمبر کے ذریعہ توسل کرتے تھے آپ ہم کو ہارش عنایت کرتے تھے اور اب اپنے نبی کے چیا کے ذریعہ سے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں سوہم کو بارش عنایت سیجے۔ پس بارش ہو جاتی تھی۔روایت کیااس کو بخاری نے۔غور فرمایئے کہ حضرت عرجواسلام کے احکام کے سلسلہ میں بہت سخت منصانہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عند کی دعایا کسی عمل صالح سے نہیں بلکہ ان کی ذات سے توسل کیا۔ رہا ریشبہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کیوں توسل کیا؟ اس کامقصود میتھا کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کہ بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا جائے یا آپ سے قرابت رکھنے والے تعلق دار کے واسطہ سے توسل کیا جائے۔ اور اس توسل کی علامہ شوکائی بھی تائیدکرتے ہیں نیل الاوطار کاحوالہ او پرذکر ہوچکاہے۔

حفرت تھانوی کھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جواز توسل ظاہر تھا حفرت عراقوات کا قول سے بیہ تلانا تھا کہ غیرا نبیاء سے بھی توسل جائز ہے۔ اس سے بعض کا سمجھنا کہ احیاء واموات کا تھم متفاوت (الگ جدا) ہے بلا دلیل ہے۔ اول تو آپ بھس حدیث قبر میں زندہ ہیں دوسرے جو علت جواز کی ہے جب وہ مشترک ہے تو تھم کیوں مشترک نہ ہوگا۔ (الکشف صفح الا ہم) مولا ناامین صفدراوکاڑوی صاحب اسے ایک مضمون میں کھتے ہیں

سفر میں ایک صاحب نے کہا: حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوسل سے دعاء شرک ہے۔ عمل کے نوسل سے دعاء شرک ہے۔ عمل ک نوسل سے دعاء کرنی جا ہے۔ میں نے پوچھا عمل کا دسیلہ کیوں درست کے ؟۔ کہا عمل اللہ کومجوب ہوتا ہے۔ میں نے کہا: تیری دور کعتیں کیااللہ کوائیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب
ہیں۔ عمل محبوب ہولیکن عامل محبوب نہ ہو۔ عبادت محبوب ہولیکن عابد محبوب نہ ہو۔ یہ کیے ہوسکتا
ہے؟۔ جب کہ پچھاشخاص کو بھی محبوب قرار دیا ہے۔ ''یں حبھہ ویں حبو نہ ''۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا'' انا حبیب اللہ''۔ لہذا جیسے اعمال کا توسل درست ہے۔ ای طرح ذوات کا توسل مجھی درست ہے۔ ای طرح ذوات کا توسل مجھی درست ہے۔

علامه مهووی اورعلامه بی که بین قلت کیف لایستشفع و لایتوسل بمن له هذا المقام و الجاه عند مولاه بلی یجوز التوسل بسائر الصالحین کما قال السبکی ..... (وفا الوفاء جلد ۲ صفحه ۲۹۹ ۸۲۲)

لینی نی کریم صلی الله علیه وسلم کے الله دنعالی کے ہاں عزت اوراعلی مقام پر نظر کرتے ہوئے آپ کو شفتے بنانا اور آپ کا دسیلہ بنانا کیسے جائز نہ ہوگا۔ بلکہ تمام صالحین کو دسیلہ بنانا جائز ہے۔

چنانچة قاضى عياض شرح شفاء جلدا برقرمات بيل بىل استقبله واستشفع به اى اطلب شفاعته وسل وسيلته فى قضاء مراداتك و اداء حاجاتك ..... النه يعن (حضوركريم صلى الله عليه وسل عروضه اقدى برحاضر بهوكر) ابنى حاجتول اور مرادول كو بورا بون كيك المخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت اور وسيله طلب كر

اب غیر مقلدین اور ذاکرنائیک صاحب کا توسل ندکوره کواستعانت (غیرالله سے مدد مانگئے) پر قیاس کر کے مطلقاً ناجائز کہنا سے نہیں کیونکہ توسل ندکورتو مطلقاً جائز بلکہ سخس ہے۔البتہ استعانت کوتوسل پر قیاس کر کے مطلقاً جائز کہہ دینے کے تو علاء دیو بند بھی قائل نہیں ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ:

الملائد الله الموقاعل مستقل اور قادر بالذات مجھ کر مدد جا ہنا یا یہ اعتقاد کرنا کہ خدانے کسی کوالیں فقد رہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ انسانی طافت سے باہر کاموں میں جس طرح جا ہے تصرف کرے۔ جس کو جا ہے دے جس کو جا ہے نددے وہ اللہ کے اس دیتے ہوئے اختیار میں مستقل اور مختار ہے۔ جس کو جا ہے نددے وہ اللہ کے اس دیتے ہوئے اختیار میں مستقل اور مختار ہے۔ اللہ جاری وقعالی کے اور ارادہ (لیمن کیا کرنے گایا اسے معطل کرنا) کو اب اس میں کوئی دخل نہیں ۔ اللہ جاری وقعالی کے اور ارادہ (لیمن کیا کرنے گایا اسے معطل کرنا) کو اب اس میں کوئی دخل نہیں

رہا۔ یہ دونوں صور تیں کفرا در شرک ہیں۔ مشرکین مکہ ملائکہ اور بتوں کے متعلق بہی عقیدہ رکھتے تھے۔
تیسری صورت ہیہے کہ سی کو نہ تو مستقل بالذات سمجھے اور نہ ہی مستقل بالعرض یعنی اوپر والی دونوں صور تیں نہیں ہیں۔ لیکن اس غیر کے ساتھ مستقل بالذات والا معاملہ کرے۔ یعنی اس کی قبر کو سجدہ کرے یااس کے نام کی نذر مانے۔ تو بیچرام ہے۔

چوتھی صورت ہے ہے کہ استعانت بالغیر میں اس غیر کے مستقل سیجھنے کا شبہ ہوجیسے روحوں سے مدد مانگنا۔

اگر چہ اسے مستقل اختیار نہ بچھتا ہو لیکن مشرکین چونکہ ارواح کو فاعل مستقل (مستقل اختیار والے ہے میں اس الحقال اختیار والے کے میں میں اس کے ان کے طریقہ کی تائید ہوگی۔ اس لیے ریجی حرام ہے۔ بلکہ استعانت کی چوتھی صورت کفر ہونے کا زیادہ اختال ہے۔

ابربی استعانت کی پانچویں صورت کہ ایسے کام جوانسانی طاقت سے باہر نہ ہوں۔ اور کارخانہ دنیا کے اسباب کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اور کی مخص کوان کے لیے فاعل ستقل (مستقل طور پر وہی کرنے والا ہے) ہونے کا شبہ بھی نہ ہو۔ چاہے وہ روز مرہ کے کام کاج ہوں جیسے روٹی کی مددسے بھوک ختم کرنا۔ پانی کی مددسے بیاس ختم کرنا اور دواسے مرض کا علاج کرنا وغیرہ ۔ اور چاہے وہ کام ہوں جو امور شرعیہ سے بیں جیسے دعا۔ دم جھاڑا۔ تعویذ۔ صبر۔ نماز۔ وغیرہ ۔ استعانت کی بیصور تیں جائز اور مبارح بیں تفصیل کے لیے ملاحظ ہوتھیر عزیزی۔

غیر مقلدین حضرات کی حدیث کی اسنادجن کے واسطہ سے حضور کریم صلی اللہ وعلیہ سلم تک بہنیجی بیں۔
بیں۔ان کا نام شاہ محد آلحق محدث وہلوگ ہے جو حضرت شاہ و کی اللہ کے پیات بیں۔
انہوں نے مائة مسان ل صفحہ ۲ پر کھ کرکہ ' دعاء بداین طور کے الی بحرمتہ نبی وولی حاجت مرا زاروا
کن جائز است ....ارہ عبر ثبت کر دی ہے۔اگر حضرت شاہ اسحاق محدث وہلوی رحمہ اللہ کاعقیدہ ورست نہیں توان کے واسطہ سے حدیث کی روایت کرنا کیسے ورست ہوگی ؟۔غیر مقلدین اپنے درست موگی کی گرکر بین۔

اب غیرمقلاین کی بے اعتدالیاں بھی ملاحظہ مون۔ان کے چنز بروے وسیلٹراورتوسل کے قال ہی

نہیں بلکہ اس سے بھی چند ہاتھ آ گے نکل گئے۔

وسیلہ اور توسل کے بارے میں غیر مقلدین کے امام نواب وحید الزمال صاحب لکھتے ہیں کہ زندہ یا مردہ ہرکسی کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ لا نه اذا ثبت جو از التوسل بغیر الله فأی دلیل یخصه بالاحیاء (ہدیۃ المہدی صفحہ ۲۷) اس لئے کہ جب غیر اللہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو پھر کون ی دلیل کے ساتھ اس کومرف زندوں کو وسیلہ بنانے کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے۔

غیرمقلدین کےعلامہ وحیدالزمان حیدرآبادی نے ایک کتاب مدینۃ المہدی حضرت امام مہدی علیہ السلام کوہدیہ کرنے کے لیے اس کے جزواول صفحہ نمبر ۱۹ پر لکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد جا ہنا جا کڑے۔ شرک نہیں۔ ہر بات پرشرک شرک کی رٹ لگانے والوں کا ایناعمل ملاحظہ ہو۔

اوراس ہدینۃ المہدی جزواول صفحہ ۲۵ پرعلامہ وحیدالزمان صاحب لکھتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ میں کہ اگر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی ایک ولی کوریٹ ال کرکے دور سے ندا کر سے کہ ان کی ساعت عامۃ الناس کی ساعت عامۃ الناس کی ساعت سے اوس سے توریشرک نہیں۔

مترج محاح سته علامہ وحیدالزمال صاحب نے توجو کہا سوکہا۔ مسلک اہل حدیث کے ' شخ الکل'' علامہ نذر جسین وہلوی (جنہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا) انہوں نے تقلید کے خلاف برصغیر ہندوستان میں تقلید کے خلاف بہلی کتاب ' معیاد الحق'' کے نام سے کھی۔اس کتاب کے شخہ ۱۹ ایم پڑائیٹے ڈیٹی خط کرتے ہوئے یوں کھتے ہیں۔" العاجز محمد ندیو حسین عافاہ الله فى الدارين بجاه سيد الثقلين "اوراى كتاب معيار الحق كصفى ١٢٨ پرمزيد وضاحت كافت يكاب و الله فى الدارين بجاه سيد الثقلين بالماعن مطاعن اهل البدعة و الطغيان بحرمة سيد الثقلين جد الحسن و الحسين - آمين آمين آمين-

احناف کونو چھوڑ ہے ۔ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب ان غیرمقلدین حضرات کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یا پھراس مسئلہ میں غیرمقلدین حضرات ذاکر نائیک صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

### 🛠 قسبروں کی محساوری

نواب وحیدالزمال حیدراآبادی غیرمقلدا پی مشہور کتاب 'نزل الا برارمن فقدالنبی المخار' میں لکھتے ہیں' دصول برکت کے لئے اولیاء کی قبروں کی دربانی اورمجاوری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امت کے بہت سے سلحااور فضلاء سے بیمنقول ہے' (جلداول صفحہ ۱۲۲۲)

نواب وحیدالزمال صاحب غیرمقلدا پی مشہور کتاب 'مهری ' کے صفحی ۱۳۲۸ پر لکھتے ہیں''کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ نبی یاغیر نبی کی مجاوری اور خدمت شرک ہے''

فرقد لا ندبید کے امام نواب صدیق حن خان صاحب اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ ۱۵ اپر شخ می الدین ابن عربی کی قبر کی زیارت اور اپ کے برکت حاصل کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ '' مقری'' کا بیان قلم بند کرتے ہیں کہ'' میں بار ہا دفعہ برکت حاصل کرنے کی غرض ہے آپ کی قبر پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہاں انوار کی بارش ہورہی ہے اور وہاں کے ظاہر و باطن حالات کا جس طرح مشاہدہ ہوتا ہے۔انصاف کی بات یہ ہے کہ کی کوان سے اٹکار کی گئجاکش نہیں ہوگئی''۔اگراس بیان میں کوئی قباحت ہوتی تو نواب صاحب اس ذکر شکرتے اور اگر نقل کرہی دیا تھا تو اس کا ردکرتے گر ایسا بھی بھی نہیں کیا گیا۔

. ٨٠ عقسيده وحسدسد إلوجود

نظر بيه وحدة الوجود كاولين موجدت محى الدين ابن عربي امت مين مختلف فيه خصيت رسم بين .

میال نذریسین دہلوی کے شاگر دمولوی فضل حسین مظفر پوری بہاری میال صاحب کی سوائے ''الحیاۃ بعد المماۃ صفحہ ۱۲۳ پر کلھتے ہیں ''اور جب آپ (بعنی میال نذریسین دہلوی) کتاب الرقائق کا درس دسین اور تصوف کے حقائق و نکات بیان کرتے تو فرماتے صاحبو! ہمیں تو یہاں احیاء العلوم نظر آرہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طبقہ علماء میں شنخ اکبر محی الدین ابن عربی کو بوی عظمت کی نگاہ سے د یکھتے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طبقہ علماء میں شنخ اکبر محی الدین ابن عربی کو بوی عظمت کی نگاہ سے د یکھتے ہے۔ اور فرماتے منے "دواقعی آپ خاتم ولایت محمد بیہ ہیں''

علامه ابن تیمید لکھتے ہیں'' خاتم الاولیاء کالفظ غلط ہے۔اس کی کوئی اصل نہیں .....خاتم الاولیاء تو درحقیقت اس شخص کے لیے موزوں ہوگا جوخدا ترسوں اور پر ہیز گاروں میں سب سے آخری ہوگا۔ (فآدیٰ ابن تیمیہ جلدااصفی ۳۲۲)

اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میاں نذر حسین دہلوی کاغیر مقلدوں کے ہاں مقام ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

میاں نذریسین دہلوی صاحب جوفرقہ لا فدہید کی ہڑی قد آور شخصیتوں میں شار کئے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر ہندوستان کے چنے چنے میں غیر مقلدیت کو پھیلا یا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے بحد غیر مقلدیت کی وعوت (حضرت شاہ ولی اللہ سے مسلک حفیت پر حضرت مولا نا پوسف بنوری رحمہ اللہ علیہ کا مضمون وعوت (حضرت شاہ ولی اللہ تم سلک حفیت پر حضرت مولا نا پوسف بنوری رحمہ اللہ علیہ کا مضمون ماہ نامہ الفرقان کی صدتک (برعم خویش) اضمحلال آ ماہ نامہ الفرقان کی صدتک (برعم خویش) اضمحلال آ گیا تھا۔ میاں نذریسین صاحب نے اپناسب کی قربان کر کے اس دعوت کو از سرنو زندہ کیا ، اسی لئے آ ہے کو بحد دے لقب سے نواز اگیا۔

ہم والین اپنے موضوع'' توسل یا دسیلہ کے بارے میں غیر مقلدین کی بے اعتدالیاں' پراتے ہیں۔ سیحات سند کے مترجم نواب وحیدالز مان صاحب غیر مقلد نے اپنی مشہور کتاب ہدیہ المہدی میں غیر اللہ ہے تو ہیل جائز ہی نہیں بلکہ غیر مقلدین کاعقیدہ ٹابت کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔'' فصل'' اللہ تعالیٰ کی ''جناب میں انبیاء ضالحین ہے تو ہم ن کے جواز میں امت کا ختلاف ہے۔ بعض نے مطلقا ناجائز کہا ہے۔ بعض نے زندوں سے جائز اور مردوں سے ناجائز قرار دیا ہے۔ بہی عزالدین عبدالسلام کا قول ہے اور مردوزی نے 'الممنسك '' میں ہارے امام احمد بن خبل سے قال کیا ہے کہ آپ نبی سے وسیلہ پکڑتے تھے۔ اور ابن قیم نے قول ٹانی کو اختیار کیا ہے ( لیمی زندوں سے جائز اور مردول سے ناجائز) جبکہ اُن کے شخ سے دوروایتیں منقول ہیں۔ ہمارے ملاء میں سے ''سبکی''۔'شوکانی'' اور ناجائز) جبکہ اُن کے شخ سے دوروایتیں منقول ہیں۔ ہمارے ملاء میں سے ''سبکی''۔'شوکانی'' اور واب صدیق صن خان صاحب نے تیسر نول کو اختیار کیا ہے۔ ( لیمی زندوں ، مردول ، نبیول ، ولیوں سب سے علی الاطلاق جائز ہے ) اور یہی قول مختار ہے۔ اس لئے کہ جب غیراللہ سے قوسل کا جواز ثابت ہے تو کوئی وجنہیں کہ صرف زندوں کے ساتھ خاص ہو'' ( تفصیل کے لیے ہدیۃ المہدی صفح سے مریۃ المہدی

صحاح ستہ کے مترجم نواب وحید الزمان اپنا اور غیر مقلدین کا مذہب یوں بیان کرتے ہیں" دعا بحق فلاں۔ اور بحرمة فلاں۔ جوتمام صوفیاء کے یہاں رائے ہے۔ اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں اس لئے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیک صحیح قول جواز ہی کا ہے۔ کیونکہ قرآن اور احادیث صحیحہ میں لفظ "حق" وار دہوا ہے۔"

یمی نواب وحیدالزمان صاحب این کتاب نزل الا برار مین لکھتے ہیں '' انبیاء اور صالحین سے توسل جائز ہے اور اس میں زندے مردے سب برابر ہیں (صفحہ ۵)

غیرمقلدین میں زل الا برارعقا کدوا حکام کے موضوع پرایک شاہ کارتصنیف تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہدیتہ المہدی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگالیں کہ بیرکتاب امام مہدی کو ہدیہ کرنے کے اداکہ سمون سست سے دور سے است سے دور سے الکا کہ اور اللہ کی دوران سری

کے تکھی گئی تھی۔ان کتابوں کے والہ جات کے بعد غیر مقلدین کے لیے کوئی راہ فرارہ ؟
غیر مقلدین کے ایک اور قد آور عالم ابوا کی ارم محمطی بن علامہ فیض اللہ موی (۱۳۵۱ه تا ۱۳۵۲ه) جو
میاں نذر حسین دہلوی صاحب کے شاگر دہیں اور ہندوستان کے سرکر دہ علاء عقیدہ سلیفہ میں سے
میاں نذر حسین دہلوی صاحب کے شاگر دہیں اور ہندوستان کے سرکر دہ علاء عقیدہ سلیفہ میں سے
میرا دید ہوگئے
میرا دید ہوگئے کے اور مصید بیت اللہ ہی دور فیرا دید ہوگئے
میرا دید ہوگئے کے اور مصید بیت اللہ ہی دور فیرا دیا ہوگئے کہ کا دور مصید بیت اللہ ہی دور فیرا دیا ہوگئے

ہیں۔یابہ کے کہ: اے اللہ کے رسول میں فلال مشکل سے چھٹکارے میں آپ کو واسطہ بنا تا ہول۔ تو بیجا رئے''

🖈 قسبرول پرسحبده

صحاح سنہ کے مترجم نواب وحیدالزمان حیدرآبادی صاحب نے امام مہدی کو ہدیہ کرنے کے لئے جو کتاب کتھ اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔''اگر قبروں پر اس تشم کے باان سے بھی اہم افعال کئے جا کتیں مثلاً سجدہ، رکوع اور طواف جو بطور عبادت نہ ہوں بلکہ صرف شعائر خداوندی اور اولیاء مقربین کی نفظیم و تکریم کی نبیت سے ہوں تو فیما بینہ و بین اللہ شرک نہیں ہوگا۔ (ہدیۃ المہدی صفحہ ۱۱)

اولسياء كاتفسرن

نواب وحیدالزمال حیدرآبادی اولیاء الله کے لیے کا کنات میں تصرف کی قدرت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں "اور حدیث ابدال میں آیا ہے کہ ابدال میری امت میں تمیں (۳۰) آدمی ہوتے ہیں ان ہی کے ذریعہ سے نظام عالم قائم ہے اور ان ہی کے توسط سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور ان ہی کے واسطے سے دشمنوں پرمدد ملتی ہے (ہریة المهدی صفحہ ۲۷)

لیکن شخ الاسلام ابن تیمیه فرماتے ہیں "بہر حال ابدال کے بارے میں جو حدیث مرفوع ہے۔ اقرب بیے کہوہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہیں ہے" (فاوی ابن تیمیہ ۱۳۲۱ جلداد) اب غیر مقلد س کی بات مانیں گے؟۔

٨ استعانت لغيرالليد

نواب صَدْ لِقَ حَسَنُ خَانَ صاحب بَعُويا لَيْ \_ `` ' كتاب التو يذات ' مِين تحرير كيا ہے ـ `` اما بعد! اس مختر تحرير مِين بعض ادعيه ما لؤاره واعمال صححه كا ذكر كيا جا تا ہے جن كوتعلق عوارض وآ فات سے حيات تائم آت ہے ۔ مجھ کواپنے مشارح حدیث وغلاء دین سے ان كی اجازت حاصل ہے ' ۔ "عَلَّى بِرَائِے حَفَاظَتْ جَانَ لِوَابِ صَدْ بِينَ حَسَنَ صَاحَبَ لَكُتْ بِين ' جو محص سورة ہود لکھ كرا ہے پاس ر کھے کوئی حرف مٹے نہیں اس پراٹر ہتھیار کا نہ ہوگا۔ (کتاب اتعویذات صفحہ ۳۹)

برائے تی رائع (باری کا بخار) محموم عشل کرے اور چوب حناسے یا کسی اور چوب سے اس کے

ذراع ایمن پر لا الدالا اللہ اور ذراع ایسر پر محمد رسول اللہ اور سمات ایمن پر جرئیل اور ساق ایسر پر

میکائیل اور شق ایمن پر اسرافیل اور شق ایسر پرعز رائیل لکھ دے وہ بہت جلد صحت پائے گا۔

(کتاب التعویذات صفحہ ۴۵) اس عمل میں غیر اللہ جرئیل اور میکائیل وغیرہ سے استعانت کی

صراحت ہے جوایک فتم کا شرک ہے۔

شركيه الفاظ سے سانپ اور كتے وغيره كے كائے پردم كرنے كے بارے بين امام جماعت غرباء المحديث كافتوى ملاحظه ہو۔ لكھتے ہيں۔ "بہتر تونہيں۔ ہاں اگر كسى مسلمان كی خيرخوائی كے لئے بوقت ضرورت ومجوری كربھی دے توكوئی مضا نقہ نہيں "۔ (صحيفه المحديث رمضان 1909ء) اس پر ابو جم عبد السار كے دستخط ہيں۔ ان كے والدمولا ناعبد الوہاب وہلوی مزيد لكھتے ہيں۔ "سانپ رابو جم عبد السام دم جمال اكرد كے توجود كتے وغيره زہر بلے جانوروں كے كائے پرشركيه الفاظ سے غير سلم ياسلم دم جمال اكرد كے توكوئی مضا كفت ہيں "۔ (صحيفه المحدیث۔ جمادی الثالی الم 1902ء)

المر بحن اری سفریف سے توسل

نواب صدیق حسن خان صاحب بھو پالی نے ''کتاب التو یذات' میں تحریر کیا ہے۔ امام بخاری مستجاب الدعوات ہے اور قارئین صحیح (بخاری) کے لئے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ اور حافظ ابن کثیر ' نے کہا ہے کہ صحیح بخاری کو پڑھ کر بارش طلب کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو حدیثیں بیں ان کی صحت وقبول پر اہل اسلام کا اتفاق ہے ( کتاب التو یذات صفیم ۹) '' سیسی الجملہ نفع اس کتار ہے گئے اُر نہ کا تحر علاء محد شور وائل معرف وقد میں ورد شورے وقوات

''۔۔۔۔۔۔۔بالجم لمنفع اس کتاب کی قر اُت کا تجربہ علاء محدثین واال معرفت وفقہ میں درجہ شہرت وتواتر کو پہنچ چکا ہے اس حد تک کہ جس کا انکار نہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔ اس میں کسی کا خلاف من جملہ الل علم کے معلوم نہیں بلکہ منفعت اس کی قر اُت وختم کے واسطے رفع آفات وحصول سلامت کے مجرب ہے۔ لہذا جب سے یہ کتاب تالیف ہوئی ہے ہرقرن میں اہل علم نے ساتھ اس کے قریب کیا ہے اور کس

طرح ندكرتے كە بعدكتاب الله كے بيركتاب اضح كتب اسلام ہے۔ روئے زمين براس كا قارى و منوسل ومعتقدوعامل ہرخیروبرکت کے لائق ہے' (کتاب التعویذات صفحہ ۹۲) 🏠 مغاربیک لوة نارسیه اور توسسل

صحاح سته کے مترجم نواب وحید الزمان حیدر آبادی ہدیۃ المہدی صفحہ ۱۰۸ پر لکھتے ہیں'' اس کو مغاربہ صلوة ناربيكت بين-اس كئے كه جب بيدرودانك مجلس مين واسطے تخصيل مطلوب يا دفع مرحوب کے بعد ۲۲۲۲ پڑھی جاتی ہے تو وہ مقصد سرعت میں مثل نار کے حاصل ہوتا ہے۔لہذا اس کو اہل ا مرار مفتاح الكنز المحيط لنيل مواد العبيد كہتے ہيں'۔اس كے بعدورودكا صيغها سطرح بيان كيا كياب 'اللهم صل صلوة كاملة وسلم سلاما تاما على سيد نا محمد تنعل به العقدو تنفرج به الكرب و تقضي به الحوائج و تنال به الرغائب و حسن الخواتم و يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله و صحبه في كل لمحة و نفس بعدد كل معلوم لك (كتاب التعويذات صفحه ٩)

الالله! بهار بها تامح صلى الله عليه وسلم بركامل وكمل درود وسلام نازل فرما بهن كصدقه وطفيل میں مصائب کی گر ہیں تھلتی ہیں۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ انہی کے وسیلے سے دل بیند تعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے اور انہی کے باعزت چہرے کے وسلے سے بارش کی دعاما تکی جاتی ہے۔رب کریم انواب پراوراپ کی ال اور تمام صحابہ پردم نازل فرما- ہرآن دم بدم جننی چیزیں تیرے علم میں ہیں ان کی لا تعداد تعداد کے برابر۔

مذكوره بالانفصيل اورحواله جات كے بعد غير مقلدين تو حيد كے كھو كھلے دعوىٰ كوكيسے سنجالا ديں گے؟۔

## 

ايك پروگرام و الفتكون مين كسي عورت نے فون پر يو جھا كه حورون كے ساتھ قران ميں غلمان كالفظ آیا ہے بیرکیا ہے؟ جواب میں ذاکرنائیک ضاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں حدول کاذکراریا ہے وركة بين فوبصورية الطوالي وأعلمان كاذكر بين أيات

اور المحرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ عظیم اسلامی سکالرکا سابقہ لگا ہوا ہوا ہور اس سے نا آشنائی کا بیان ہے کہ بی معلوم نہیں کہ قرآن میں دوبار (سورۃ طور آیت ۲۲ سورۃ قرآن میں دوبار (سورۃ طور آیت ۲۲ سورۃ صافات آیت آیت آیت آیت نمبر کا اور سورۃ دہر میں اس کا ہم معنی صافات آیت آیت آیت الم معنی الفظ و لمدان استعال ہوا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھے تفسیر بیان القرآن تفسیر معارف القرآن) ۔ ہمارے دینی مدارس کے چھوٹے سے چھوٹے کے ممرحافظ قرآن کو بھی سے چیزیں معلوم ہیں ۔ اور اسا تذہ آئیں متشابہات تک یا وکرواتے ہیں۔

#### المرکفارے لب سے مسابہت

جناب ذاکرنائیک صاحب اپنی تقریر" اسلام میں عورتوں کے حقوق" کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

"اورچھٹی شرط یہ کہ آپ کوایسے کپڑے نہ پہننے چاہمیں جو کہ اس بات کے نماز ہول کہ آپ دہریے
ہیں یا کا فر ہیں۔" (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک بارٹ نمبر 1 صفح 27 3 اور 407)

طالانکہ ڈاکٹر صاحب خودو ہی لباس پہنتے ہیں جس سے کفار کی مشابہت ظاہر ہوتی ہے۔
جناب ذاکر نائیک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی جارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے
ہیں:

'' پانچوں اصول مردادر عورت پریکسال لا گوہوتے ہیں۔ پانچواں اصول بیہ ہے کہ آپ کالباس کفار کے لائے اس کفار کے لیاس کفار کے لیاس سے مشاہر نہیں ہونا جا ہے۔ یعنی کوئی ایسالباس نہیں پہننا جائے جوکسی خاص فرہب سے انعلق رکھنے دالوں کی پہچان بن چکا ہو۔ (بحوالہ خطبات ذاکرنائیک صفحہ 387)

ایک اور سوال کے جواب میں ذاکر نائیک صاحب کہتے ہیں: ''بہنا گیالباس ایسا ہو کہ جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو یعنی ایسالباس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کئی گروہ کی کو کی شیا جت بطور خاص وابستہ ہویا اس پر پچھالی علامات بنی ہوں جو کفار کے خدا ہب کی ترجمان ہوں ۔'' (بحوالہ خطبات ذاکرنا ئیک صفح 482)

# ائى كلىپ سرل دريس

نائی کے بارے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ' ٹائی پہنا حرام نہیں۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ تلک لگانا ہندوکی نشانی ہے۔ ٹائی کلیجرل ڈرلیں تھا۔ پھر مما الک میں شروع ہوا۔ پوسینیا میں شنڈی (سردی) متی ۔ پڑے کو بائد ہے کے گائھ بائدھ دی گئی (گرہ لگادی گئی)۔ اور پیفشن ہوگیا۔ جو کلیجر شریعت کے خلاف نہیں وہ کر نا حرام نہیں۔ جو کلیجر شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے۔ بعض جگہوں پرمردا دھی چڑی ( نیکر ) پہنتے ہیں۔ یہ آدھی چڑی کر پہنا حرام ہے۔ کوٹ حرام نہیں ہے ۔ کوٹ کرام نہیں ہے ۔ کوٹ کرام نہیں ہے ۔ کوٹ بہن شانی ہے۔ ہاتھ یہ پہنے ہیں۔ یہ آدھی چڑی کر یہ گئی مرتبہ ہے۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ یہ صلیب کی نشانی ہے۔ ہاتھ او نیچ کریں گے توصلیب کی نشانی ہے۔ ( یہاں ڈاکٹر ہے۔ ہاتھ او نیچ کریں گئی مرتبہ ہے۔ کہنا تی عیمانی غد ہب کی نشانی ہے۔ ہاتھ او نیچ کریں گئی مرتبہ ہے۔ کہنا تی عیمانی غد ہب کی نشانی ہے۔ ہاتھ یہ کھری ڈرلیس ہے۔ پوسینیا میں مسلمان زیادہ ہیں غیر مسلموں ہے۔ یہ مباری ہے۔ میں بہت سے ملکوں میں جا تا ہوں۔ منگا پور جرمنی۔ طائشا۔ یہ سفرکالباس ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں نہیں کرنا چا ہے۔ ٹائی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چا ہے۔ ٹائی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چا ہے۔ ٹائی ہوتی ہے۔ اگرکوئی چڑ شریعت کے خلاف ہے اوردعوت کے میدان میں نہیں کرنا چا ہے۔ ٹائی بہنا فرض نہیں مباری ہے'۔ ( یہ بے دبوط الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہیں )

ہلا ڈاکٹر صاحب نے ٹائی کو بوسینیا کا کلجرل ڈرلیں کہا ہے۔ لیکن اس کی جوتصور کھینجی ہے وہ ان کی

ٹائی سے جناف ہے۔ اسے مفار کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ پھراس کی وجہ خود ہی بتا دی کہ وہاں اسے سردی کی

وجہ سے بہنا جاتا ہے۔ جب کہ ٹائی شدید گری ہیں بھی لئکائی جاتی ہے۔ دنیا ہیں اس کا رواح غیر
مسلموں کے ذریعہ ہی ہوا ہے۔ عربوں کے لباس '' توپ '' کوصلیب کی شکل بتانا اور ہاتھ پھیلا کر
خود مصلوب بن جانا ڈاکٹر صاحب کے دماغ ہیں خلل کی نشانی ہے۔ کیونکہ وہ خود ہی سورہ یوسف
خود مصلوب بن جانا ڈاکٹر صاحب کے دماغ ہیں خلل کی نشانی ہے۔ کیونکہ وہ خود ہی سورہ یوسف
نے ''دِشرے'' ماہت کررہے ہیں جو آبل از سے کا واقعہ ہے۔ اور عربوں کا کلچراور بود و باش کسی کی
مستعاد کی ہوئی نہیں۔ جب کہ بوسینیا ہیں جیسا بیوں نے زبروتی اپنا کلچر شونسا جس طرح سین ۔

در اندلیس اور قرطیہ ہیں مسلمانوں کی شناخ ہے بیوائے کی پوری کوشش کی ۔ پوری دنیا ہیں ٹائی کہیں بھی

اور جھی جھی مسلمانوں کا کلچر نہیں رہی۔ آج بھی یہ غیر مسلم کی نشانی یا یہود ونصاری سے محبت کی علامت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب خود بیان کر بچلے ہیں کہ ''اور چھٹی شرط یہ کہ آپ کوایسے کپڑے نہ پہننے چاہئیں جو کہ اس بات کے غماز ہوں کہ آپ دہر ہے ہیں یا کا فر ہیں۔'' نیز یہ بھی کہہ بچکے ہیں کہ ''بہنا گیا لباس ایسا ہو کہ جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو۔ یعنی ایسالباس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کسی گردہ کی کوئی شناخت بطور خاص وابستہ ہو یا اس پر پھھالی علامات بنی ہوں جو کفار کے غمام ہے کہ اس کی حال ہوں۔''

ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ 'میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں۔ سنگاپور۔ جرمنی۔ ملائشا۔ یہ سفر کالباس ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں مد دہوتی ہے''۔اگران کا یہ دعویٰ درست مان لیاجائے تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ صحابہ ہے لے کر آج تک کسی مبلغ نے اسے ضروری قرار کیوں نہیں دیا؟۔ بلکہ صحابہ اور ہزرگان دین جہاں بھی دین کی تبلغ کے لئے گئے ان پراپنے نقش چھوڑے نہ کہ ان کے آٹارکوسینے سے لگایا۔ دعوت کے میدان میں خلوص سے مددماتی ہے بہر دیا بیننے سے نہیں۔ کہ (اگر چہ چندعام وکا ٹائی کے ہارے میں تفردموجود ہے)

#### اوی کے کر سیجن سے سے اوی

مسلمانون كوكتابي ورتون سنكاح سفخ فرماديا تفاد نيز انهون في ما جارى كرت بوسة فرمايا كمين الله كحلال كورام نبين كرم بالكه بعض مصلحتول كي وجه سدوك ربابول الحسوجة الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والا مام محمد في كتاب الآثار و صرح بالكراهة و اختبار انها تحريمية في الحربية العلامة الشامي في محرمات (دالمحتار جلام صفح ١٣١٣) \_

حضرت عمروضی اللہ عنہ کے دور میں کسی صحافی نے ان کے اس تھم کے خلاف آ واز نہیں اٹھائی۔ان کے سامنے وہ تمام عوارض موجود متھے جن کی بناء پر بیھم جاری کیا گیا۔

☆انثورنسس

وانتورنس الكريزي زبان كالفظ مع جسار دومين بيراور عربي مين تايين سهته بين آج كل است تكافل

کانام دیا گیاہے۔اصطلاحی معنی میں ریکاروباری ایک ایک شکل ہے۔جس میں بیمہ پالیسی خرید نے والے کواس کے متنقبل کے خطرات سے تحفظ اور غیر متوقع نقصانات کی تلافی کی صانت دی جاتی ہے۔ اورا گربیہ داروں میں سے سی کا نقصان ہوجائے توسب ل کراس کی تلافی کرتے ہیں بیتلافی ہے۔ اورا گربیہ داروں کی جمع شدہ رقوم پر حاصل ہونے والے سود (جے منافع کا نام دیا ہے) سے کی جاتی ہے۔ اب انشورنس کمپنی کی چند شرائط ملاحظہ ہول۔

(۱) کی بیردارکودوسال تک متواتر اقساط اداکر نے پراس کا اہل سمجھاجا تا ہے کہ وہ کمپنی سے اپنی جن شدہ رقم کے مقابل کم شرح سود پرقرض لے سکے۔ (۲) ۔ اگر کوئی بیردارسودنہ لینا چاہے توانشورٹس کمپنی اس کی اداشدہ رقم کوسودی کاروبار میں لگا دیتی ہے۔ ادر مقرر شرا لکا کے مطابق مقررہ مدت کے بعد واپس کردیتی ہے۔ (۳) ۔ بیرداراگر ایک معین رقم انشورٹس کمپنی کو بالا قساط ادانہ کرے یا اپنی بعض مالی مجبوریوں کی وجہ سے ادائیگی اقساط کا سلسلہ منقطع کردے تو کمپنی (جوآب سے ہمدردی اور خیرخوابی کا دعوی کرتی ہے اس کی جمع شدہ رقم ضبط کر لیتی ہے۔ البتداگر وہ دوبارہ اقساط شروع کے دور وہ دوبارہ اس کی جمع شدہ رقم ضبط کر لیتی ہے۔ البتداگر وہ دوبارہ اقساط شروع کی کردے تو دوبارہ بیردار بن سکتا ہے۔ لیکن اقساط بند کر کے اپنی اداشدہ رقم لینے کا حقد دار نہیں ہوتا۔ (اب ترمیم شدہ قوانین کے خت اگر بیردار سلسل تین سال تک اقساط کی با قاعدہ ادائی کرتا رہ تو اس کے بعدا قساط بند کرنے کی صورت میں اے اداشدہ رقم کا بچھ حصر لی جاتا ہے۔ تمام رقم واپس

ندکورہ بالاشرائط پرغور کریں تو پیغیرشری طریقہ پر پرایا مال ہضم کرنے کی کوشش ہے۔ نہ ہمدردی ہے نہ خیرخوا ہی ۔ ڈاکٹر ذاکر نائلک صاحب نامعلوم کن احادیث سیحکہ کی بنا پراسے جائز قرار دیتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظ ہوسر مایہ دارانہ نظام انشورنس از پروفیسرڈاکٹر نور محد غفاری)

ملاقصت اکل اعمال :

(۱) ایک تقریر کے دوران ڈاکٹر ذاکرنا تیک ہے ایک خاتون نے سوال کیا کہ ہمارے علاقہ میں آئ مکل ایک نیافرقہ وجود میں آیا ہے جس کے مرد جالیس دن تک تبلیغ سے پہلے گھڑھے باہر جائے

بين اوروه أيك كتاب فضائل اعمال يرصة بين - كياالي كتاب كويره صناحيا ميد؟ (٢) ميراسوال ذاكر بهائى سے ب كه مارے يهال اسلام كوايك نيانام ديا كيا ہے۔وہ تبليني جماعت کے نام سے مشہورہے ۔جس میں مسلمان سارے سارے دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مبروں کوجاتے ہیں اور پھراس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن وحدیث سے علق نہیں۔جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں۔فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔آپاس کے بارے میں براہ مہر بانی تھوڑ اساواسے کردیں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب کہتے ہیں ' حالانکہ ایسے سوال کاجواب میں اکثر دیتانہیں ہوں کیکن میا خری سوال خواتین کی طرف سے ہے توبیابی کہنا کہ خواتین کے سوال کا جواب دے ر ما ہوں۔ ریہ جو پوچھا تبلیغی جماعت جو ہے مسلمانوں میں ہندوستان میں خصوصاً۔ بلیغی نصاب پڑھتی ہے۔جس میں حدیثوں کا مکیجرہے۔آپ تی فرماتی ہیں کہ بینی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں اس کے اندر۔جومولانا فخریاصاحب (بیڈاکٹرصاحب کے اپنے الفاظ ہیں)نے کھی تھی۔اس میں مکیچرہے ۔ سیج حدیث منعیف بھی ہے ۔ موضوع بھی ہے۔کہانی قصہ بھی ہے ۔ تواسے ساری حدیث کو ماننااور ساری حدیث پرمل کرنا سی خبیس جمیس ممل کرنا جاہیے صرف سیح حدیث بیر عمل کے لیے اگران جانا جا ہے ضعیف حدیث سے حدیث کے ساتھ مل کرسے ہوجاتی ہے وہ ٹھیک ہے۔لیکن موضوع حدیث باضعیف حدیث کو جمت قائم کرنا بیاسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ کمل كرناہے قرآن اور سے حدیث بیرعلم كے ليے بيرجانا جاہتے ہیں توالگ بات ہے۔ بعض مسلمان اليي كتاب يا بليني نصاب كوابميت دية بين جيسة رأن سے زيادہ ہو۔ بميں قرآن بر مل كرنا جاہيے اور سیج حدیث پر جیسے میں نے کہا بخاری ہے مسلم ہے ۔ان کی ساری حدیث ماشاء اللہ۔آپ کوموضوع جدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ساری حدیث سی ہے۔ پھرآپ جاسکتے ہیں۔سنن ابوداؤد۔ ترندی۔ ابن ماجہ پاسنن نسائی جن میں اکثر حدیثیں بھی ہیں ساری نہیں باقی کتابوں ہے۔ ان كامطالعة كرين تواكب كم عن اضافه اور موكاً -جوكميائل كرفي يتحقيق كرنے كى غرض سے باقى

کتابیں پڑھنا جاہتے ہیں تواس میں حرج نہیں ہے۔اورسوال تھاجالیس دن میں قرآن کی کوئی آیت نہیں بڑھنا جاہتے ہیں توان میں حرج نہیں ہے۔اورسوال تھاجالیس دن میں قرآن کی کوئی آیت نہیں جانتا کہ لکھا ہوکہ جالیس دن کے لیے آپ کدھرجا وَاور جے حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں کہ لکھا ہوکہ جالیس دن کے لیے کام چھوڑ کے لیے جانا جا ہیے یا گشت۔

کلا جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ان پڑ النہیں کرنا چیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تعصب کا شکار ہیں اوراپی تمام تقاریر میں ایک خاص فرقے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ داکٹر صاحب تعصب کا شکار ہیں اوراپی تمام تقاریر میں ایک خاص فرقے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حالانکہ فضائل اعمال میں حضرت شخ الحدیث مولا ناز کریار حمہ اللہ نے قرآن وسنت کے متندماً خذہ مضامین جمع کے میں۔اوراللہ تعالی نے ان کی کتابوں کوالی قبولیت سے نواز اے کہ وہ ساری دنیا میں پڑھی اور بڑھائی جاری ہیں۔

حفرت شخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں اکھاہے کہ ''اس جگہ ایک ضروری امر پرمتنبہ کرنا بھی لابدی ہے۔ وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشکل قرت شخ الرواق۔ مرقاق۔ احیاء العلوم کی شرح اور منذری کی ترغیب وتر ہیب پراعتا دکیا ہے اور کثرت سے ان سے لیا ہے۔ اس لئے ان کے حوالہ کی ضرورت نہیں تھی ۔ البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیاہے تو اس کا حوالہ نقل کردیا''۔ (فضائل قرآن ۔ از حضرت مولاناز کریار حمہ اللہ صفحہ ک

نصائل نما دصفحہ ۹۱ کے آخر میں حصرت شخ الحدیث در حمد اللہ آخری گذارش کے تحت فرماتے ہیں۔
'' آخر میں اس امر پر تنبیہ ضروری ہے کہ حصرات محدثین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے۔اور معمولی ضعف قابل تسامج ہے۔ باتی صوفیاء کرام رحم ہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں۔اور طاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجہ ہے کہیں کم ہے'۔

نصائل درود صفحہ ۵۱ پر حضرت شنخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ 'اگر چہ محد ثانہ حیثیت ہے ان پر کلام ہے لیکن نیرکو کی فقهی مسکنہیں جس میں دلیل اور ججت کی ضرورت ہو۔ مبشرات اور منامات مندرجہ ذیل تفصیل ہے معلوم ہوگا کہ فضائل اعمال کی احادیث معتبر ہیں۔حدیث کی سند کے راوی
مندرجہ ذیل تفصیل ہے معلوم ہوگا کہ فضائل اعمال کی احادیث معتبر ہیں۔حدیث کی سند کے راوی
میں بنیادی طور پردوبی با تیں دیکھی جاتی ہیں۔حفظ اور عدالت راوی ایباہو کہ اس کا حافظ اچھا
ہو۔اوروہ نیکوکارہو۔فاسق وفا جرنہ ہو۔اگرراوی میں ضعف حفظ کی وجہ ہے ہے تو اس کو محدثین
ضعف قریب کہتے ہیں کیونکہ متابعت یا شواہد ہے ختم ہوجا تا ہے۔قرآن نے دوعورتوں کی گواہی کو
ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔اور وجہ یہ بتلائی کہ اگرایک عورت بھول جائے گی تو دوسری یا دولائے
گی۔اس سے محدثین نے بیاصول بنالیا کہ اگرایک حدیث کی دوسندیں ہوں اور دونوں میں ایک
راوی ایباہو کہ جس کا حافظ کمزور ہوتو دونوں سندیں مل کروہ حدیث صحح مائی جائے گی۔اس لیے شخ
الحدیث رحمہ اللہ بہت جگہ بی فرمادیتے ہیں کہ یہ ضمون بہت می روایات میں آیا ہے۔تا کہ معلوم
ہوجائے کہ شواہداور متابعات کی وجہ سے مقبول ہے۔ان روایات کورد کرنا گویا قرآئی اصول
کا انکار کرنا ہے۔

اگردادی عادل نه به وتواس کوضعف شدید کہتے ہیں۔اس لیے احکام میں اس کی روایت جمت نہیں ہوتی گردادی عادل نه به وتواس کوضعف شدید کہتے ہیں۔اس لیے احکام میں اس کی روایت جمت نہیں ہوتی گرفضائل اور تاریخ میں سرے سے عدالت ہی شرط نہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا حداث و اعن بنی اسرائیل و الاحوج (بخاری جلداول صفحہ ۱۹۵ ۔ ترزی جلد دوم صفحہ ۱۰) بنی اسرائیل سے دوایت کردکو کی حرج نہیں۔

جب ترغیب و ترہیب کے واقعات کا فرول تک سے روایت کرنے کی اجازت ہے تو یہ غیرعادل
رادی کیاان بہودسے بھی بدتر ہیں؟ - ہرگز نہیں ۔ پھر بہال بھی جب کی طریقوں سے روایت ہواس
کے بیان میں کو کی حرج نہیں ۔ ہاں احکام میں ایسے راویوں کی روایت جست نہیں ۔ پس حضرت شخ
الحدیث رحمہ اللہ نے جوروایات کی ہیں وہ قرآن پاک ۔ احادیث نبویہ اور بحد ثین کے اصولوں کیعین
مطابق کی ہیں۔ اور سب محدثین نے نصائل میں بھی طریق اختیار فرمایا ہے ۔ امام نووی نے مقدمہ
شرح مسلم صفح الا اور علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فاوی جلد ۱۸ صفحہ ۱۸ پرتصری کی ہے کہ نصائل
میں ضعائی میں ہوگا ہوں کی ہے کہ نصائل

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 'ادب المفرد' میں ضعیف احادیث جمع کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو
اس پرکوئی اشکال نہیں۔ علامہ ابن جم عسقلانی ' نے مسائل کی ایک کتاب بلوغ المرام کے نام سے
کھی ہے۔ اور انہوں نے اس میں ستاس (۸۷) احادیث کوضعیف کھا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے
سے کوئی منع نہیں کرتا۔ اور بیمسائل کی کتاب ہے فضائل کی نہیں۔ اگر ابن جم عسقلانی ' جیسے محدث
مسائل میں ضعیف حدیث لکھتے ہیں اور کسی کوکوئی اعتراض نہیں ہوتا تو فضائل میں کوئی ضعیف حدیث
پیش کرنے پر کیوں اعتراض ہے؟۔

ڈاکٹر صاحب کو بیجی معلوم نہیں کہ نصائل اعمال کے مولف حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا نام "مولا نافخریا" نہیں بلکہ مولا ناز کریا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ان پڑلٹہیں کرنا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر صاحب کے حسن فہم پر قیاس کریں ماان کی دیانت کشی پرمحمول کریں کہ وہ اپنے دعوی کے موافق فضائل اعمال میں سے ایک بھی موضوع حدیث پیش کرنے سے قاصررہے ہیں۔

🏡 جہساد

جناب ذاکر نائیک اپنے خطاب اسلام انبائیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت ہمقام این ٹی آر سٹیڈی حیررآ بادانڈیا 20 نی 2006ء کے سوال دجواب کے سیشن میں کہتے ہیں گر: ''اسلام کے ناقدین جو تیجے بخاری کتاب الجہا دحدیث نمبر 46 کو اچھالتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ قلیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی جاہد جہاد کے لئے جاتا ہے آگر وہ قل ہوجاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ زندہ واپس لوشا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملتا ہے۔ اکثر مخالفین جن میں ارون اغوری بھی شامل ہے اس حدیث کونشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ کیسا نہ ب اگر آپ بھگوت گیتا ہا۔ کے شکوک 7 کہ پڑھیں گے تو اس میں کرش ارجن ہے کہتا ہے۔ ''ارجن اکر آپ بھگوت گیتا ہا۔ کے شکوک 7 کہ پڑھیں تھا ہے۔ اگر زندہ والین لوٹو گئو ڈیٹا کی دولت ہے۔ 'ارجن اکر آپ بھگوت گیتا ہا۔ کے شکوک آپ موجاد گے تو سورگ میں تھا ہے۔ اگر زندہ والین لوٹو گئو ڈیٹا کی دولت سے لئے ہا

گی-"

ہوبہوجو بھے بخاری شریف میں حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہی سری کرشن ارجن سے کہتے ہیں۔ (بحوالہ خطبات ذاکرنائیک بارٹ2صفحہ 87)

جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک اپنے خطاب اسلام انسانیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت بمقام این ٹی

ہزاب ڈاکٹر ذاکر نائیک اپنے خطاب اسلام انسانیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت بھا کہ جہاد کے

معنی بنیس کہ کوئی بھی مسلمان جو بھی جنگ کرتا ہے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔خواہ اس کے

ہیجے مقاصد کھے بھی ہوں، اسے جہا ذہیں کہتے ۔لفظ ' جہاد' لکلا ہے جہد سے ۔یعنی کوشش سے ماخوذ

ہے۔ اور ریا پی خواہشات کے خلاف لڑنے کا نام بھی ہے۔ معاشرے کوسدھارنا جہاد ہے۔ جہاد

ہانفس بھی ہے۔ جنگ کے میدان میں دفاعی جنگ لڑنے کو جہاد کہا گیا ہے۔

(خطبات ذاكرنائيك بإرث2 صفحه89)

ا كاعن الطاست من كل

جناب ذا کرنائیک اپنی تقریر جهاداور د بهشت گردی اسلامی نقطه نظراور مستقبل کا منظرنامه میں کہتے مد

دان غلط بی کی وجہ نے سی بھی مسلمان ملک، گروہ ما انفرادی جنگ کو 'جہاد' کی اصطلاح دے دی

جاتی ہے جوایک بہت بڑی غلطی ہے۔

جہادعر بی لفظ بخے ہے۔ دائے ماخوذ ہے۔ جس کا مطلب ہے کوشش کرنا ، تعی کرنا ، تو انائی صرف کرنا ، جدوجہد کرنا۔

1-اسلامی نقط نظرے جہادہ مرادائی ذاتی خامیوں اور برائیوں کودور کرنے کی کوشش کرناہے۔ 2-اسلامی اصطلاح میں جہاد سے بیرسی مراد ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے کوشش اور حدوجہد کرنا۔

3-اس كاريجى مطلب كرميدان جنگ ميں اين وفاع كى خاطر كوشش كرنا۔

4-ال كاليك مطلب ميري هي كظلم وزيادتي اور جروتشدد كے خلاف جدوجهد كرنا۔

مثال کے طور پراگرطالب علم امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے محنت کرتا ہے تو عربی میں کہیں گے کہوہ جہاد کررہا ہے۔کوشش کررہا ہے۔جدوجہد کررہا ہے۔

اگرایک ملازم اسے مالک کونوش کرنے کے لئے کام کررہا ہے قطع نظراس کے کہوہ اچھا کررہا ہے یا براءاس اصطلاح کے مطابق وہ جہاد کررہا ہے۔ کوشش اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ۔ یعنی نیک کام کے لئے بھی انسان کوشش کرتا ہے اور برائی کے لئے بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آپ غور فرما ہیں کہ جہاد کا مطلب کوشش کرتا ہے۔ ایک سیاستدان عوام سے ووٹ لینے کی خاطر کوشش کرتا ہے۔ اب وہ انجھا ہے یا برالیکن عربی اصطلاح میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کا مطلب کوشش ہوں یا غیر مسلم ان کا اور مطلب کے حوالے سے لوگ بروی حد تک غلط نہی کا شکار ہیں۔ اب مسلم ہوں یا غیر مسلم ان کا اور مطلب کے حوالے سے لوگ بروی حد تک غلط نہی کا شکار ہیں۔ اب مسلم ہوں یا غیر مسلم ان کا نظریہ ہے کہ جہاد تو صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ اور جہاد صرف انہی سے منسوب ہے۔ تر آن بیاک کی ایک آئیت سے واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ (طالب علم سلازم یا جہاد شک اور سیاست دان کا جہاد ڈاکٹر صاحب کے اپنے دیاغ کی اختر آئے ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد شک ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خلی عنی عند)۔

ترجمہ: "اور ہم نے انسان کواس کے والدین کے بارے میں تاکید کردی ہے کہ اس کی مال تکلیفون

پرتکلیفیں جھیل کراسے بید میں رکھتی ہے۔ پھر دوسال میں اس کا دودھ چھڑاتی ہے اور بید کہ تو میراشکر ادا کیا کراورا ہے ماں باپ کا بھی۔ آخرلوٹ کے میرے ہی ہاں آنا ہے۔' (سورۃ تھمن سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 14)

ترجمہ: ''لیکن اگروہ بچھ پرزور دیں کہ میرے ساتھ اسے جس کا بچھے کوئی علم نہیں شریک کرتو ان کی بات نہ مان۔ مگر دنیا دی معاملات میں پہندیدہ طریقے پران کا ساتھ دے اور اس راہ پرچل جس کا رخ میری طرف ہے۔ پھر میری طرف ہی تم لوگوں کوآنا ہے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا جوتم کیا کرتے ہے۔'' (سورۃ لفمن سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 15)

ترجمہ: ''اوراگرہم نے انسان کو والدین سے اچھاسلوک کرنے کی تاکید کی ہے کیکن اگر وہ بچھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے جس کا بچھے علم ہیں شریک بنائے تو ان کی بات نہ مان میری طرف ہی ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے جس کا بچھے علم ہیں شریک بنائے تو ان کی بات نہ مان میری طرف ہی تہمہیں بناؤں گا جوتم کہا کرتے تھے'' (سورۃ عنکبوتسورۃ نمبر 29 آیت نمبر 8) ان آیات کے تناظر میں میربات واضح ہوجاتی ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔

ترجمہ: ''ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیانِ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔سوتم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔'' (سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آبیت نمبر 76)

لین ایمان والے اللہ کی راہ میں اور کفار شیطان کے لئے جہاد کرتے ہیں۔ لہذا جہاد ایک عربی لفظ ہے جہاد کرتے ہیں۔ لہذا جہاد ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب صرف ''کوشش کرنا''ہے۔ اس نفاظر میں وہ لوگ جواللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں ہیں ان کی بیکوشش ''جہاد فی سبیل اللہ'' کہلاتی ہے اور وہ لوگ جوشیطان کی خاطر کوشش کرتے ہیں ان کی بیکوشش' 'جہاد فی سبیل شیطان'' کہلاتی ہے۔

البذاجهاد كي دواقسام بين \_

1- جهاد فر المهاد 2- جهاد المهاد المهاد المهاد

لعنى التصمقصد كے لئے جہاد ما كوشش كرنا اور مذموم مقصد كے لئے جہاد ما كوشش كرنا۔

اگرہم صرف اسلامی تناظر میں دیکھیں توجہادی ایک بی متم ہے۔

الله كى خاطر يعنى جهاد في سبيل الله كرنا\_

کی خاطر جہاد کرنا۔

🖈 اصلاحِ معاشره کی خاطر جہاد کرنا۔

اسلام میں کسی برائی یا برے مقصد کی خاطر جہاد کرنے کا تصور تک بھی نہیں ہے۔ بلکداس میں علم کی خاطر جہاد ہے۔ حصول دین کی خاطر جہاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنود کی حاصل کرنے کی خاطر جہاد ہے۔ اسلامی جہاد صرف اپنی ذاتی اصلاح اور فلاح انسانیت خوشنود کی حاصل کرنے کی خاطر جہاد ہے۔ اسلامی جہاد فی سبیل اللہ سے فدکور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایک کے لئے ہے۔ اس لئے جب جہاد کا ذکر آتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ سے فدکور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایک غلط فہمی ہے جس کی بناء پر غیر مسلم اور مسلم دونوں نے ''جہاد'' کو ایک مقدس جنگ مقدس جنگ مقدس جنگ کا لفظ یا ہے۔ در حقیقت جب آپ قرآن یاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کہیں بھی مقدس جنگ کا لفظ یا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی صبح حدیث میں ''مقدس جنگ'' کا لفظ یا تذکر ہنیں ملے گا۔

مقد سر جنگ کے لئے عربی کا لفظ "حرب مقد سے " ہوسکتا ہے جس کا مطلب Holy war ہوگا۔ یہ لفظ نہ تو قرآن علیم میں فہ کورہ اور نہ یہ لفظ کی صحیح حدیث مبار کہ میں موجود ہے۔ مقد س جنگ کا لفظ تو عیسائیوں اور یہودیوں کا خود سے بنایا ہوا ڈائیلاگ ہے جنہوں نے اسلام کے حوالے سے کتابیں لکھنا شروع کیں اور بدشمتی سے بعد میں مسلم محققین نے بھی ترجہ کرتے ہوئے جہاد کا مطلب "مقدس جنگ" کھا۔ کتی بدشمتی کی بات ہے۔ اورا گرکوئی اسلام کے حوالے سے ایک فلطی کرتا ہے تو یہ قانون نہیں ہوجا تا۔ اور بدشمتی کی بات ہے۔ اورا گرکوئی اسلام کے حوالے سے ایک فلطی کرتا ہے تو یہ قانون نہیں ہوجا تا۔ اور بدشمتی سے بعض مسلم مشاہیر نے بھی جہاد کا ترجہ مقدس جنگ یا اسلام کے حوالے سے ایک فلطی ہوئے کہا تا ہوئے میں مطلب ہوجا تا۔ اور بدشمتی سے بعض مسلم مشاہیر نے بھی جہاد کا ترجہ مقدس جنگ یا ہوئے ویہ اللہ کیا ہے جو سرام فلط ہے۔

اوائی کے لئے قرآن پاک میں جولفظ استعال کیا گیاہے وہ قال لیمیٰ Fighting ہے۔ جس کا مطلب مارنایا قبل کرناہے۔ پھرد بیمین قبل اوراز ائی کی دوا قسام ہیں۔ 1\_التصمقصد کی خاطراز ائی یا قال۔ 2\_برےمقصد کی خاطراز ائی یا قال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشادہ:

ترجمہ:۔''ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیانِ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔سوتم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔'' (سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آبیت نمبر76)

ایمان والے اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی خاطر لڑائی کرتے ہیں تو ایمان والوں کو شیطان سے پر وکاروں کے خلاف لڑنے دو۔ اس کا مطلب ہے بر بے لوگ شیطان اور شیطانی مقاصد کی خاطر لڑتے ہیں اور ایجھے لوگ اللہ اور امن کی خاطر لڑتے ہیں۔ لہذا جہا دکا مطلب کی طور بھی ''مقدس جنگ' نہیں ہے۔ اور صرف قال کا مطلب لڑائی کرنا ہے۔ قال فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر لڑنا۔ اور قال فی سبیل الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔ ور قال فی سبیل الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔ قرآن پاک میں جہاد کا لفظ کئی مقامات پر کئی حوالوں سے استعال ہوا ہے۔ یہ لفظ حضرت محمصلی اللہ قرآن پاک میں جہاد کا لفظ کئی مقامات پر کئی حوالوں سے استعال ہوا ہے۔ یہ لفظ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں جسی استعال فرمایا ہے۔

قرآن پاک میں آتاہے:

ترجمہ:۔''اوراللہ کے لئے جہاد کر وجیہا کہ اس کے لئے جہاد کرنے کاحق ہے۔ای نے تہمیں چن لیا ہے اور دین میں تم پرکوئی تنگی نہیں رکھی۔'' (سورۃ الج سورۃ نمبر22 آیت نمبر87)
ترجمہ:۔''جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی ہوے درجے والے ہیں اور وہی مرادیں پانے والے ہیں۔'' (سورۃ توبہ سورۃ نمبر9۔آیت نمبر20)

چندفقروں کے بعد ذاکر نائیک کہتے ہیں:

''اسی طرح آب صلی الله علیه وآله وسلم کی ایک حدیث مبار که ہے

ترجمه: یا دو مجاہدوہ صحف ہے جواللہ کی راہ میں جہاد (کوشش) کرتا ہے اور صرف اللہ ہی جانتا ہے

کہ کون فی الحقیقت اس کی راہ میں خلوص نیت سے کوشش کرتا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جوسلسل روز ہے رکھتا اور عباوت کرتا ہے۔ اورا گرایک مجاہد لیتنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں میں کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں نیک مارا جاتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں نیک صلہ ملے گا۔ '( صحیح بخاری جلد چہارم مدیث نمبر 46)

ترجمہ: "اورجوکوئی کوشش کرتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لئے کوشش کرتا ہے۔اللہ توجہان والوں سے بے بیاز ہے۔ "(سورة عنکبوت سورة نمبر 29 آیت نمبر 6) چند فقروں کے بعد ذاکرنائیک کہتے ہیں:

''اسی طرح آپ کو بہت کی احادیث نبوی میں بھی یہی بات ملے گی اور جہاد کے موضوع پر بہت ہے۔ ارشادات نظر آئیں گے۔

ترجمہ:۔ وحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوجھا کیا ہمیں جہاد کے لئے نہیں جانا چاہئے؟ آپ نے فرمایا تمہارا بہترین جہاد کمل جے ہے۔ " صحیح بخاری جلد جہارم حدیث نمبر 2784)

ایک اور مقام پرسی مخاری کی حدیث شریف میں موجود ہے کہ:

ترجمہ:۔ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریادت کیا۔یارسول اللہ! کیا جھے جہاد پر جانا چاہئے؟ (بعنی برے لوگوں کے خلاف لونے کے لئے؟) پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تنہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا۔ پھران کی

خدمت تہارے لئے بہترین جہادہ۔ ( سیح بخاری جلد جہارم حدیث 5792) ایک اور موقع پرسنن نسائی شریف میں ہے:

ترجمہ:۔ایک محص نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ یارسول اللہ بہتر یل جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بہترین جہاد جابرہا کم کے سامنے کلے می لیمی بھی بات کرنا ہے۔ (سنن نسائی۔ حدیث نمبر 4209) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف باتوں کے لئے استعال کیا گیا ہے اور سب سے بہترین جہاد کج اکبر کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا۔

ايك موقع پرج كوجهاد قرار ديا\_

ایک موقع پرجابرها کم کے سامنے کلم حق بیان کرنے کو بہترین جہاد قرار دیا گیا۔

حضرت سعید بن ابان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ سلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ' مجاہد وہ مخص ہے جواللہ کی رضا کے حصول کے لئے اپنے خلاف لڑتا ہے (اپنی خواہشات کوزیر کرنے کے لئے اپنے خلاف لڑتا ہے (اپنی خواہشات کوزیر کرنے کے لئے اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے) اور مہاجر وہ مخص ہے جو برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ''

اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات اور صورت احوال کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اور اس فاص صورت کے مطابق اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا جہاد کے بارے میں صحیح طور پر جانے کے لئے آپ کو قرآن یا ک اور سی حجے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

(اس کے بعد ذاکر نائیک ایک اڑی اور ایک مرد کا فرضی مکالمہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں)
اس طرح سب سے بہترین ،عمدہ اور کمل جہادیہ ہے کہ ان لوگوں تک سچائی کا پیغام پہنچایا جائے جو
اس سے بے خبر ہیں۔جو حق اور پچ سے غافل ہیں۔ انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ سب
سے بہترین جہاد نیکی کی وعوت دینا ہے۔ ان لوگوں کو نیکی کا پیغام دینا جو اس پیغام سے نا آشنا ہیں اور
حق نہیں بیچانے۔ (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارٹ 2 صفحہ 110 تا 231)

ڈاکٹرصاحب ایک پروگرام گفتگومیں جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ' خلیفہ بوری دنیا میں ایک ہوگا۔اس کے کہنے سے جہاد ہوگا در نہ فرض نہ ہوگا۔ جدوجہدتو میں بھی کرر ہا ہوں۔'

جناب ذا کرنا تیک این تقریر 'جهاداور د بهشت گردی به جهاد کااصل مفهوم'' دنده در دارستان به منابع این تقریر نوی به منابع این منابع می از این منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع م

میں ایک جگہ کہتے ہیں: -

"جہال تک جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو اس کے لئے واضح احکامات اور حالات موجود ہیں اور برے لوگوں سے جنگ کا تکم ہے۔ اس حوالے سے قرآنی آیات اور حادیث مبار کہ موجود ہیں۔"
قرآن پاک کی سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 190 تا 194 میں ہے۔

ترجمہ: ''اوراللہ کی راہ میں لڑوان سے جوتم سے لڑتے ہیں اور حدسے نہ بروھو۔ اللہ حدسے بڑھے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔ اور کا فروں کو جہاں پاوقل کر دواور انہیں وہاں سے نکال و جہاں سے انہوں نے تہمیں نکالا تھا۔ اوران کا فسادتو قتل سے بھی بخت ہے۔ اور مجد حرام کے پاس ان سے نہوں ہے تہمیں نکالا تھا۔ اوران کا فسادتو قتل سے بھی بخت ہے۔ اور مجد حرام کے پاس ان سے نہوں جو جہاں تک کہوئی فتنہ باتی نہ پھراگر وہ باز رہیں تو بیٹک اللہ بخشے والا، مہر پان ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہوئی فتنہ باتی نہ رہے۔ اور ایک اللہ کی عبادت ہو۔ پھراگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہ کہو گر ظالموں پر۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ جوتم سے زیادتی کر ے اس پر زیادتی کرو۔ اتی ہی جتنی اس نے کی۔ اور اللہ سے ڈریے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ جتنی اس نے کی۔ اور اللہ سے ڈرے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔'' (بحوالہ خطبات ذاکر نائیک یارے 2 صفہ 131)

#### ا لغت میں جہاد کامعنی

جہاداسلام کی اصطلاح ہے ۔ جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چوٹی کہاہے۔ جبکہ واکٹر صاحب کہتے ہیں "کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں"۔ واکٹر صاحب نے جہاد کی اصطلاح کو بگاؤ کردونی اصطلاحات "اجھاجہاد براجہاد" متعارف کرائی ہیں۔ اور اسے قرآن سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ یہ تغییر ہالرائے کے زمرہ ہیں آتا ہے۔ پھرفر ہاتے ہیں کہ جہاد کی ایک ہی جسم کی کوشش کی ہے۔ ایک جگہ واکٹر صاحب نے بھی ایکروجہاد قراد دے دیا ہے ۔ یول محسون ہوتا ہے کہ واکٹر صاحب کی بیشتیم دین اصطلاحات کو بگاڑنے کی بدر بن کوشش کے۔

ے ندا تا ہوا گرمرنا توجینا بھی نہیں آتا است کے اس کے جوال کیا جس کو پیلنہ بھی نہیں آتا

نیز جہاد کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت محرصلی الله علیہ والہ وسلم کے فرقان کوکرش ارجن

کے بیان کے ساتھ ملانا بھی وصدت اویان یاعالمی بھائی جارہ کا پر جارہے۔

اس طرح مسلم مشاہیر میں سے کسی نے بھی جہاد کا ترجمہ مقدی جنگ یا Holy war سے نہیں کیا بلکہ مودودی صاحب وحیدالدین خان مجمد حسین بٹالوی اوران جیسے غیر مقلدین نے اپنی تالیفات میں مسلم مشاہیر کی طرف نسبت کردی ہے چنا نچہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کی تقلید میں بغیر حوالدا تن لبی تقریر کردی ہے ۔ جا ہے تو بیتھا کہ ان مشاہیر کا نام بھی بتا دیتے تا کہ معلوم ہوسکتا یہ مشاہیرا نہی غیر مقلدین کے تو نہیں ہیں ۔

لله فاکٹر صاحب کا کہناہے کہ لفظ جہادار انی کے معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ لہذا جہاد ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب صرف 'دکوشش کرنا'' ہے۔ جبکہ شہور نحوی خلیل بن احمد الفراہیدی جن کی مشہور کتاب 'دکتاب العین'' ہے۔ جواس وقت لغت کی اولین کتب میں سرفہر ست ہے وہ جہاد کا معنی قال یعنی از انی بتاتے ہیں۔

و جاهدتُ العدوَّ مُجاهدةً وهو قتالُك إيّاهـ

(كتاب العين ـ المؤلف: التحليل بن أحمد ـ حرف الهاء ـ باب الهاء والجيم والدال معهما ـ)

ديكرلغوبول كى رائے ملاحظه جو۔

لغت كى معروف كتاب القاموس كي ضخيم شرح تاج العروس ميس مرقوم ہے۔

والجهادُ بالكسر ؛ القِتَالُ معَ العَدُوِّ كَالمُجَاهَدة قال الله تعالى : " وجاهدُوا في الله " يقال جَاهَدَ الْعَدوَّ مُجاهدةً وجهاداً : قاتلَه

(بِنَّاتِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهِ العَروسُ مِن جَواهِر القاموس ـ المؤلف: محمّد بن مَحَمَّدُ بَنْ عَبْدُ الرِّزَاقِ الْحَسَيْنِي أَبُو الْفَيْضِ الْمَلَقِّبِ بِمَرَفِّضِي الزَّبِيدِي)

لسان العرب تحمصنف ابن منظورا فريقي كي رائع ملاحظه مو

وجاهد العدو مجاهدة وجهادا قاتله

(حرف الدال السان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى) القامون المحيط بين بيان كرده معانى يحى المخطرة و وبالكسر: القِتالُ مع العَدُوِّ كالمُجاهَدَةِ وَ القاموس المحيط المؤلف: الفيروز آبادى) (فَصلُ الجيم باب الدَّال القاموس المحيط المؤلف: الفيروز آبادى) جم في جهاد كرفية في معنى كتب لغت سه درج كردي بين جبكر واكثر صاحب الن بات يرمصر بين كردي بين جباد كرفية عنى كابغام بهنوايا جائے كرف المؤلف تك بيزاركيا جائے سب بهترين عمده اور كمل جهاديه بين انهو كون تك بيزاركيا جائے سب جوال سے بهترين جودت اور بي سے فائل بين انهيں غفلت كى نيند سے بيداركيا جائے سب سے بهترين جهادئيكى كى دعوت دينا ہے"۔

دوسرے معنی میں ڈاکٹر صاحب بیکہنا جائے ہیں کہ اسلام میں جہادا ہے تھی معنی میں مستعمل نہیں۔ قادیانی ۔غیر مقلدین ۔مودودی صاحب اوران کے دیگر ہم نوابھی یہی بات کہتے ہیں۔غیر مقلدین کے ہم نواجناب مودودی صاحب کا اعتراف ایکے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

حالانکہ مشکوۃ صفحہ ۲۲ پر بحوالہ بخاری وسلم حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے ایک حدیث مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت جاہی ۔ آپ نے فرمایا تمہمارا (بعنی عورتوں کا) جہاد ج ہے۔ اس کا مطلب ہیہ کہ جہاد میں بہت ی تکیفیں ہوتی ہیں ان کا برداشت کرنا عورتوں کے بس کا نہیں ہی کام مردوں کا ہے عورتیں اگر ان کا موں سے بودھ کر زیادہ تواب کا کام کرنا جاہیں جوابے گھروں میں رہ کر کرتی ہیں تو ان کوج کرنا چاہیوں ہے کہ حضرت کہ جہاد فرض میں ہوجائے تو مردو عورت سب پر لازم ہے۔ چنا بی جے ابن خزیمہ میں ہے کہ حضرت کہ جہاد فرض میں ہوجائے تو مردو عورت سب پر لازم ہے۔ چنا بی جے ابن خزیمہ میں طرح کا جہاد عاکشہ رضی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی کمی طرح کا جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کہ ورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کہ ورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کے ورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کے ورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے جس میں جگ نہیں یعنی عمرہ اور ج کے۔

آيات قرآنى سے جہاد كا ثبوت بھى الكلے صفحات برملاحظ فرمائيں

-ودروی ساحب کی تمای جمیرات جازاول می جراد فی سیل اندر ایک تقریر بعنوان جباد فی سیل الله جوسال ایریل ایریل ۱۹۳۹ می و ۱۹۳۹ می و ۱۹۳۹ می این بال ایر می کی گئی می - جوسلسل شائع بوری ب،

اس سے ابھیمال اندعایہ ویم نے اطرا نسطیم انکم اندا ما سے المیا اندعایہ ویم نے اطرا نسطیم انکم کو اپنے اصول ومسئک کی طرف وعوت دی ، گراس کا انتظار دی کویہ وعوت قبول کی جانی ہے یا نہیں ، ملکہ قرت حاصل کرتے ہی رومی مسطنت سے تعدا دم شروع کرویا۔

الفهري المناقل مقارقال

البحرا وفى الانسال متيدا بوالاعلى مودودى إدّارة تريجان لعمسسران إجيره-لامو

لبعض معرکهٔ الارامسالی اسلامی کی تشریح وتونیح سستدا اوالاعلی موودی سستدا اوالاعلی موودی اسلامک سلکمنشند (برائریث، کمیندگر اسلامک سالمکمنشند (برائریث، کمیندگر ۱۲۰ ای اشاه عالم مارکیت الابور د پاکستان)

البہادی الاسلام کے درج ذیل الفاظ پر غور فرہائیں گا۔

رسول الشعلی الشعلیہ وسلم ساابرس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، وعظ و

تلقین کا جوموثر سے موثر انداز ہوسکا تھا اسے اختیار کیا، مضوط دلائل دیے، واضح جمیں پیش

کیں، فضاحت و بلاغت اور زورِ خطابت سے دلوں کو گر مایا، الشرکی جانب سے محرالعقول

مجزے دکھائے، اپنے اظلاق اور اپنی پاک زندگ سے تیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی

مجزے دکھائے، اپنی اظلاق اور اپنی پاک زندگ سے تیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی

ذریعہ ایسا نہ چھوڑ اجوش کے اظہار واثبات کے لیے مفید ہوسکتا تھا، لیکن آپ کی قوم نے

دریعہ ایسا نہ چھوڑ اجوش کے اظہار واثبات کے دوش ہوجانے کے باوجود آپ کی دعوت قبول

مرنے سے انکار کر دیا جس ان کے سامنے خوب طاہر ہوچا تھا۔ انہوں نے برای العین

د کھی لیا تھا کہ جس داہ کی طرف ان کا ہاؤی آئیس بلارہ ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ اس کے باوجود

مرنے یہ چیز آئیس اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان لذق ک کو چھوڑ نا آئیس

مرنے یہ چیز آئیس اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان لذق ک کو چھوڑ نا آئیس

نا کا تی کے بخد داگی اسلام نے ہاتھ بیس آئیاں کی اور الاکل ماشوۃ او دم او مال

یا کا تی کے بخد داگی اسلام نے ہاتھ بیس آئیاں اور الاکل ماشوۃ او دم او مال

یا کا تی کے بخد داگی اسلام کی تو کی کو ڈر دیا، ملک میں ایک منظم اور مضوط حکومت قائم

یا کو رہ تو افتہ اور کو تو نا فذر کی گوائی برگاری و گیاہ گاری کی آزادی کو سلب کر لیا

## 

اب خبرمات جلداول کے صفحہ اوک ورج ذیل عبارت دوبارہ مطالعہ فرما کیں۔

"" بی پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفا کے

راشدین نے عمل کیا۔ عرب، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی، سب سے پہلے ای کو اسلامی

حکومت کے زیر نگیس کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے مما لک

کواپ اصول و مسلک کی طرف وعوت دی، مگراس کا انتظار نہ کیا کہ یہ وقوت قبول کی جاتی ہے

یانہیں، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی روی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ آئے ضرت کے بعد

عرصت پر عملہ کر دیا اور پھر حضرت عرش نے اس جملہ کو کا میابی کے قری مراحل تک پہنچا ویا۔"

حکومت پر عملہ کر دیا اور پھر حضرت عرش نے اس جملہ کو کا میابی کے قری مراحل تک پہنچا ویا۔"

اس عبارت کو بہ فلٹ بعنوان جہا و فی سبیل اللہ کے صفحات ۱۲۵ اور ۲۲ میرورج و بل عبارت سے بدل دیا گیا ہے۔

يمفلث جهاد في سبيل التُدمين بيان كي من رسول التُداور خلفا في الشيرين كي ياليسي

" یمی پالیسی تھی جس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے علی کیا۔ عرب ، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ای کواسلای کادمت کے زیکس کیا گیا۔ اس کے بعدرسول الله کے اطراف کے ممالک کوائے اصول و مسلک کی طرف دعوت وی۔ چر جب ان سے برسرا قدّ اراؤگوں نے اس دعوت اصلاح کورد کردیا تو آپ نے ان کے خلاف جنگی کار روائی کا تہیہ کرلیا۔ غز وہ تبوک اس سلسلہ کی ابتداء میں نے ان کے خلاف جنگی کار روائی کا تہیہ کرلیا۔ غز وہ تبوک اس سلسلہ کی ابتداء میں نے دوم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومتوں پر ضلہ کیا۔ پھر حضرت عرصے ای حیلے کو کامیالی کے تاب حیلے کو بیات کی ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومتوں پر ضلہ کیا۔ پھر حضرت عرصے ای حیلے کو کامیالی کے تاب حیلے کو کامیالی کے تاب حیلے کو کامیالی کے تاب حالے کا کامیالی کے تاب حالے کو کامیالی کے تاب حالے کی خوالوں کا کو تاب حالے کی تاب حالے کو تاب حالے کو تاب حالے کو تاب حالے کیا۔ پھر حضرت کی غیر اسلامی حکومتوں پر خلا کیا۔ پھر حضرت کی خوالوں کے پہنچا دیا۔ "

۱۱۱۱ برائی دلی فلی صرورت کا احباس کب ہوا؟ اور کس نے بیتدیل کی ہے؟ اس کا جواجہ فراہم کرنا فدکورہ کتاب اور پیفلٹ شاکع کرنے والے ادارہ ای کی ذمہ داری ہے۔

ľ

10

|                 | ,                      | ۵۵                 | يات۸                                   | و کلآ             | ن جها     | أ يار                              | مدنی                                                          |                                                                      |                                          |
|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| **              | اتراب<br>(10)          | نور<br><b>ن</b> ور | E                                      | توب<br><b>آگا</b> | انفال     | ما کده<br>• •                      | ناءِ 🕜                                                        | ال عران<br><b>1</b>                                                  | بقره                                     |
| کملن مورة       | 12t9<br>40<br>41<br>41 | ۵۳<br>۵۵<br>۲۲     | 11-119<br>11-17A<br>00<br>11-10A<br>2A |                   | تكمل سورة | ר<br>וילוי<br>רא המ<br>מילטו<br>אר | 10/19<br>10/19/<br>10/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/ | 17<br>18<br>17:11:<br>17:11:<br>17:11:<br>17:11:<br>17:11:<br>17:11: | 71/1/17<br>779<br>707/1777<br>741<br>747 |
| نفر<br><b>G</b> | عادیات                 | <i>(.)</i>         | منانقون<br>منانقون                     |                   | <br>      | بادله<br>۱۹                        | .                                                             | جرات<br>( <u>0</u>                                                   | PAY<br>C                                 |
| تگمل<br>سورة    | ۱۹۸                    | 9                  | مکمل<br>سورة                           | ل تممل<br>ة سورة  | ا2ا کم    | rrti                               | l1<br>L 1+                                                    | <b>Y</b>                                                             | مکمل<br>سورة                             |

| 02 IP P. 0A IO PY 09 19 0A 12.171 09 11 00 A9                      | بقره 🙆                                             | ال عران 🕼     | ما کده ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 19 00 00 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09                       | <b>/~</b>                                          | lo.           | ۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09<br>19<br>12.177<br>09<br>11<br>11                               | ry                                                 | 10            | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YI 69                                                              | ٥٨                                                 | 19            | ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YI                                                                 | ۵۹                                                 | rz,rn         | <b>Y•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 三輩 アンドラ マン・ス・スター スタース はいしょう はいしょう はいしょう かんかいがく スト連 こうしょ こうじょう とうだい | A9                                                 | ۵۵            | lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    |                                                    | <b>ΔΥ</b> (2) | The state of the s |
| YE.                                                                | Commercial Control (and September 1) and the first |               | Yr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12                                                                 |                                                    |               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ملى فقص واشارات جهاد

|   | عنکبوت<br>۵ | ىقى<br><b>0</b> | من<br>من<br><b>ت</b> | فرقان<br>• | انب <u>اء</u> | کیف<br>۱ | بن اسرائیل<br>•                       | نحل 🗗     |
|---|-------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|----------|---------------------------------------|-----------|
|   | ·r          | ۸۵              | ለአየተሔ                | ۵۲         | : [A          | 92tAm    | Λ1                                    | 11+       |
|   | ۵           |                 |                      | :          | //r<br>///    |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Iry       |
|   | - Y<br>Y9   |                 |                      |            | •             |          |                                       |           |
|   | بلد         | مزل             | طور                  | مؤمن       | ص             | صافات    | ٠. ١                                  | ענין      |
| - | <u>'</u>    | Y•              | rz.                  | ۵۵         | ۳۱            | 121      | II                                    | ے<br>کاڑا |
|   |             |                 |                      |            |               | 12T      |                                       |           |

# اشارات جهاد مرس الهوري رحمه الله

|             | حدید<br><b>۵</b> | جرات<br>(۵ | رد<br><b>ت</b>     | عنگوت<br><b>©</b> | • | ائره 🌓 |       | ال عران<br>ح      | 13. Q      |
|-------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|---|--------|-------|-------------------|------------|
| : :         |                  |            |                    | مكمل سورة         |   | r'r    | ۸۵    | <b>=</b>          | <b>=</b>   |
| -           |                  |            |                    |                   |   |        | •<br> | 10                | <u> </u>   |
| Victor many |                  |            | CALLEY<br>Facility |                   |   |        |       |                   | 197<br>111 |
| 1           |                  |            |                    |                   |   |        |       | 11 <sup>2</sup> 4 | rr•        |
|             |                  |            |                    |                   |   |        |       | irr               |            |

( بحواله في الجواد في تفسير آيات الجهاد )

کہ ذاکرصاحب کو نفساری اور ہسند ووں سے کوئی شکایت نہیں جناب ذاکر نائیک اپنی تقریر 'جہاد اور دہشت گردی۔ جہاد کا اصل مفہوم' میں ڈاکٹر رچر ڈ ڈ بنی ہائنز جنوبی ہندوستان میں چنائی (شہر) کے لئے امریکی کونسل جزل کی تقریر کی تائید کرتے ہیں جس نے ان کی تقریرے تائید کرتے ہیں جس نے ان کی تقریرے پہلے تقریری۔

''میں (ذاکرنائیک) ذاتی طور پر ڈاکٹر رچر ڈہائٹزی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ امریکی قوم
اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ میں خود کی بارامریکہ جاچکا ہوں اور امریکی عوام مجموعی طور پر اسلام کے
خلاف نہیں ہے۔ اور یہی بات میرے ہندوستانی بھائیوں پر بھی صادق آتی ہے کہ مجموعی طور پر ہندو
اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ چند ہندووں کا ایک گروہ اپنے ذاتی مفاوات کی خاطر اسلام کے
خلاف پر اپیگنڈ اکر رہا ہے۔ اس طرح چند یور پین بھی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لئے اسلام کو ہدف
نقید بنارہے ہیں۔ ورنہ عوام الناس کو اسلام سے کوئی شکایت نہیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ امریکی
عوام اور انڈین عوام مجموعی طور پر اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ صرف تھوڑ سے سے انتہا پنداسلام کے
خلاف ہیں اور بر شمتی سے یہی لوگ میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔''

(بحواله خطبات ذاكرنائيك بإرب2 صفح 125)

جس امریکی فوج نے افغانستان وعراق کوتباہ و برباد کردیا کیاوہ مرت سے آئی تھی؟ مدارس بر بمباری مساجد کی بربادی معصوم بچول اور بے گناہ عوام پر ڈرون حملے شاید ڈاکٹر صاحب کی افغت کے مطابق اسلام کی محبت میں کئے جارہے ہیں دشمنی میں نہیں ۔امریکہ میں مسلمانوں کوکتنی دشواریوں کا سامنا ہے اس کی تفصیل مشہور کا لم ڈگاڑیا سرمجہ خان صاحب نے ہفت روزہ ضرب مومن کراچی میں ایسے کئی کا کموں میں کھی ہے۔

روز نامندنوائے وقت لا ہور1 11جولا کھ 200 ء آخری صفحہ پر بیدد وخبرین نمایاں جگہ موجود ہیں۔ ''آسٹریلیا پرتھ کی عدالت نے اسلامی مرکز میں جمعہ پر پابندی عائد کر دی کیونکہ نماز جمعہ کی وجہ سے لوگوں کا اجھائی ہوجا تا ہے آورعلاقہ میں موجود تمام کاریار کنگ اپنے استعال میں لے آتے ہیں''۔ ''دمسلم اکثرین علاقہ ارو مجی چین میں نماز جمعہ پر پابندی لگادی۔مظاہرہ کرنے والوں کو گرفنار کرنے کے جیاب میں نماز جمعہ پر پابندی لگادی۔مظاہرہ کرنے والوں کو گرفنار کرنے کے لیے ہیلی کا پیٹروں کا استعال کیا۔گذشتہ روزمسلم اکثریتی صوبہ سکیا نگ میں بھی بعض مساجد بند کرنے ہیں کا پیٹروں کے مظاہرہ کیا۔اور جمعہ ادانہیں کرنے دیا گیا''۔

مساجد کابند کیا جانا ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ کے مطابق نفرت کانہیں تو کیاان غیر مسلموں کی اسلام دوئی کا خبوت ہے؟ کیا مغربی ممالک میں نماز جمعہ کی اجازت نددینا کفار کے تعصب کی علامت نہیں؟۔
ڈاکٹر ذاکر صاحب نے اسلامی جہاد کی ترجمانی نہیں کی بلکہ اپنے مغربی آقا وَل کے نظریات کوئیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اوپر درج کیے گئے جارتقریری حوالوں میں جو پچھ کہا گیاہے وہ غیر مقلدین کے عقا کہ سے ہم آئیگ ہے۔ ملاحظہ فرما ہے:

#### ☆ انگریز اورغسب رمقلدیت

اگریز جس کے اقتدار میں برصغیر میں مسلمانوں کا جینا دو بھر تھا۔ غیر مقلدین پر نواز شات برسار ہا تھا۔ لا نہ بہیت کے اس علم بردار فرقہ کوانگریزوں نے ہی وجود بخشا اور ای نے پروان چڑھایا ورندانگریزوں سے پہلے اس جماعت کا کوئی نام ونشان نہیں تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب کی مشہور کتاب '' ترجمان وہابی'' کا خلاصہ بیہ ہے'' بھوپال کے حکام بمیشہ'' مذہ ی آزادی'' (غیر مقلدیت) کے لئے کوشاں رہے۔ کیونکہ بھی برطانوی حکومت کا مقصود ومطلوب ہے۔ سے سیس اعتراف ہے کہ برطانوی حکومت مالیہ'' ہے میں نے ہرجگہ ہرایک ہے۔ سیسی اعتراف ہے کہ برطانوی حکومت مالیہ'' ہے میں نے ہرجگہ ہرایک کو پہلے بھی انصاف کی نظر سے دیکھا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ کی آیاد کی مسلمان کو بھی محض تہمت اور کو پہلے بھی انصاف کی نظر سے دیکھا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ کی آیاد کی آزادی'' کے واسطے بوطانف جاری کردیے ہیں (ترجمان وہا بیصفی ہا)

المرادي سے مسراد

آپ خوداندازہ کر لیجے یہ 'نہ ہی آزادی'' جو غیر مقلدیت ہے عبارت ہے کس کے کلووں پر پل کرجوان ہوئی ہے۔آگے فرماتے ہیں ''برطانوی حکومت ہے بین وہی رکھتاہے جو "ذرجی آزادی" سے بغض رکھتا ہے۔ اور اپنے پیروں (پاؤں) میں آباد وَاجداد سے منقول کی خاص ند جب (تقلید) کی بیڑیاں ڈال رکھی ہیں (ترجمان وہابیہ صفحہ ۵) بیاشارہ احناف کی طرف ہے جو ظالم انگریز کے خلاف برسر پیکار تھے جب کہ غیر مقلدین ان سے اپنے روابط مضبوط کر رہے تھے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب آگے لکھتے ہیں۔ مروجہ ندا ہب سے ہماری آزادی حکومت برطانیہ کاعین مطلوب ومقصود ہے (ترجمان وہابیہ صفحہ ۲)

جب انگریز کی طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جارہے تھے اور شعائر اسلام کی ادائیگی میں رکا وٹیں کھڑی کی جارہی تھیں تو برصغیر میں سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز محدت دہلوی حنفی رحمہ اللہ نے ہندوستان کو دار الحرب ہونے کا فتوی دیا۔

چنانچاس فرقه لا نمر پید کے شخ الکل نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں

''مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ حکومت کی مخالفت کریں اور ہندوستان کی موجودہ حالت انہیں اجازت بھی نہیں دیتی کہ اس ملک کے دارالامن بلکہ دارالاسلام ہونے میں شک کریں'' (ترجمان وماسے شخہ ۸)

مزید لکھتے ہیں 'سیبات ثابت ہوگئی کہ بیدملک دارالاسلام ہے تو یہاں جہاد کا کیامعنی؟ بلکہ جو محض اس حکومت کے خلاف جہاد کا ارادہ بھی کرے تو وہ گناہ کمیرہ کا مرتکب ہے' (ترجمان دہابی سے فیہ ۱۵) ''نادانوں نے اپنے دین و فیدہب کی روسے برطانوی حکومت کوا کھاڑ پھینکنے اور فتنہ و فساد کے ذریعہ ملک کا امن وامان (جو تخت برطانیہ ہے ساتے ہیں حاصل ہے ) غارت کرنے کی جو تحریک چلار کھی ملک کا امن وامان (جو تخت برطانیہ ہے ساتے ہیں حاصل ہے ) غارت کرنے کی جو تحریک چلار کھی ہے اور جس کا نام ان لوگوں نے (خوش فہی ہے) جہادر کھ رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ان جا الحول کی خت جما ات اور برترین جہالت کا خیازہ ہے' ۔ (ترجمان وہا ہی ہے کہ یہ تحریک ان جا الحول کی خت جما الحربیز ہی دے دہائی اور احمق ہیں۔ '' انقلاب کے زمانہ ہیں اگریزوں جاری کیا تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب مزید لکھتے ہیں۔ '' انقلاب کے زمانہ ہیں اگریزوں جاری کیا تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب مزید لکھتے ہیں۔ '' انقلاب کے زمانہ ہیں اگریزوں خان کی وجہ سے برطانوی جو جب کہ میں گریزوں

حکومت کے عہد میں لوگوں کو جوامن وامان اور چین وسکون حاصل تھا اس میں زبر دست خلل واقع ہوا''۔ (ترجمان وہابیہ صفحہ ۱۸)

(مسلمانوں کی طرف ہے)''انقلاب کے زمانہ میں جو بغاوت رونماہوئی اسے جہادوہی کہدسکتاہے جوابیخ دین کی حقیقت سے جاہل اور ناواقف ہو'۔ (ترجمان وہابیہ صفحہم ۵)

طا ئفہلا ندہدیہ کے شخ الکل کے اس بیان پر تنصرہ کی ضرورت نہیں۔وہ خود کہدرہے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی تحریک جہاد میں غیر مقلدین کا کوئی حصہ بیں ہے۔

اسی طاکفہ محدیثہ لا مذہبیہ کے ایک دوسرے امام میاں نذریشین وہلوی صاحب جوتمام
زیرگی انگریزوں کی وفاداری اورخوشہ چینی میں معروف رہے اور دوسری طرف مجاہدین کوفقصان
بہنچانے میں کوئی کسرنہ چیوڑی ان کے احوال پرایک ضخیم کتاب 'الحیاۃ بعدالممات' اسی طاکفہ کے
ایک بزرگ شخ فضل حسین بہاری نے لکھی ہے ۔ فرماتے ہیں '' میاں صاحب برلش ایمپارے
وفادار ہے ۔ ۱۸۵۷ء کے افقاب میں دہلی کے اکثر علماء نے انگریزوں سے جماد کرنے کا فتو کی
صادر کیا تو میاں صاحب اس فتو کی پروسخط نہ کر نیوالوں میں شامل ہے۔ اوراس افقاب کی بابت کہا
کرتے ہے ''کوئی جہاد تھوڑ ہے بہت تھا پہر ایک ہٹا کا مادوف او تعادیم اس فتو کے برمہر کیالگائے ہم نے
اس پروسخط بھی نہیں کے '' (الحیاۃ الحدالم اق صفی الا کے ارشخ فضل حسین بہاری غیر مقللا)
اس پروسخط بھی نہیں کے '' (الحیاۃ الحدالم اق صفی الا کے ارشخ فضل حسین بہاری غیر مقللا)

بيميّان نذريشين صاحب كي صرف ذاتي رائے ندهي بلكه ال جماعت لا ندييہ ك

ورجن سےزائد چوٹی کے علماء کا اختیار کردہ موقف تھا۔جوتار تخ کے صفحات پر ثبت ہے،

🖈 جہاد کی منسوخی

اس فرقہ محد شدا ندہید کے ایک اور بزرگ مولوی محسین بٹالوی صاحب نے پہلے والوں کو بھی مات

کر دیا اور جہاد بی منسوخ کر دیا۔ انہوں نے ایک کتاب الاقتصاد فی مسائل الجہاد لکھ کراپنے اگریز
آقا کوں کی خدمت میں پیش کردی جے اگریزوں نے عربی اور اگریزی ترجمہ کروا کربڑی تعداد میں
شائع کیا۔ اور پورے عالم اسلام میں پھیلایا۔ جس کا اقراد اس کتاب کے صفح کا اور سیرموجود ہے۔
لکھتے ہیں '' یہ گمان غلط اور فاسد ہے کہ مسلمان حکومت سے بغاوت کرتے ہیں ہر گرنہیں۔ مسلمان جب تک کتاب وسنت اور فقہ بڑمل پیرار ہیں گے ان سے بیمل صادر ہو بی نہیں سکتا''۔ (صفحہ ۲۵ الاقتصاد فی مسائل الجہاد)
الاقتصاد فی مسائل الجہاد)

لکھتے لکھتے انگریزوں کے ساتھ وفا داری کا جذبہ اس صد تک جوش مارنے لگا کہ ایک مقام پر پہنچے کر مسلم مجاہدین پر یوں برستے ہیں۔"جن لوگوں نے ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں حصہ لیا وہ سب سخت معصیت کے مرتکب ہوئے اور قرآن وصدیث کی روسے مفسد۔ باغی اور فاجر وفاس قرار پائے" (الاقتصاد فی مسائل الجہاد صفحہ ۴۷)

🛠 انگریزول سے وفست اداری

ان دنوں انگریزوں کواپی وفاداری کی یفین دہانی کراتے ہوئے انہی محرصین بڑالوی صاحب نے اپنے ماہانہ رسالہ اشاعت السنه شارہ ۹ جلد نمبر ۸ کے صفحہ نمبر ۲ پر لکھا۔ ''اس بات پر کہ جماعت اہل حدیث سرکار برطانیہ کی مخلص اور وفادار ہیں۔ سب سے قوی اور روشن دلیل بیہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی ملکوں میں بود باش اختیار کرنے کی نسبت اس سرکار کے زیرسا یہ رہنے کوزیادہ ترجیح ویتے ہیں اور ہم نے اس کوتاریخی شہادتوں سے ثابت کردکھایا ہے''۔

ڈپٹی نذریاحد دہلوی غیرمقلد کے بیٹے بشیرالدین احمد دہلوی غیرمقلد لکھتے ہیں۔'' ملک معظم جارج پنجم قیصر مند پنجم قیصر مند

#### (فهرست مضامین مقدمه فرامین سلاطین صفحه ۵)

نیز لکھتے ہیں۔''میز مانہ بھی عدل وانصاف اورامن عام کا ہے۔دورانگلشیہ کی اعتبار سے خداوند تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ہم پر جارج پنجم جیسا ملک معظم حکران ہے جس کے عہد معدلت مہد میں ہم میشھی نیندسوتے ہیں۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ہم اعتراف احسان مندی میں کہتے ہیں میشھی نیندسوتے ہیں۔شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ہم اعتراف احسان مندی میں کہتے ہیں ہے میں سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار

(فرامين سلاطين صفحه ٢٨٥)

غیرمقلدین کے ایک اورمؤرخ جعفرتھافیری صاحب کھتے ہیں۔" طالانکہ وہابیوں سے کی انگریز کاقتل تو کہا بھی خلاف تہذیب بات سرز زئیس ہوئی .....الخ۔ (کالایانی)

غیرمقلدین کے نواب بہادریار جنگ مولوی چراغ علی جس نے مرزا قادیانی کواپ مضامین کے فیرمقلدین احدیہ کے بدددی۔ نیزاسے شائع کرنے لیے اس وقت ۱۰۰روپ چندہ بھی دیا۔ اس وقت مردم شاری میں اپنے آپ کوغیر متعصب ظاہر کرنے کے لیے بیوی کے خانے میں شیعہ دیا۔ اس وقت مردم شاری میں اپنے آپ کوغیر متعصب ظاہر کرنے کے لیے بیوی کے خانے میں شیعہ اوراسے اوراسے بیٹوں کے خانے میں صفرصفر کھا۔ (لیمنی نہ میں شیعہ بلکہ لانہ ہب) ہے

دیا۔ اس وقت مردم ساری بی ایج اپ تو میر سعصب طاہر رہے ہے ہوی ہے حاسے بی اسیعہ اوراپنے اوراپنے بیٹوں کے خانے میں صفر صفر لکھا۔ (لیٹنی نہ میں شیعہ بلکہ لاندہب) یہ سرسید سے متاثر تھا۔ معمولی تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی کاسہ لیسی کرکے لاک سے فنانشل سیرٹری تک بہنچا اور با قاعدہ تعلیم حاصل کے بغیر انگریزی میں مہارت حاصل کرکے اکثر کتابیں انگریزی میں کھیں۔ جے انگریزوں نے شائع کر وایا اور سرکاری خطابات میں کھیں۔ جے انگریزوں نے شائع کر وایا اور سرکاری خطابات

سے نوازا۔ (بحوالہ چندمعاصرین ازمولوی عبدالحق ناشرار دوا کیڈی سندھ کراچی)

اس تعلق اور وفا داری کے صلہ میں انگریزوں کی طرف سے ان غیر مقلدین کو سرکاری تمنے ۔ ایوارڈ اور جا گیریں حاصل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ایک بڑا فائدہ انہیں ریہ حاصل ہوا کہ جماعت وہانی سے آنا فا نا اہل حدیث بن گئی۔

سیرت ثنائی کے غیرمقلدمورخ عبرالمجیدصاحب سوہدروی نے صفحہا کہ اپراس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ' مولوی محمد سین بٹالوی نے اپنے اخبار اشاعت السند کے ذریعہ اہل حدید شاخت کی جیا زبردست خدمت کی ۔ سرکاری رجٹروں اور فاکلوں سے ''وہابی'' نام کاٹ کر''اہل حدیث' انہی کی کوششوں سے لکھا گیا۔ بٹالوی صاحب نے سرکار کی کوئی بہت بڑی خدمت انجام دی جس کےصلہ میں مولا ناکوبشکل جا گیرسرکاری انعام سے نوازا گیا''۔

غیر مقلدین کو' وہائی' سے کیوں چڑتھی اس کا ذکر چودھری رفیق کے باب میں صفحہ 4.4.1. پر موجود ہے۔

اب نواب صدیق صن خان صاحب کے فخر بیالفاظ بھی ملاحظہ ہوں۔" ہمار ہے کم میں اس جماعت سے زیادہ (جسے الل حدیث وسنت کہتے ہیں اور جو کسی خاص ند ہب کی مقلد نہیں) سرکار برطانیہ کے تین ایر مخلص و خیر خواہ ۔ امن وعافیت کی خواہاں ۔ نیز سرکار کے آئین وسیاست کا احترام اور اس کے احسانات کا اعتراف کرنے والی کوئی جماعت نہیں۔ (ترجمان وہابیہ مولفہ نواب صدیق حسن خان صفحہ ۵۸)

الكريزول كى بركست كااعست راف ...

غیرمقلدین کے نامورمؤرخ مرزاجیرت دہلوی سیرت حضرت شاہ اساعیل شہیدرحمہ اللہ میں لکھتے ہیں۔

" گورنمنٹ خودجانتی ہے کہ اس کی سلطنت کی برکتوں کوفرقہ اہل حدیث نے کس قدرتشایم کرلیا ہے اوراس کے کیسے فرماں بردار مطبع اس گروہ کے لوگ ہیں۔ان پر کیا ہندوستان کے کل مسلمان اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور بھی ان کا رروائیوں میں نثر یک نہیں ہوتے جو گورنمنٹ کے خلاف سمجھی جاتی ہیں'۔ (حیات طبیبہ صفحہ ۱۳)

نیز لکھتے ہیں۔ 'خداہاری روش دماغ گورنمنٹ کواس کے کاموں میں برکت دے کہ جب تک وہ ایک معاملہ کی خوب تحقیقات نہیں کر لیتی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتی '۔ (حیات طیبہ سفحہ ۳۲۹) شاء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔''اگرچہ مایاں جماعت المحدیث زیرسایہ سرکارانگریزی بامن وعافیت ہستیم''۔ (المحدیث کا مذہب صفحہ ۸)

#### اديان الم

جناب ذاکر نائیک صاحب سوال وجواب کے سیشن اسلام انسانیت کے لئے رحمت نہ کہ زحمت بمقام این ٹی آرسٹیڈیم حیدرآ بادانڈیا 20مئی 2006ء میں کہتے ہیں:

ہندوؤں کے دیداور بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ بت پرستی حرام اور غلط ہے۔ بھگوت گیتا باب نمبر 7 شلوک نمبر 20 میں لکھاہے:

عقيده وحدت اديان كابطال ك لي بكر بن عبد الله أبو زيدك كتاب "الإبطال لنظرية النخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان "ملاحظ فرماكيل.

موصوف کے بقول ایک ہندوا ہے ہندو ہونے کی باد جودمسلمان ہوسکتا ہے۔سوال رہے ہے کہ اگر ہندومت درست ہے تو ڈاکٹر صاحبٰ ہندؤوں کومسلمان ہونے کی تلقین کیوں کررہے ہیں؟۔ اللہ ڈاکٹر صاحب وحدت ادبیان کا گمراہ کن واسطہ اپنا کے ہوئے ہیں۔ اپنی تقاریر میں عالمی بھالی چارہ کی رف لگائے رکھتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ جے
"مواخات" کانام بھی دیا جاتا ہے۔لیکن ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب عالمی بھائی چارہ کی نئی اصطلاح
متعارف کروار ہے ہیں۔اس کے بیچے کیاعزائم کارفر ماہیں آیئے ان کا تھوڑ اساجائزہ لیں۔ یہ
بہائیوں کا خاص عقیدہ ہے۔

لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی معلومات کے لئے ہندو ند ہب کی پھٹنفسیل پیش کررہے ہیں جوڈاکٹر صاحب کے اس عقیدہ کو بھٹے میں مدودے گی جسے وہ عالمی بھائی چارہ کے نام سے بیان کررہے ہیں۔

المح بهندومذہب کے منابع

ہندوندہب کے چھمنالع ہیں۔ (۱) شروتی سن سنائی باتیں ۔ بیرشیوں (منتر بنانے والے شاعر) کا کلام ہے۔اس میں جاروں وید (رگ وید۔ یجروید۔سام وید۔اتھروید) شامل ہیں۔ان کے علاوہ آیوروید (طب کی

معلومات)۔ سرپ وید(سانپ کی معلومات) ۔ پیٹاج وید(چرمیلوں کی معلومات) ۔

اسروید(شیطانوں کی معلومات) دھروید(تیر کمان کی معلومات)۔انہاں وید(تاریخ کی

معلومات)۔ بران وید (قصے کہانیاں) کو بھی وید کانام دیا گیاہے۔

(۲)سمرتی۔ جسے روایت درروایت یادکیاجائے۔شروتی کے بعداس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔اس کی بنیادویدوں کی تعلیمات پر ہے۔اس میں دوسرے درجی کتابیں اینشدشامل ہیں۔ ہے۔اس میں دوسرے درجی کتابیں اینشدشامل ہیں۔ (۳)اتہاس۔ یہ قدیم آربیقوم کی تاریخ ہے۔اس میں رزمینظمیں۔رامائن اور مہا بھارت شامل

(۴) پُران ۔ بیدویدی تغلیمات کوعام کرنے کے لیے لکھی سیکن کی اٹھارہ پران ہیں۔ان میں محکوت اور وشنو پُران سب میں معتر ہیں۔

(۵)اگم این میں عوامی سطح کی دینیاتی مقالے۔ پوجائے بارے میں ملی ہدایات اور شیومت شکتی

مت اور وشنومت فرقول کے بنیا دی عقائد درج ہیں۔

(۲) درشن ساس کے معنی روشن یاد بھناہے۔اس میں جھے کتابیں شامل ہیں۔ نیابیہ۔ویششک۔ سانکھیہ۔ بوگ۔تمیمامسا۔وید

ہندومذہب کے بنیادی ماخذیل گووید۔اپنشد۔بھگوت گیتااورمندرجہ بالاچھدرش شامل ہیں۔
ہندومذہب کی کتاب (تیتر بیرہمن۵،۸،۲) میں ہے کہرشی منتروں کے بنانے والے ہیں۔
رگ ویدسب سے پراناویدہے۔اس میں دیوی دیوتاؤں کو خاطب کرکے ان سے التجا کیں کی
ہیں۔ یجرویدکورگ ویدسے اخذکیا گیاہے۔اس میں وہ گیت شامل ہیں جودیوتاؤں کے چڑھاوے
کے موقع پرگائے جاتے ہیں۔سام ویدیہ بھی رگ ویدسے ماخوذہے۔اس میں وہ گیت شامل
ہیں جوخاص مواقع پرگائے جاتے ہیں۔اتھروید بھی رگ ویدسے ہی اخذکیا گیاہے۔اس کا ذیادہ
ترحصہ جادوسے متعلق ہے۔اورقدیم آریہ قوم کے تدن پرشمل ہے۔(ہندوازم مرتبہ
پروفیسرگووندداس۔ضیم مواقع

ہندوازم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل ویدگم ہوگیاتھا جیبا کہ مہابھارت شانتی کروشلوک 24 سے مطالعہ ہے کہ وہ اُسر (جن) جنہوں نے برہاجی کو دنیا پیدا کرنے میں مدددی تھی ویدکوچرا کرلے گئے۔اس پروکے شلوک ۲:۵ سامیں کھا ہے کہ وشنوپران ۲:۲:۲ میں ہے کہ چارریگوں کے آخر پرویدوں کا گم ہوجا ناکل گیگ (کا تنایت) کا حادثہ ہوا۔ توسات رشی (منتر بنانے والے شاعر) آسان سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے پھران کوجاری کیا۔

پر فیسر گودندداس نے لکھا ہے۔ ''ہم نہایت آسانی سے کہ سکتے ہیں کہ وہ کتا ہیں جوآج ہمارے پاس
موجود ہیں دیاس کے مرتب کردہ نسخہ کے مطابق نہیں ہیں۔اس لیے کہ روایات کی روسے دیاس بھی
کئی ہوگز رہے ہیں۔اوراس کے علاوہ دیدوں سے کئی اور ترتیب دہندگان سہنا لٹر پیر جوآج
ہمار کے پاس ہے وہ تواس مجموعہ کا پانچواں حصہ بھی نہیں جوآج کے قریب ۲۲۰۰ سال پیشتر مہا بھارت
کے زمانہ میں موجود تھا'۔ (ہندواز م صفح ۲۸)

ویدوں کے الہائی نہ ہونے کا اقر ارخود ہندووں کے بروں نے کیا ہے۔ چنانچہ وید سے متعلق کتاب سروانو کرمنی میں لکھا ہے کہ جس کا کلام ہے وہ ریش ہے۔ لیعنی کلام الہائی ہیں بلکہ ریشیوں کا ہے۔ پنڈ ت ستید درت نثری نے اپنی تصنیف وید ترکی پر یچ کے صفحہ ۲۵ پر لکھا ہے۔ ایسے ہی بلاشک وشبہ بیات سے ہے کہ ہمارے بزرگ رشیوں نے ہی ویدول کو تصنیف کیا۔

سوامی ہری پرشاد۔لالہ لاجیت رائے۔ بھائی پر مائندائی اے وغیرہ بھی ویدول کوالہامی نہیں مانے۔ صرف اپنے بزرگول کی یادگار مجھ کراس کی حفاظت کرناضروری مجھتے ہتے۔(ہندو سلھٹن مرتبہ بھائی پر مائندائی اے)

پنڈت رادھا کرش مشہور پر وفیسر ہندوفلا مفی بنارس یو بیورٹی نے اپنی کتاب میں لکھاہے کہ صدافت کے بارہ میں ان کے خیالات اس قدر گونا گوں اور خدا کے متعلق ان کے خیالات اس قدر مختلف ہیں کہ ہرخص کو یقینا ان میں جو جا ہتا ہے ہرشم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں مل جاتا ہے۔ (فلا سفی آف اینشدز ۔ صفحہ ۱۱)

پنڈت جواہرلال نہرونے اپنی کتاب میں لکھاہے۔ بہت سے ہندوویدوں کوالہا می کتاب سیجھتے ہیں یہ میرے نزدیک ہماری ہو ی کر مقبقت ہم سے اوجھل ہو جاتی ہے۔

وید صرف اس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کا غیر مرتب شدہ ذخیرہ

ہیں۔ دعا کیں، قربانی کی رسومات، جادو، نیچرل شاعری وغیرہ (دی ڈسکوری آف انڈیاصفی کے)

ہیں۔ دعا کیں، قربانی کی رسومات، جادو، نیچرل شاعری وغیرہ (دی ڈسکوری آف انڈیاصفی کے)

جس دیوتا سے کوئی تمنالیوری ہونے کی آرزوکر کے رشی نے اس کی تعریف کی وہ اس منتر کا دیوتا کہلاتا

ویدوں میں خالص تو حیز میں پائی جاتی ۔اور پر میشور کا تصور جو ویدوں نے پیش کیاوہ انسانی ذہن کا تراشیدہ ہے۔وید کے سوکتوں کے اوپرایک تو دیوتا کا نام ہے اور دوسرے کسی رشی کا۔ دیوتاوہ ہے جس کی تعریف پاپرسنش کا ذکراس سوکت میں موجود ہے ۔رشی اس کامصنف ہے۔ویدوں میں دیوتا وُن کی تعداد مختلف ہے ۔ بجروید میں لکھاہے کہ کل دیوتا ۳۳ ہیں۔ااز مین پر۔اا آسمان پر۔ اورااجنت میں۔رگ ویدمنڈل اسوکت۲۵منتر ۲ میں لکھاہے کہ کل دیوتا ۴۴۳۴ ہیں۔ دیوتاوں کی پیکٹرت شرک فی الذات (اللہ کی ذات) نہیں تواور کیاہے۔

مہابھارت ہندولٹر پیر میں بہت بلندمقام پر ہے۔ ہندووں کا نظر بیہ ہے کہ جوکوئی اس کتاب کا ایک حصہ بھی پڑھ لے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس تالیف میں کورووں اور پایڈوں کی باہمی جنگ اور بھارت کی تاریخ کا ذکر ہے۔ ہندووں کے اعتقاد کے مطابق رامائن کا مصنف وشنو (بھگوان) ہے۔ اور رام چندر اس کا اوتار (ویوتا) ہے۔ رامائن میں رام چندر کی لڑائیوں کا ذکر ہے۔ جواس نے لئکا کے بادشاہ راون سے اپنی ہوی سیتا کوچھڑا نے کے لیے لڑی تھیں۔ ہندووں میں رامائن کا پڑھتا باعث ثواب ہے۔ اسے گوشائیں رام چرتر مائس تلی واس جی نے ہندووں میں رامائن کا پڑھتا باعث ثواب ہے۔ اسے گوشائیں رام چرتر مائس تلی واس جی ہندووں میں المربادشاہ کے دور میں کھا تھا۔ جولوگ سنگرت نہیں جانے وہ رامائن پڑھتے ہیں۔ ہندوں کے بعددوسرے درجہ کی کتابین اپنشر ہیں۔ یعض ہندوسوامیوں نے اپنشدوں کو ویدوں پر ویدوں کے بعددوسرے درجہ کی کتابین اپنشر ہیں۔ یعض ہندوسوامیوں نے اپنشدوں کو ویدوں پر فیت دی ہے۔ (راجہ موہن رائے کے لیکھرز۔ منڈک اپنشدمنڈک اول کھنڈامنٹر ۲۰۰۱ چھا نگیہ فوقیت دی ہے۔ (راجہ موہن رائے کے لیکھرز۔ منڈک اپنشدمنڈک اول کھنڈامنٹر ۲۰۰۱ چھا نگیہ اپنشدر پاٹھک۔ کھنڈامنٹر ۲۰۰۱ چھا نگیہ

ا پنتد کے معنی گرو کے خطبات کا مجموعہ ہے

ا پنشد کے نظریہ کے مطابق خالق کسی خارجی مادیے ہے دنیا کو بیدائیں کرتا بلکہ خودا ہے اندر سے بیدا کرتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی روسے خالق ومخلوق کی ماہیت ایک نہیں ہوسکتی۔

بران کے معنیٰ قدیم کے ہیں۔ان کی تعدادا تھارہ ہے اوران میں آٹھ لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں۔ یہ کتابیں ویدول سے زیادہ قدیم ہیں۔ مختلف اوقات میں متفرق لوگوں نے ان میں اضافے بھی کئے ہیں۔ ان میں آٹھ اوقات میں متفرق لوگوں نے ان میں اضافے بھی کئے ہیں۔ ان میں آریا اور ہندووں کے قبائل برستش کے موتی خاندانوں کی تاریخ بیخنلف فرقوں کے بیار اور مذہبی قوانین کی تفصیل درج ہے۔ یہ ہندووں میں متعداور سب سے زیادہ پڑھی جائے ۔

د بیتا وی اور مذہبی قوانین کی تفصیل درج ہے۔ یہ ہندووں میں متعداور سب سے زیادہ پڑھی جائے ۔

د ای تابیل بیار

بران عام دستیاب ہے اور آسان فہم جبکہ دید میں مشکل زبان استعال ہو کی ہے ۔

ہندو مذہب میں ویدا تک (وید کے باز واور ٹائلیں) ان کتابوں کو کہاجا تا ہے۔ جو ہندو کا کے جموعہ قوانین دھرم سور اور دھرم شاسر پر مشتمل ہیں۔ سور کا مطلب دھا گہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان کے ذریعہ مذہب اور اس کے مانے والوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ وقت کے قاضوں کے تحت نے سور بھی تخلیق کے گئے۔ ان میں منو کا دھرم شاسر یا منوسر تی زیادہ مشہور ہے۔ وید کہ فرہب میں بے شار دیوی ویوتا ہیں۔ برہموں نے اس میں تبدیلی کرے تین بڑے دیوتا ویدک فرہب میں بے شار دیوی ویوتا ہیں۔ برہموں نے اس میں تبدیلی کرے تین بڑے دیوتا مقرر کردیئے۔ مقرر کئے۔ براہمہ مندووں کا بہلا دیوتا ہے اور اس کا درجہ ہندو تنایت میں سب سے اعلی ہے۔ ہندوا سے ایک براہمہ ہندووں کا بہلا دیوتا ہے اور اس کا درجہ ہندوتائیث میں سب سے اعلی ہے۔ ہندوا سے ایک روح مطلق اور قائم بالذات سمجھتے ہیں۔ وشنو ہندووں کا دوسرا دیوتا ہے۔ یہ مجزانہ کام سرانجام دیتا ہے۔ اس کی روح انسانوں اور جانوروں میں طول کرتی ہے۔ شیود یوتا عیست ونا بود کرنے کی دیتا ہے۔ اس کی روح انسانوں اور جانوروں میں طول کرتی ہے۔ شیود یوتا عیست ونا بود کرنے کیا اقترا براہاں

رکھتے ہیں توالیے لوگ بھی ہیں جوہا (تشدد) اور جنگ کا جواز بھی اس سے ثابت کرتے ہیں۔ (دی ڈسکوری آف انڈیا۔ صفحہ ۱۸)

محرم مولا ناپروفیسر حافظ غازی احمد صاحب دامت برکاتهم سابق پرتیل کالی بو چھال کلال صلح جہلم پاکستان جو پہلے کرشن لال کے نام ہے پہلے نے جاتے تھے۔اللہ تبارک وتعالی نے انہیں ایمان کی روشی عطافر مائی توانہوں نے اللہ کے قرآن کواپنے سینہ میں محفوظ کیا۔اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو درس نظامی کی صورت میں با قاعدہ حاصل کیا نیمے ری علوم میں پنجاب یو نیورٹی لا ہور سے کی ایم اے کئے۔ پھرتر تی کرتے کرتے کا لی کے پرتیل بن گئے ۔ان کا اپنے سابقہ مذہب کے بارے میں گہرا مطالعہ تھا۔انہوں نے اسلام اور ہندومت کے نام سے ایک کتاب کھی ۔جس میں ہندووں کی بت پرتی اوران کے شرم ناک قتم کے عقائد بیان کے تھے۔لیکن ڈاکٹر ڈاکرنا تیک صاحب صرف سرسری مطالعہ کے دور پر ہندووں کومو عد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ماحب صرف سرسری مطالعہ کے دور پر ہندووں کومو عد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہندونہ ہب کوچھوڑ کراسلام قبول کرنے والے حضرت مولا ناپر وفیسرغازی احمد صاحب دامت ہرکاتہم اپنی کتاب ''میراقبول اسلام'' (من الظامات الی النور) کے حصہ ہندومت اوراسلام میں فرماتے ہیں۔

''ہند ووں کی مشہور مذہبی کتب''سمرتی منوسمرتی بران اپ بران مسطوت گیتا۔ رامائن والمسکی ورامائن تا کے متعلق مہا ہند و جناب سوامی دیا تند کے ارشادات ستیارتھ برکاش میں ملاحظ فرما کیں موند کے لئے چند حالے بیش خدمت ہیں'۔

ا۔ بہت ی ویاس وغیرہ مہرشیول کے نام ہے من گھڑت غیرمکن افسانوں سے رہزی گئرت غیرمکن افسانوں سے گر (جرئی) کتابیں بنائیں۔ان کانام بران رکھ کر کتھا بھی سنانے لگے۔(صفحہ ۱۳۹۰–۱۱:۹۹) اس سبتنز گرنتھ۔ بران۔اپ بران۔ بھاشا۔رامائن کسی داس۔رکمنی منگل وغیرہ اور دیگر

سب بهاشا گرنته میرسب طبع زادادر باطل کتابین بین ـ

تھوڑا سانچ تو ہے لیکن بہت ساجھوٹ بھی ملا ہوائے۔ پس جیسے کہا گیا ہے لین عمدہ سے عمدہ کھا تیل

چیز بھی اگرز ہرا اور ہوتو لاکت بھینک دینے کے ہے ویسے ہی ہی کتابیں ہیں۔ (صفحہ ۱۹ - ۱۹۸ – ۱۳/۱۰۸)

سر۔ واہ رے بھا گوت کے بنانے والے لال بچھکو کیا کہنا بچھ کوالی ایسی جھوٹی باتیں لکھنے میں ذرا بھی شرم وحیانہ آئی محض اندھا ہی بن گیا۔ (صفحہ ۲۳۳ سے ۱۱/۷)

۳۔ انچاس کروڑ یوجن (یوجن چارکوں کا ہوتاہے) اس شم کی جھوٹی باتوں کا گیوڑا بھا گوت گیتا میں لکھاہے کہ جس کا کچھ حدو حساب نہیں۔ (صفحہ ۲۳۸\_۵۱/۱۱)

۵۔ کی سیجھ بچھ ملاوٹی شلوکوں کوچھوڑ کرمنوسمرتی ہی وید کے مطابق ہے اور کوئی سمرتی نہیں۔ ایساہی دیگر کتا بول کاحل سمجھاو۔ (صفحہ ۱۵۵ا۔ ۱۵۱۷)

۲- سمرتیول میں سوائے ایک منوسمرتی کے سب سمرتیاں جھوٹ کا مرکب ہیں۔اور منوسمرتی میں بھی تھوٹ کا مرکب ہیں۔اور منوسمرتی میں بھی تحریف میں۔(۹۱۔ ۱۹۔ ۳/۱۸)

اوراسلام میں ویدوں کے چندحوالے فالرمائے ہیں۔

ا۔ انفروید کا نڈس سوکت ۲۰ منتر ہم میں لکھاہے۔

ترجمہ: اپنی حفاظت کے لئے ہم سوماراجا۔ اگنی ۔ادتی کے فرزندسورج ۔ویشنوبرہمااور برہسپتی کو یکارتے ہیں۔

۲- اتھروید کانڈا۔ سوکت ۳۰ منترسامیں لکھاہے۔

ترجمہ جود بوتا آسان میں اور جوزمین میں اور طبقہ وسطیٰ میں۔ نباتات میں۔ حیوانات میں۔ سمندروں اور دریاؤں کے بانیوں میں ہیں وہ ہماری عمر کو بردھانے تک کمباکریں اور موت کو دور رکھیں۔

سا۔ ایک جرویدادھیا ہے سا۔ منترا میں سانیوں کو مجدہ کرنا لکھاہے۔

ترجمه زبین میں رہنے والے سانیول کو بحدہ قبول ہو۔اور جوسانپ ہوامیں یا اسان پر ہیں ان

کومارا محدہ ہے۔

اتھروید کانڈ ا۔ سوکت ۲ منتر ۲۲ میں ناگ دیوتا کی پرستش کرنا لکھاہے۔ ترجمہ جوآگ سے پیداہوتے ہیں۔نباتات سے پیداہوتے ہیںاورجویانیوںاور بکی میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی اقسام مختلف اور بردی بردی ہیں ان سب قتم کے سانپوں کوہم سجدہ کرتے ہیں۔ رالف فی ایج گرفته مترجم ویدنے بھی آخری فقرے کا ترجمہ یوں ہی کیا ہے:

"These serpents we will reverently worship"

۵۔ اتھروید کانڈ ا سوکت ا منترامیں لکھاہے۔

ترجمہ: جھے پیدا ہوتی ہوئی کو ہمارا سجدہ قبول ہوا در بیدا ہوئی ہوئی کونمسکار ہو۔اے بانجھ گائے تیرے بالوں اور کھر وں کوبھی ہماراسجدہ قبول ہو۔

انقروبد کا نڈی اسوکت اےمنتر ۲۷ اور ۲۷ میں زمین کوسجدہ کرنا لکھاہے۔ ترجمہاں برتھوی لینی زمین کو ہماراسجدہ قبول ہوجودھاتوں کے ایسے گربھ (حمل) میں دھارن كرنے والى ہے۔جس سے پانچ بركار (اقسام )كے انسان برہمن كھشترى۔وليش شودراور یا نجویں زشاد (جنگلی لوگ) اُپین (پیدا) ہوتے ہیں۔اس بھومی کوسدا ہمارانسکار (سجدہ) ہو۔ اتقرو بدکاند ۱ اسوکت ۱ منتر ۲ مهاورر گووید ۱ ۱ ۸۵ کامیل دولهامیال کاسارے دیوی د بوتا وں کو سجدہ کرنا مرقوم ہے۔

ترجمه: سوریا دیوی اورمتر اورورن وغیره سب دیوتا و کومین اس جگه مجده کرتا مول ب

انفروید کانڈ کا بسوکت المنتر۲۲ یا ۲ میں سورج کومعبود شکیم کیا گیاہے۔

ترجمه: الصورج ديوتا! تحقي چرصت وفت مجده مورچر ست موسئ كومجده مور چر هي موسئ كومجده ہو۔ بچھ ورا ہے۔ سوراٹ سسراٹ کو بجدہ ہو۔ غروب ہوتے وقت تھے بجدہ ہو۔ غروب ہوتے ہوئے تحقي مجده موغروب موسئ موسئ تحقي مجده موروزات بسورات سمرات كومارا مجده قبول مو

يجروبداده بإئة ١٦ منتر ٢٢ مين كهور دن اور كون كي يستش ملاحظه و

ترجمه بمجلسوں اور مجلسوں کے مالکوں کو ہار ہار نہ سکارہے کھوڑوں اور گھوڑوں والول کو بھی بار بار

سجدہ ہو۔ کتوں کو سجدہ قبول ہو۔ اور کتوں کے مالکوں کو بھی سجدہ ہو۔

۱۰۔ اتھرویدکانڈا۔سوکت۲۵۔منتر ۲۲ میں بخارد بوتا جی مہاراج کو سجدہ کرناتحریہ۔

ترجمه: سردی دالے بخار کو بحدہ قبول ہو۔ گرمی دالے رور دنامی بخار کو بھی میں سجدہ کرتا ہوں۔ روزانہ ...

۔ دوسرے اور تنبرے دن آنے والے بخار کومیر اسجدہ قبول ہو۔

اا۔ اتھروبدکا تڑھ۔سوکت کے منتر۳۔۹۔۱۰اورسوکت ۲۴ ملاحظہ فرمائیں۔کیااس کو کھوان کی وحدت کہاجا تاہے۔

ترجمہ: اراتی دیوی کو مجدہ ہو۔اس سنہری بالوں والی نرتی دیوی کو مجدہ ہو۔اراتی دیوی میں نمسکار کرتا ہول۔سوتا دیوتا حاملہ عورتوں کا مالک ہے۔وہ میری رکشا کرے۔اگنی دیوتا جونبا تات کا مالک ہے۔وہ میری رکشا کرے۔اگنی دیوتیس میری رکشا کریں۔ مجھے محفوظ رکھے۔ویگوا ورزمین جو مخیوں کی مالکہ ہیں ولے دونوں دیوئیس میری رکشا کریں۔ ورن دیوتا جویا نیوں کا مالک ہے میری حفاظت کریں۔

اس طرح النامنترول میں ورن دیوتا۔متردیوتا۔مرت دیوتا۔سوم دیوتا۔سورح دیوتا۔اندردیوتا۔ یم راح دیوتا۔۔۔استمداد کی گئی۔۔۔

۱۲۔ رگومنڈل ۱-سوکت ۵-منتراملاحظ فرمائیں۔

ترجمہ: ہم دیوی اوتی اور دکھ سے چھڑانے والے سکھ پہنچانے والے ورن متر اگنی سوتا۔

بھگ نامی دیوتاؤں کی رستش کے ذریعے پیکارتے ہیں۔

سا۔ اتھروید کا نڈسا۔ سوکت ا۔ منترس میں ہے۔

ترجمہ:اے سموتسر کی مورتی (لینی بت) جس بچھ کی ہم رات کے وقت پوجا کرتے ہیں وہ تو ہمیں عمراور دولت عطا کڑئے۔

کیا بیدوید وحدت کی بجائے شرک کی تعلیم نہیں دینے ؟۔کیا دیوتا پرسی اور عناصر پرسی شرک نہیں؟۔ کیا بیدوید بھگوان کا کلام ہموسکتے ہیں؟۔ہرگر نہیں۔

بهرطال ویدون کے بارے میں پنڈت رادھا کرش بنارس یو نیورسی کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں کہ

صدافت کے بارہ میں ان کے قیاسات اس قدرگونا گوں اور خداکے متعلق ان کے خیالات اس قدر مختلف ہیں کہ ہڑخض کو بقینا ان میں جو جاہتا ہے ہرشم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں ال جاتا ہے۔ اور پنڈت جو اہر لال نہروکا بیان بھی نظر سے گذر چکا ہے کہ بہت سے ہندو و بدوں کو الہامی کتاب سجھتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک ہماری بڑی برشمتی ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے او جھل ہوجاتی ہے۔ و بدصرف اس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔

ویدوں میں بہت ی مخرب اخلاق باتوں کا اندراج بھی ہے جنہیں تحریرکرتے ہوئے بھی شرم وحیا کی بناء پرقلم رک جاتا ہے اس سے ویدوں میں عصمت وعفت کا معیار دیکھا جا سکتا ہے (مثلًا انقروید کا نڈی سوکت کا ارمنتر ۸۔۹۔رگ وید ۱۰-۱-۱ اورستیارتھ پرکاش از سوامی دیا نندجی مطبوعہ کیم اپریل ۲۰۱۱ء آریہ پستکالیہ لا ہور کا صفحہ ۱۵۔۱۹۱۔۱۹۱۔۱۹۱۔۱۹۱۔۱۹۱ اور ۲۰۱۱ ورستیا

وحدت ادیان کے سلسلہ میں بہائی کیا کہتے ہیں اس کتاب کے صفحہ۔۔۔پر ملاحظہ کریں۔
البتہ ڈاکٹر صاحب نے بھی سوچا کہ یور پین یونین کے ملک ڈنمارک کاکارٹونسٹ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرتا ہے اور ڈنمارک اس کی بیشت پناہی ہی نہیں کرتا ہاکہ حوصلہ افزائی بھی
کرتا ہے۔سلمان رشدی قرآن کی تو بین شیطانی آیات کے نام سے کرتا ہے تو یورپ کے تمام
کرتا ہے۔سلمان رشدی قرآن کی تو بین شیطانی آیات کے نام سے کرتا ہے تو یورپ کے تمام
کرتا ہے۔سلمان رشدی قرآن کی تو بین شیطانی آیات کے نام سے کرتا ہے تو یورپ کے تمام
کرتا ہے۔سلمان کرتا ہے۔وہ حضرت
کیودونسار کی اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کسی بھی نبی کی تو بین نہیں گرتا ہے۔وہ حضرت
حضرت مریم علیہ السلام ہوں یا حضرت موٹی علیہ السلام ۔حضرت عیسی علیہ السلام ہوں یاان کی والمدہ
حضرت مریم علیہ السلام ۔ یصف صرف یہودونسار کی بین ہے۔قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی
تہمارے دوست نہیں ہوسکتے ۔ ڈاکٹر صاحب کا ان کوایک پلیٹ فارم پر لانے کی ستی لا حاصل

ہے ڈاکسٹ رصب حسب کا اپنے آئیں کوہٹ دو کہت ا جناب ذاکرنا نیک صاحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی چارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سے معالی میں ایک ساحب اپنی گفتگو بعنوان عالمی بھائی چارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے '' سوال بیہ ہے کہ ایک ہندوجو قرآنی تعلیمات اور ہندو فد ہب پر بیک وفت عمل کرتا ہے کیا وہ مسلمان کہلاسکتا ہے؟ اور کیا اس مشم کامسلمان ہندوکہلاسکتا ہے؟

اس سلسلے میں پہلے تو ہمیں بیہ پیتہ ہونا جا ہے کہ ہندوا ورمسلمان کی تعریف کیا ہے؟ لیعنی ہندو کے کہتے ہیں اور مسلمان کسے؟ مسلمان وہ شخص ہے جوابی مرضی کواللہ کی مرضی کے تالع کر دے۔ ہندو کی تعریف کیا آپ جانتے ہیں؟ تعریف کیا آپ جانتے ہیں؟

ہندوک صرف جغرافیا کی تعریف ممکن ہے۔ کوئی بھی شخص ہندوستان میں رہتا ہے یا ہندوستانی تہذیب سے ادھرآباد ہے وہ ہندو کہلا سکتا ہے۔ اس تعریف کی رو سے میں بھی ہندو ہوں۔ یعنی جغرافیا کی اعتبار سے آپ جھے ہندو کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا جو شخص ہندوستان میں رہتا ہوہ ہندو ہے۔ جغرافیا کی کھا فاظ سے ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے۔ ای طرح جیسے امریکہ میں رہنے والا ہر شخص امریکی ہواورا سے امریکی ہونا بھی چا ہے۔ البندا آپ کے سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہاں آپ ایک مسلمان کو ہندو کہہ سکتے ہیں اگروہ ہندوستان میں رہنا ہے تو کین اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ویدک غرب کا مانے والا اگر امریکہ چلا جا تا ہے تو پھر آپ اسے ہندونہیں کہہ سکتے۔ اب وہ ایک امریکی ہے۔ ہندومت ایک عالمی غرب نہیں ہے۔ ہندومت صرف ہندوستان میں ہے۔ ہندومت ایک عالمی غرب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص ایک جغرافیا کی تعرب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص ایک جغرافیا کی تعرب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص ایک جغرافیا کی تعرب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص ایک جغرافیا کی تعرب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص ایک جغرافیا کی تعرب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخرافیا کی تعرب نہیں کہ سکتے۔ یہ شخرافیا کی تعرب نہیں کہ سکتے۔ یہ شخرافیا کی تعرب نہیں کہ سکتے۔ یہ شخرافیا کی تعرب نہیں کہا ہی تعرب نہیں کہا ہو تعرب نہیں کہ سکتے۔ یہ شخرافیا کی تعرب نہیں کہ سکتے۔ یہ تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کہ سکتے۔ یہ تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کہ سکتے۔ یہ تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کو تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کے تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کہتا ہے۔ نہیں کی تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کی تعرب نہیں کہ تعرب نے تعرب نہیں کی تعرب نہیں کی تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کی تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کی تعرب نہیں کی تعرب نہیں کہ تعرب نہیں کی تعرب نہ تعرب نہیں کی تعرب نہ تعرب نہیں کی تعرب نہ تعرب نہ تعرب نہ تعرب نہ تعرب نہ تع

(بحوالہ خطبات ذاکر نائیک۔ اسلام پر کئے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات صفحہ 370 کہ کہا ۔ ڈاکٹر صاحب کی وماغی کیفیت کا بیرحال ہے کہ وہ ہندوکو جغرافیہ کی طرف منسوب لفظ قرار دے رہے ہیں۔ حالائکہ ہندوستان کی طرف منسوب مختص ہندونہیں بلکہ ہندوستان کہلائے گا۔ جس طرح امریکہ میں رہنے والا امریکی۔ برطانیہ میں رہنے والا برطانوی وغیرہ۔ اگر ہندوستان گا۔ جس طرح امریکہ میں رہنے والا امریکی۔ برطانیہ میں رہنے والا برطانوی وغیرہ۔ اگر ہندوستان کا معنی جواب کہ ترکستان کا معنی ترکوں کی جگہہ۔ اس سے کے لفظ پر بی غور کریں تو بی عقدہ کھل جاتا ہے۔ ستان کا معنی جواب دور کہ دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی جگہہ۔ اس سے کی جگہہ اس کے اس کے کہا کہ میں ہوا ہندووں کی جگہہ۔ اس سے کی جگہہ اس کے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی جگہہ۔ اس سے دور ہندوستان کا معنی ہوا ہندووں کی جگہہ۔ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ہندو کی وجہ سے بیرخطہ ہندوستان کے نام سےموسوم ہے نہ کہ اس خطے کا نام ہندوستان ہونے کی وجہ سے یہال کے لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔

نیزاگرلفظ مندوند مب کی طرف منسوب لفظ نہیں تو پھر گیتا اور وید کس ند ہب کی کتابیں ہیں؟۔ اور رام چندر، کرشن کس ند ہب کے مقدس افراد تھے؟۔

اس کی تفصیل ہندو نرہب کے چیمنالع میں ذکر ہو چکی ہے۔

۲۲رام چین در اور کرسشن کونبی مانن ا

لطف کی بات بیہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے توان سے بھی دوہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ان کی جاعت کے بیں۔ان کی جاعت کے بڑے ان کی جاعت کے بڑے ان کی جاعت کے بڑے علامہ وحیدالزمال نے تورام چندر، کرش وغیرہ کو بھی نبی سلیم کرلیا ہے۔

اہل سنت والجماعت کا ندہب ہے کہ کتاب وسنت میں جن انبیاء کا ذکر آگیا ہے ان پرایمان لانا واجب ہے۔الیے محض کے بارے میں بالعیین کہنا کہ بیاللد کا نبی ہے جب کہاس کی نبوت کا ذکر نہ قرآن میں ہواور نہ حدیث میں ہو، حرام ہے۔ لیکن فرقہ لا ندہیبہ غیرمقلد بیان لوگوں پر بھی ایمان ر کھتاہے جن کا قرآن وحدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ چنانچے رام چندر۔ پچھن اور کرش جن کی ہندو مذہب میں پوجا کی جاتی ہے۔ان کے نز دیک بیسب نبی تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ روا داری کی اس عجیب مثال کو قائم کرنے کے لئے طا کفہ محد شدلا مذہبیہ کے نواب وحید الزمان غیر مقلد صلالت کی گہرائیوں میں ڈو بے نہ جانے کون سے جو ہر تلاش کررہے ہیں۔حالانکہ ہندو ند ہب میں تو نبوت کا کوئی معنیٰ ہی نہیں۔ بیرام پھن اور کرش تو ہندووں کے یہاں معبود ومبحود ہیں۔ نواب صاحب صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔'' ہمیں ان دیگرانبیاء کی نبوت کا انکارنہیں کرناچاہیے۔ جن کا ذکر اللہ سجانہ نے اپنی كتاب مين نبيس كيا ہے۔ جب كركسى قوم ميں خواہ كفار ہى مہى تواتر كے ساتھ بيہ بات منقول ہے كدوہ لوگ انبیاء صالحین تنصے مثلاً مندووں میں رام چندر، پھمن، کرش جی۔ ایرانیوں میں زرتشت۔ جبيول ادرجايا نيول مين كنفيوشس اورمها تمابدها دريونا نيول مين فيثاغورث اورسقراط بلكه واجب ہے کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بلاتفریق ایمان لائیں۔ '(ہدیۃ المهدی صفحه ۸۵)

بلاشبہ ریمقیرہ انہائی خطرناک ہے کہ جس کا ذکر کتاب وسنت میں نہ ہواس کی نبوت کا افرار کیا جائے بلکہ اس کو واجب سمجھا جائے۔ ماسوائے غیر مقلدین کے سی نے بھی ان فلسفیوں اور ریاضی دانوں کی نبوت پر ایمان کو واجب قرار نہیں دیا۔ غیر مقلدین نے صرف جدت کی خاطریہ عجیب وغریب عقیدہ گھڑ لیا۔

انیس کاعب د د

عدد ۱۹ کے بارے میں بجیب وغریب تحقیقات کو پھیلا یا جارہا ہے۔ ندکورہ حسابی الث پھیر بھی ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ دیگر بہت سے حضرات نے اس موضوع پر صفحات کے صفحات کا لے کردیے ہیں۔ بعض ان سے بھی دوہاتھ آگے نکلے۔ انہوں نے قرآن کے معجزاتی گراف تیارکر لیے۔ ان تمام حسابی اور جیومیٹریکل تحقیقات کوآپ کے سامنے رکھ دے ہیں۔ اس کے بعدان کا جواب بھی پیش کیا جارہا ہے۔ تاکہ تھے تقابل ہو سکے۔

### 19 کا ہندسہ

مجي تفصيلات ملاحظه ميجير!

1: سورہ اقراء کی بہلی پارچ آیات میں انیس الفاظ میں اوران انیس الفاظ میں ا چھہتر تروف میں جوانیس پر پورٹ پورے تقسیم ہموجاتے ہیں۔ تاریخ

ייילוליבין: אין אין די 19 יייי 19 יייי 19 יייי 19 ייייין איייין איייין איייין איייין איייין איייין איייין אייי

مثال ضرب: 76 = 4 × 19

19 + 19 + 19 = 76 : でりに

2: قرآن مجيد ميں ايك سوچوده سورتيں ہيں۔ بيہ مندسه بھی يورا يورا انيس پرتفتيم 

ہوجا تا ہے۔

مثال نسيم: 6 = 114 ÷ 19

مثال ضرب: 114 = 19 × 19

3: قرآن مجيد كي آخرى سورت يعني ايك سوچوده (114) تمبر سورت سي ألنا

گننا شروع کیا جائے لینی ایک سوتیرہ (113)،ایک سوبارہ (112)،

ایک سوگیاہ (111) وغیرہ تو ٹھیک انیسوے (19) تمبر پرسورہ اقرء (96

ممبرسورت) آتی ہے۔

4: سیر بات کس قدراہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی سم اللہ الرحلٰ 4 الرحيم ٥ ہے، رتا ہے جس میں انیس حروف ہیں۔

اس ميں جيا رالفاظ ہيں:

(1) الله (3) الله (1) الرحم

ال آیت کا ہرلفظ جتنی دفعہ قرآن تھیم میں آیا ہے وہ انیس پر تقسیم ہوجا تا

ہے۔ پہلالفظ' اسم' قرآن مجید میں أبیس (19) مرتبہ آیا ہے۔

دوسرالفظ "الله" دو ہزار جھے سواٹھانوے مرتبہ آیا ہے جوالیس پر پوراپورا

تقسيم ہوجا تاہے۔

مثال شيم: 142 = 19 ÷ 2698

مثال ضرب: 2698 = 142 x 142

تيسرا لفظ ''الرمن'' ستاون مرتبه آيائي جوانيس پر پوراپوراهيم موجا تا ہے

مثال تسيم: 3 = 19 ÷ 57 مثال ضرب: 57 = 3 × 19

چوتفالفظ''الرحيم''ہے جوايک سوچوده مرتبه آياہے چنانچه ريبھی انيس پر پورا پوراتقسيم ہوجا تاہے۔

مثال تقسيم: 6 = 19 ÷ 114

:6

مثال ضرب: 114 = 6 × 19

کویا جاروں الفاظ کی تعدادانیس برتقسیم ہوجاتی ہے۔ابیا ہونامحض اتفاقی بات نہیں ہے۔

آیت بسم الله الرحمن الرحیم ٥ سوز الفالم میں دومر تبدآئی ہے ایک مرتبہ آغاز میں اور دوسری مرتبہ متن میں .....اس لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم الله الرحمٰن الرحیم ٥ جہیں ہے ورشہ اس کی تعدادایک سوپندرہ ہوجاتی اورایک سوپندرہ کا ہندسہ انیس پرتقیم ہیں ہوسکتا۔ (قرآن مجید کی تمام سورتوں کی تعدادایک سوپندرہ ہے اور سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام سؤرتوں کے آغالیا میں 'دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' آئی ہے )۔

قرآن مجیدی انتیس سورتول کی ابتدا حروف بہی کے مفرداعداد بینی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ عربی زبان کے اٹھا کیس حروف میں سے چودو محروف میں سے چودو محروف جی مختلف جوڑ میں ان سورتوں کے آغاز میں واقع ہوئے ہیں۔ بیاحروف جی ذبل میں درج ہیں۔

- (1)الف (2)
- 」。 よ(6) (5) (4)
- (9) ت (8) (9) (9)

(10)ل (11)م (12)ن (13)ھ (14)ی

اوران چودہ حروف میں سے جوچودہ سیٹ حروف مقطعات کے بنتے ہیں وہ

(iii)ن بین، ریتن سیف بونے۔

بيربيل\_

(1) ایک حرف والے:

(i) ص (ii) ق

(2) دو حرف واللے:

(i) ظه (ii) ياس (iii) طس

(iv) كم بين .....يه ارسيك بوسة

(3) نین حروف والے:

(i) الم (ii) الر (iii) طسم

(iv) عَسَقَ بين .....يه چارسيك موسطّ

(4) جار حروف دالے:

(i) المر (ii) المص بين .....يدوسيك بوت ر

(5) پانچ حروف والے:

(i) کھیاتھ ہیں .... نیصرف ایک سیٹ ہے۔

ندکورہ خاکے برغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حروف مقطعات جوانتیس سورتوں میں استعال ہوئے ہیں ، یہ چودہ حروف ہیں اوران کے مجموعہ سیک بھی چودہ

ى بى اب 14 روف + 14 سيك + 29 سور تين = 57

بيه حاصل جمع مندسد يعن 57 بھي انيس پر پوراپوراتقيم موجا تا ہے۔

مثال تقسيم: 3 = 19 ÷ 57

مثال ضرب: 57 = 3 × 19

19 + 19 + 19 = 57 : どじ

7: حروف مقطعات میں 'ق" کو کیجے۔ بیرف ق دوسورتوں کے شروع میں اسے ۔ یعن سورہ ق میں اور سورہ شور کی میں ''کی صورت میں اور سورہ شور کی میں ''کی صورت میں موجود ہے۔ ان میں سے ہرسورت میں حرف ق ستاون (57) مرتبہ ایا ہے جوانیس پرتقسیم ہوجاتا ہے۔

مثال تقسيم: 3 × 19 ÷ 57

مثال ضرب: 57 = 3 × 19

خودسورہ ق میں بھی حرف ق ستاون (57) مرتبہ آیا ہے اور خم عسق والی سورت میں بھی حرف ق ستاون (57) دفعہ ہی آیا ہے، حالانکہ آخر الذکر سورت بہت طویل ہے۔

دونوں سورتوں میں خرف ق کا مجموعہ ایک سوچودہ (114) ہوتا ہے اور قرآن مجید کی جملہ سورتوں کی تغداد بھی ایک سوچودہ (114) ہی ہے۔

لينى قرآن مجيد مين ايك سوچوده سورتين بين اور حرف ق جولفظ قرآن كايبلا

حرف ہے اور اس کی نمائندگی کرتاہے وہ بھی ایک سوچودہ مرتبہ آیا ہے۔

اس طرح ميكهناجائز موكيا كه قرآن كى ألوبى تشكيل حيابي نظام كے تحت

ایک سوچودہ (114) سورتوں پر ہوئی ہے۔

ع: ﴿ قُرْآن مجید میں زمانہ قدیم کی قوموں کو لفظ قوم ہی ہے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا وقوم نوح قوم ممود قوم عادقوم لوظ وغیرہ مگرسورہ ق کی تیرھویں آیت میں قرآن فرنا تا اسے

وعاد وفرعون اخوان لوط ..... (القرآن المجيد، ياره، سورة نمبر (ق م)، آيت نمبر 13) حضرت لوط علیدالسلام کی قوم کاذ کرقر آن میں لفظ قوم ہی سے عموما کیا گیا ہے كيكن صرف ال أيت مين لفظ قوم كى بجائے لفظ اخوان خصوصا كيوں استعال كيا كيا يا -ال كى وجهريه ہے كدا كريهال لفظ قوم استعال ہوتا توايك ق برم ها تا اور اس سورت میں حرف ق کی تعدد ستاون کی بجائے اٹھاون ہوجاتی جوانیس پر بوری يورى تقتيم نه بوسكتي اوراس طرح قرآن كا خسابي نظام در بهم برجم موجاتا\_ 9: سورة القلم كيشروع مين حرف "ن" أيا ب- ال يورى سورت مين حرف "ن" کی تعدادایک سوتینتیں ہے جوانیس پر پوری پوری تقلیم ہوجاتی ہے۔ مثال نقسيم: 7 = 19 ÷ 133 مثال ضرب: 133 = 7 × 19 حرف ص قرآن مجید کی تین سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔ سورة الاعراف مين المص " كي شكل مين، سوره مريم مين و تصيعص " كي صورت ميل اور سوره صمين حرف "ف "كيطورير\_ ان تینول سورتوں میں حرف وص " کی تعداداسوبادن ہے جوانیس پر پوری

ان تیول سورتول میں حرف '' کی تعداد اسوباون ہے جوانیس پر پوری پوری تقسیم ہوجاتی ہے۔

مثال شیم: 8 ÷ 19 = 8

مثال صرب: 152 = 8 × 19

11: سورة الاعراف كى انبتروين آيت بين ايك لفظ" بسص سطة" آيا ہے۔ عربی میں میلفظ سطة "آيا ہے۔ عربی میں میلفظ سے ساتھ لکھا جاتا ہے گر جب بياتيت نازل ہو كی توریح میں ہوا كمان لفظ كو من "كے ساتھ لکھا جائے اس كى كيا وجھى ہوا كمان لفظ كو من "كے ساتھ لکھا جائے اس كى كيا وجھى ہوا كہ اس لفظ كو من "كے ساتھ لکھا جائے اس كى كيا وجھى ہوا كہ اس لفظ كو من "كے ساتھ لکھا جائے اس كى كيا وجھى ہوا

وجہ بیری کہ اگراس لفظ کو''س' کے ساتھ لکھا جاتا تواس سورت میں ایک ''ص'' کم ہوجاتا اور''ص'' والی متذکرہ بالاسورتوں میں حرف'' کی کل تعداد اسوباون کی بجائے ایک سواکاون ہوجاتی جوانیس پر پوری تقسیم نہ ہوتی اور قرآن کی بمائی نظام غلط ہوجاتا۔!

12: جنسورتوں کی ابتداء ایک حرف سے زیادہ حرف والے حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان سورتوں میں ہر حرف علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے توان کا مجموعہ انیس پر پوراپوراتسیم ہوجا تا ہے۔ نہ صرف سے بلکہ بیر حروف جن جن سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان سورتوں میں ان حروف کی اپنی اپنی تعداد کو یکجا کیا جائے ہیں ان سورتوں میں ان حروف کی اپنی اپنی تعداد کو یکجا کیا جائے ہیں جو گاتعدادا نیس پر پوری پوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثلاً:

(i) سوره 'طلا' میں دوحروف' ط' اور ' ہیں۔اس سورت میں حرف ' ط'' اٹھائیس دفعہ اور ' ' نتین سوچودہ مرتبہ آیاہے اور دونوں کامجموعہ نتین سو بتالیس ہے جوانیس پر پورا پورا تقسیم ہوجا تاہے۔

مثال نفسيم: 18 = 19 ÷ 342

19 × 18 = 342 مثال ضرب:

(ii) سوره کیس میں حرف ''ی کی تعداددوسینتیں ،حرف ''س' کی تعدادار تالیس ہے۔ ہےادردونوں کا مجموعہ دوسو بچاسی ہے جوانیس پر پور پورانقسیم ، وجاتا ہے۔

مثال شيم: 15 = 19 ÷ 285

مثال نرب: 285 = 15 × 15

# ابك اورجيرت أنكيز حقيقت

قرآن مجید کی انتیس سورتول کے شروع میں جوحروف مقطعات ہیں اور بیہ حروف مقطعات ہیں اور بیہ حروف مقطعات ہیں اور بیح حروف جتنی بھی دفعہ ان سورتوں میں آئے ہیں ان کا مجموعہ انیس پرتقسیم ہوجا تا ہے۔ تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ سیجئے۔!

1: حروف والم مندرجه ذیل سورتول کے آغاز میں آئے ہیں اوران حروف کی آمریاد جراز میں اس کر کروں کے آغاز میں آئے ہیں اوران حروف کی

تعداد جوان سورتول میں آئی ہے۔

سورت حروف البقرة الم نوبزارنوسوا كانور (9991)

العمران الم ياني بزارسات سوچوده (5714)

العنكبوت الم ايك بزاجيسويياى (1685)

الروم الم الم الكم بزادوسوانس (1259)

لقمان الآم أكل وتيس (823)

السجدة الم يائج بواى (580)

الرعد الممول ("ر"كونكال كر) ايك بزارتين سوچونسط (1364)

الاعراف المنظمة ("ص"كومذف كرك) يائج بزار دوسوساته (5260)

جمله تعداد بيجنيس بزار جدسوجهم (26676)

یه مجموعی تعداد چیبیس ہزار جھ سوچھہتر (26676) بھی اُنیس پر پوری پوری

تقسیم ہوجاتی ہے۔

بنال شيم: 1404 = 19 ± 26676

مثال شرب: 26676 = 26676 ×

ے جون 'ال' مندرجہ ذیل سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ان سورتوں میں دیاجا تاہے اورسورہ رعد سورتوں میں دیاجا تاہے اورسورہ رعد میں حف میں دیاجا تاہے۔
میں حف ''د' کے سابق میں حذف شدہ ٹوٹل کا اضافہ کیاجا تاہے۔

|       | تعداد                            | حروف             | سورة    |
|-------|----------------------------------|------------------|---------|
| •     | دو ہزاریا نجے سوبائیس (2522)     | الآ              | يونس    |
|       | دو ہزاریا ہے سوچودہ (2514)       | الا              | 797     |
|       | دو ہزار جارسویانچ (2405)         | الآ              | ليوسف   |
|       | ایک ہزار دوسوچھ (1206)           | 171              | ابراتيم |
|       | نوسوچيس (925)                    | الز              | الحجر   |
| (135) | (صرف" (" کی تعداد) ایک سوسینتیس( | اگر              | الرعز   |
|       | مات سونو (9709)                  | ىلەتغداد: نوہزار | ?       |
|       |                                  | •                |         |

یہ مجموعی تعدادنو ہزارسات سونو (9709) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہوجاتی ہے۔

مثال نفيم: 111 = 511 ÷ 9709

مثال ضرب: 9709 = 511 × 511

3: مندرجہ ذیل سورتوں میں حروف وہ کھم " " آغاز میں آتے ہیں۔ان کی تعداد بھی ساتھ ہی کھی گئی ہے۔ملاحظہ بیجئے۔!

سورة تحداد

الموس عيار بنوترين (453)

م السجدة المسجدة المسج

الزفرف المنافر (362)

الدخان " أنت أنت الكيسواكسي (161)

حم دوسوالتيس (231) الجاثية وموجولس (264) الاحقاف هم عشق (میں سے ضرف"ح"اور"م" کی تعداد) تین سوا کسٹھ (361) الشوري جمله تنداد: دو ہزارایک سوچھیا سٹھ (2166) يه مجموعي تعداد دو ہزارايك سوچھياستھ (2166) بھى انيس پر پورى يورى تقسيم ہوجاتی ہے۔ مثال تقسیم: 114 = 19 ÷ 2166 مثال ضرب: 2166 = 2166 ÷ سورة الشوري مين يا ينج حروف "وهم عشق" بين ان يا نيون حروف" ح،م، ع، س اور ق' کی اس سوزت میں جملہ تعدادیا کچ سوستر (570) ہے جوانیس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ یہ مجموعی تغدادنو ہزارسات سونو (9709) بھی انیس پر پوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال ضرب: 570 = 30 × 19 درج ذیل سورتوں میں جروف 'ط'اور'س' آتے ہیں۔ان کی جملہ تعداد يرغور فرماييئه! حروف طسي ايك سوبين (120) طشم (میں ہے ام کوعذف کرکے)ایک سوچییں (126) الشعراء (میں سے "م" كومذف كركے) ايك سواليس (119) القصض طسم (میں سے 'و' کوحذف کرکے د) اٹھا کیس (28)

لیس لیس سے ''ئ' کو حذف کر کے د) اڑتالیس (48) الشوری المی عشق (میں سے صرف ''س' کی تعداد) ترین (53) جملہ تعداد: جارسوچورانوے (494)

یہ مجموعی تعداد چارسوچورانوے (494) بھی انیس پر بوری بوری تقسیم

ہوجاتی ہے۔ مثال تقسیم: 26 = 19 ÷ 494

19 × 26 = 494 مثال ضرب: 494

عن سوره می میں حرف 'من 'اٹھائیس مرتبہ استعال ہواہے ۔سورہ اعراف کا آغاز المص سے ہوتا ہے اوراس سورت میں حرف 'من 'اٹھانوے مرتبہ آیا ہے۔سورہ مریم کا آغاز ''کھی تھے '' سے ہوتا ہے اس سورہ میں حرف ''من ' چیمیں مرتبہ آیا ہے۔ملاحظہ سیجے۔!

سورة حرف تعداد

ص ص الھائيں (28)

اعراف ص الهانو\_ع(98)

مريم ص کيبيل (26)

جمله تعداد: أيك سوباون (152)

ريه مجموعی تعدادا يک سوباون (152) بھی انيس پر پوری پوری تقسيم ہوجاتی

--- مثال تقيم: 8 = 19 ÷ 152

مثال ضرب: 152 = 8 × 19

7: سورہ مریم کا آغاز '' کلیفش ' سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں ان تمام حروف کی تعدادیہ ہے۔ رف تعدادایکسسینتیس (137)
ایکسوارسٹھ (168)
ایکسوارسٹھ (168)
ک تینسوپٹتالیس (345)
ک ایکسوبائیس (122)
ص چیبیس (26)

جمله تعداد: سات سواعمانو \_ (798)

یہ مجموعی تعدادسات سواٹھانوے (798) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم

موجالى ہے۔ مثال تقسيم: 42 = 19 ÷ 798

مثال ضرب: 798 = 42 × 19

عیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ قرآن مجید کی انتیس (29) سورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ چیرت کی انتہا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انتہا ہوتی ہورتوں میں ہرا کی حرف کو علیحہ ہی جمع کیا جائے توہر حرف کی جملہ تعدادانیس پر تقسیم ہوجاتی ہے۔

(1) مثلًا ان حروف مقطعات والى سورتول مين "الف" كى تعدادستر وہزار جارسو

نانوے ہے جوانیس پر بوری بوری تقیم ہوجاتی ہے۔

مثال تقيم: 921 = 921 ÷ 17499

مثال ضرب: 17499 = 190 ×

(2) ان حروف مقطعات والى سورتول مين حرف ''ل كي تعداد كياره بزارسات

سوای ہے جو کدانیں پر پوری پوری تقسیم موجاتی ہے۔

مثال تقتيم: 620 = 19 ÷ 11780

مثال ضرب: 11780 = 120 × 620 (3) ان حروف مقطعات والى سورتوب مين حرف "م" كى تعداداً تھ ہزار جھ سو تیرای ہے جوکہ انیس پر پوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال تسيم: 457 = 457 ÷ 8683 مثال ضرب: 8683 = 857 × 19 (4) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف" ر" کی تعدا دا یک ہزار دو سو پنینیں ہے جو کہ انیس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال نسيم: 65 = 19 ÷ 1235 مثال ضرب: 1235 = 65 × 19 (5) ان حروف مقطعات والى سورتول مين حرف "من" كى تعدادا يك سوباون ہے جو کہ انیس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ حال سرب: 152 = 8 × 19 (6) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف '' کی تعداد تین سوچار ہے جو کہ انیس پر بوری بوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال نقسيم: 16 = 19 ÷ 304 مثال ضرب: 304 = 16 × 16 (7) ان حروف مقطعات والى سورتول ميس حرف ووق كى تعدادا يكسوچوده ب جو کرانیس پر پوری پوری تقسیم ہوجاتی ہے۔ مثال شيم: 6 = 19 ÷ 114 مثال ضرب: (114 ا = 16) × × 19 (8) . إن حروف مقطعات والى سورتول ميل حرف ذون "كى تعدادا يك سوتينتيس

ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقتیم ہوجاتی ہے۔ مثال تقتیم:

 $133 \div 19 = 7$ 

مثال ضرب:

 $19 \times 7 = 133$ 

(9) انیس کا ہندسہ ایک اور نوسے مرکب ہے جواللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر وباطن سے منسوب ہے۔ ایک کا عدد اللہ تعالیٰ کی وحدت کا آئینہ دار ہے اور نو کا عدد اس کی مخفی صفات کا علمبر دار ہے۔ چنانچہ انیس کا عدد جوایک اور نو کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر وباطن کو داضح کرتا ہے۔ حسائی نقطہ نظر سے ایک سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں ہے اور نو کے بعد بھی کوئی مفرد ہندسہ نہیں ہے لینی انیس کا ہندسہ ابتداء وانتہاء کو حاوی ہے اور غالباسی لیے قرآن کے حسائی نظام کی اساس اسی ہندسے پررکھی گئی ہے۔

#### الحاصل:

اس تمام تفصیل ہے رہے بات ثابت ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید کا حسائی نظام اتنا پیچیدہ مگرمنظم ہے کہ رہے انسانی عقل ودانش کے بس کی بات نہیں ہے۔اُلو ہی بصیرت کوقرآن کے ایک ایک لفظ پر کنٹرول ہے۔ فی الحقیقت بیساری حسانی ترتیب جیرت انگیز ہے اور بلاشبہ سارے انسان اور جن مل کربھی ایسی مجیرالعقول کتاب تھنیف نہیں کرسکتے۔!

اس دور میں قرآن مجید کو پوری طرح کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ چنا نچے کمپیوٹر اُسے سوال کیا گیا کہ اگر انسان قرآن جیسی کتاب کی تصنیف کرنا جاہے تو کتنی مرتبہ کوشش

کرنے سے بیربات ممکن ہوسکتی ہے۔؟ کمپوٹرنے جواب دیا کہ.....

"626000000000000000000000000"

مرتبه كوشش كرنى يرساكى-!

بالفاظ ویگریہ تامکن ہے کہ کوئی انسان یا دنیا کے سارے انسان اور جن مل کربھی ایسی کتاب تھنیف کرسکیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔! "قُلُ لَیْنِ اجْتَمعَتِ الْانْسُ وَالْجِنِّ عَلَی اَنْ یَّا تُوا بِمِشْلِ طَذَالْ قَدْ اَنْ لَایکا تُون بِمِشْلِهِ وَلُو کَانَ بَعُضْهُمْ لِبَعْضِ

(القرآن البجید، پاره نمبر 15 ، سورة نمبر 17 (نی اسرائیل)، آیت نمبر 88)
د اے محبوب! فرمادو کہ اگرانسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں
کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تولے آئیں وہ اس جیسانہ
لاسکیں گے اگر چہوہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں 0"

## 🖈 بہائی اور ۱۹ کاعب د و

عدد ۱۹ کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ثابت کیا جاتا ہے اور اسے قرآن مجید کی ریاضیاتی بنیاد بناتے ہیں۔ پڑھے کھے اور دین دارلوگ بھی اپنی دانست میں مخلصاند یی خدمت مجھ کراس کے قت میں مقالات کھ رہے ہیں۔ کہ جائبات قرآنی میں ریسی ایک مجردہ اور منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ تحقیقات امریکہ اور جنوبی افریقہ سے درآ مدکی جارہی ہیں۔ جن کا خلاصہ ریہ ہے کہ:

ا ترآن مجید کا ایک عددی نظام ہے اور یہ نظام عدد ۱۹ پر قائم ہے ریقرآنی مجردہ ہے۔

امریکہ میں کہ یوٹر کے ذریعہ رمجردہ ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کے صحابہ مفسرین ، محدثین اور فقہاء کو اس مجردہ قرآئی کاعلم نہ تھا۔

کو۔ ان کے صحابہ مفسرین ، محدثین اور فقہاء کو اس مجردہ قرآئی کاعلم نہ تھا۔

سر سرجره الرحمن الرحمن

کیسی قابل داد جہالت ہے کہ می سورۃ میں کسی خاص حرف مثلاً'' ص''یا'' ق''یا کسی اور حرف کو گن کر اس كى تعداد كوقر آن كارياضياتى نظام بتايا جائے۔حروف اور سم الخطاتو الهامى اور منزل من الله ہيں۔ اوران کی تعداد مجزه کیسے قرار پائی۔ چنانچہ حروف کی تعداد بالفظوں اور اعراب کی تعداد سے قرآن کے لیے کوئی ریاضیاتی نظام ثابت کرناایس جاہلانہ کوشش ہے جیسے کوئی کھن تھجوروں (ہزاریابیہ)کے جالیس بیروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت سینی کا سال ثابت کرے۔

🖈 دوسری غورطلب بات سیہ کہ قرآن نے کفار عرب کو بیٹنے دیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے منزل من الله ہونے میں شک ہے تو ایک سورۃ بنالاؤ۔تو کیا پیشکل بات تھی کہ ایک الیم سورت بنالی جائے جس میں ۱۹بار۔ ۳۸باریا ۵۷ بارکوئی ایساحرف استعال ہوکہ وہ عدد ۱۹ پر پوراتقشیم ہوجائے۔ قرآن مجيدا پني تحرير واملاء ياحروف مجتجي كي مخصوص تعداد كي وجهه معجز هنبيس بلكه فصاحت وبلاغت اور مسائل حیات پرہمہ گیر ہدایات کی وجہ سے مجزہ ہے۔ اور ایسام بجزہ ہے کہ آج تک اس کے مقابلہ میں انسان کوئی تحریبیش کرنے پر قادر نہ ہوسکا۔جب کہ بہت لوگوں نے کوشش کی عبداللہ بن انمقنع علی محمدباب بهاءاللد حسين نور جيسول نے كوئى دقيقدا مطاندر كھا مركمى كو بچھ حاصل ندہوا۔

🛠 تیسری بات بیہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے مابین منطقی ربط ہونا جاہے۔جو یہاں مفقو دہے کہ بعض سورتوں کے بعض حروف کا ۱۹ پرتقتیم ہوجانا قرآن کے آسانی ہونے کی دلیل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کے کہ زمین کی شکل کروی ہونے کی دلیل میہ ہے کہ جاول سفید ہوتا ہے۔ یا کوئی علامۃ الدہر میہ کیے كركيمول چونكردرخت پر موتا ہے اس كيے مجھلياں ياني ميں موتى ہيں۔ الى دليلول كے جواب میں کوئی کیا کہ سکتاہے۔

المرجوهي بات بيركة قرآن مجيد مين بهت سے اعداد كا ذكر آيا ہے۔ سورة الحاقہ ميں حاملان عرش كى تعداداً تھے بتائی ہے۔حضرت موی علیہ السلام کی قوم کے لیے بارہ نہریں جاری ہوئیں۔جس کا ذکر سورة بقره کےعلادہ کئی جگہ ہے۔ای طرح قرآن مجید میں سو۔ ہزار ۔ستراور دیگراعداد کا بھی ذکر موجود ہے۔ان تمام اعداد کوچھوڑ کرصرف عدد ۱۹ کوئی اہمیت کیوں دی جارہی ہے؟ کیا اس عدد سے

کسی گروہ کے افکار وعقائد وابستہ ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بحث کریں لوگوں کی عمومی ذہنی حالت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔

لوگ طبعاً عجائب پسند ہوتے ہیں۔ ہر عجیب بات کوآسانی سے قبول کر لیتے ہیں پھر یہ بات خوب چاتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں علم الاعداد پر بہت کی کتابیں اور مقالات موجود ہیں۔ اعداد متبر کہ۔ اعداد منحوسہ۔ اعداد متحاربہ۔ اعدادِ متباغضہ کی تشریحات پر عربی میں بہت سے مقالات اور کتابیں ملتی ہیں۔ ایشیاء اور افریقہ کے جا ہلوں سے زیادہ اس کا چرچا پورپ اور امریکہ کے وہمیوں میں موجود ہیں۔ ایشیاء اور افریقہ کے جا ہلوں سے زیادہ اس کا چرچا پورپ اور امریکہ کے وہمیوں میں موجود ہیں۔ انگریزی میں درجنوں کتابیں اعداد اور ان کے اثر ات پر ملتی ہیں۔ جن میں مسٹر کیروکی کتاب الا عداد (The Book of Numbers) کی برای شہرت ہے ان میں ہر انسان کا ایک عدد بتایا جا تا ہے۔ پھراس عدد کے تحت اس کی زندگی کی تشریح کی جاتی ہے۔

9۱۶ نہیں بلکہ دوسر ہے اعدا دکومختلف لوگوں نے بڑا تقترس عطا کیا۔ یہودی عددسات اور بارہ کومقدس کہتے ہیں۔ عیس عیسائی عدد تیرہ کومخوس ہجھتے ہیں۔ ہندوعد دنین کومخوس اور عدد آٹھ کو باعث شربتاتے ہیں ۔ اس کے علاوہ قمر درعقرب جہارشنبہ کی نحوست ۔ سینچر کے اثرات اور کتنے ہی ایسے تو ہمات ہیں جن کی کوئی علمی وعقلی بنیا دہیں۔ اور نہ کسی نبی برحق نے ان سے متعلق کوئی خبردی۔

اسلام میں اس متم کے دیو مالائی اوہام کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔اس کے باوجود قرآئی آیات کے ابجدی اعداد نکال کر تعویذ لکھے جانے گئے۔ بعض لوگ بسم اللّٰدی بجائے ۸۶ کاکھ کریہ بچھتے ہیں کہ بسم اللّٰد کھو دیا۔ کہیں جا ہلوں نے بجائے حجم کے عدد (۹۲) لکھا بعض نے علیٰ کے بجائے (۱۱۰) لکھا۔ کسم اللّٰد لکھ دیا۔ کی جائے (۱۱۰) لکھا۔ کسمی نے ایک قدم اور بردھایا''یاعلی''کے اعداد جمل (۱۲۱) کومرنامہ پرلکھ دیا۔

ہم اصل موضوع عددہ اکے تقدس کی طرف پلٹتے ہیں۔ بابی فدہب کا بانی علی محد باب وا ۱ او میں شہر شیر از کے ایک شیعہ گھر اپنے میں پیدا ہوا۔ اگر اس سے چاروں اعداد کو جمع کریں (۹+۱+۸+۱) تو حاصل جمع ۱۹ تاہے۔ علی محد باب نے ایسے لیے ''باب'' کا لقب استعمال کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ امام غائب مہدی تک پہنچنے کا باب یعنی دروازہ ہے۔ علی محمد باب شیعوں کے تقدیدہ کا فائندہ اٹھاتے

ہوتے پہلے باب الامام پھرتر فی کر کے باب اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بن گیا۔اس نے قرآن کے مقابلہ میں ایک کتاب کھی جس کا نام 'البیان' رکھا اور اسے الہا می قرار دیا۔اور قرآن کی منسوفی کا استدلال سورة یونس سے کرتا تھا کہ 'لہ کہل امة اجل' (ہرامت کے لیے ایک مدت ہے) اگلا فقراخود ساتھ جوڑ دیا کہ 'لہ کہل اجل کتاب "چنانچ قرآن منسوخ ہوچکا ہے۔ نیز خدااس میں ملول کرچکا ہے۔

علی محمہ باب بہت خوش بیان تھا۔ تمیں سال کی عمر میں اس کے مریدوں کی تعداد بہت ہوگئ۔ اس کی ایک حسین اور فسیح اللمان مریدنی قرق العین طاہرہ نے اس کے حق میں عربی اشعار کے۔ ۱۹جولائی ۱۸۵۰ء میں ایرانی حکومت نے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسکی حواری قرق العین سمیت قتل کر دیا۔

اس کا خلیفہ اور حواری مرزاحسین علی جو بہایت کا موسس تھا ایران کے شہر مازندارن کی بہتی نور میں ۱۲ نومبر کا ۱۸ ء میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام مرزا بزرگ نوری تھا جو وزارت مال میں ملازم تھا۔ حسین علی کا بھائی بیجی نورِ ازل روی سفارت خانہ میں ملازم تھا جبکہ اس کا بہنوئی مرزا مجید تہران میں روس کے سفیر کا سیکرٹری تھا۔

علی محد باب کے تل کے بعد ریفر قد تین حصوں میں تقسیم ہوگیا۔ایک فرقہ علی محمد باب کوعین ذات الهی کاظہور ما نتار ہاا در منتظرر ہاکہ وہ پھراس دنیا میں آئے گا۔

دوسرا فرقة علی محمد باب کے اقرب حواری تھی کوظہور الهی تشکیم کربے اس کے ساتھ ہولیا۔ یجیٰ نے لقب نورازل اختیار کیا تھا۔

تیسرافرقہ بچیٰ کے چھوٹے بھائی حسین نوری کا مرید ہو گیااور میعقیدہ قائم کیا کہ خدائے کم یزل ولا یزال حسین نؤری کی صورت میں جلوہ گرہے۔ حسین نوری نے بہاءاللہ نوری کالقب اپنایا۔ چونکہ بابی کے مریدوں کو باغی قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے میفرقہ بردہ خفا میں چلا گیا۔ بیجی نورازل شیراز سے جھاگ کرایران گیااور وہال سے قبرض چلا گیا۔ نیفرقہ بھی چیل ندسکا۔

تیسرا فرقہ بہائیہ خوب بھیلا۔ باب کے آل کے بعد بہاءاللہ کو قید کر کے تہران رکھا گیا۔ چونکہ بیروس اور برطانیہ کے لیے کام کرتا تھا اس لیے سفارت خانوں کی مداخلت کے سبب اسے سزائے موت نہ دی جاسکی۔۱۲۸اء سے۲۲۸اء (چارماہ) قید کے دوران اس نے کتاب ایقان ملھی۔ پھرعراق (بغداد)بدركرديا كيا\_ومال سے حكومت عثانيہ نے نكال كر ١٨٢٨ء بيں فلسطين كے شهر عكه بھيج ديا۔ یہاں کے بہودیوں نے اس سے دوران نظر بندی راہ ورسم بڑھائی تا کہ سلمانوں کے خلاف اس سے کام لیا جاسکے۔ چنانچہاس نے بھی قرآن کریم کومنسوخ کرنے کا دعویٰ کیااور ایک کتابچہ دکتاب الا قدس ' لكھا۔ جہاد كوحرام قرار ديااور دعوىٰ الوہيت بھى كر ديا۔ مئى ۱۸۹۲ء ميں مجنون ہوكر مركيا۔ اورعکه بی میں دنن کیا گیا۔اس کا برابیٹا عباس آفندی تھاجھےاس نے اپنے وارث کے طور پر تجویز کیا ۱۹۳۷ء میں عباس آفندی کا نواسہ شوقی اس مرتبہ پر فائز ہوا۔اس کے مرنے کے بعد ایک مجلس قائم کی گئی۔فلسطین میں مقام عکہ میں اس کا صدر مقام ہے اور تمام ونیا میں بہائی ہالوں کے ذریعہ ان کی تبلیغی مہم جاری ہے۔ یہودی حکومت اسرائیل اور پورپ وامریکہ ان کا حامی ومددگار ہے۔ بہائیوں نے خود اعلان کیا کہ انہیں مسلمانوں میں شارنہ کیا جائے۔ وہ نہمسلمان ہیں اور نہمسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔عقیدۃ وہ تمام مذاہب کوئت کہتے ہیں (عالمی بھائی چارہ کی تفصیل آگے آئے گی)اور عملاً وہ کسی ندہب کے پابند جیس۔

عبدالبهاءعباس آفندی ۲۳ می ۱۹۳۸ء کوطهران میں اس دن پیداہوا جس دن علی محمد باب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بجین سے اپنے والد بہاء اللہ کے ساتھ ساتھ جلاوطن ہوتا رہا۔ بہائی فیہب میں جماعت کے ساتھ منازم منوع تھی مگر عباس آفندی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر بیروت میں پانچوں نمازیں ہی نہیں بلکہ جعہ بھی جماعت سے پڑھ لیتا تھا۔ (تاریخ الاستاذ الامام از محمد رشید رضاصفی ۱۹۳۹) اورعیسائیوں کے ساتھ ان کے گرجا گھر میں عبادت کرتا اور حضرت من علیہ السلام کی الوہیت کا بھی قائل تھا۔ (مرکا تیب عبدالبہاء انگریزی ایڈیش صفی نمبر ۱۳۸۰) از عباس آفندی الوہیت کا بھی قائل تھا۔ (مرکا تیب عبدالبہاء انگریزی ایڈیش صفی نمبر ۱۳۸۰) از عباس آفندی امریکہ میں ہے بہودیوں کے صوامع (Synagogue) میں جاکران کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔

(بهاالله والعصرالجد بداز لاسلمت بهائي صفحه ۱۲۱)-

عبدالبہا عباس نے الواء سے الواء تک امریکہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کی مدد سے مسلمانوں کے خلاف کام کیااور بہاءاللہ کی جوٹی نبوت کے مراکز قائم کئے۔ (وائرۃ المعارف صفیہ ۱۹ جلد ۵ بنجاب یو نیورٹی لاہور) عباس آفندی کا نواسہ شوقی آفندی کے ۱۹۸۱ء میں پیداہوااورامریکن کا لی بیروت سے تعلیم عاصل کی اور تھیل آکسفورڈ میں کی۔ (عبدالبہاء والبھائیے صفحہ ۱۸۰۰ ازسلیم قبعیں البہائی) شوقی آفندی کا لقب امراللہ تھااس نے ۲۳۹۱ء میں ایک امریکی عورت ماردی اور ایک عیسائی عورت میس ویل سے شادی کی۔ اور ایرہ المعارف سے مرگیااور لندن کے عیسائی قبرستان میں فن ہوا۔ (دائرۃ المعارف پنجاب یو نیورٹی صفح نمبر ۱۹۳۹ جلد ۵)

ابراہیم جورج خیراللہ امریکہ میں بہائیت کا پہلا بہلغ تھا۔ بیاا نومبر ۲۹ مراء کوملک شام کے ایک عیسائی
گھرانے میں پیدا ہوا۔ بیروت کے امریکی کالج سے تعلیم حاصل کر کے مصر چلا گیا جہاں اس نے
بہائی ند ہب قبول کر کے مرکز قائم کیا جواس وقت دنیا میں ان کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس کے قیام
میں اس کی انگریز ہوی کی کوشش شامل تھی۔ (وروس الدیا نیدالیہا سیداز خطیب صفحہ ۲۲)

ین اس اور بالآخرای کران کے کی سری اور دوں اور کی سی اور کریں کی تھی۔ ۱۹۱۰ء میں امریکہ آباد ہوگیا۔
مصر کا ایک بہائی راشد خلیفہ جس نے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں امریکہ آباد ہوگیا۔ اور قرآن کی تھیل اور تربیب کا مجز ہ 'کے کام کا آغاز کیا۔ اور قرآن کے حروف جھی۔ الفاظ وآیات بالتر تیب کمپیوٹر میں فیڈ کر دیئے اور ان میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کردیا۔ رفتہ رفتہ اس کام میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے لا کے واء تک اسے ایک با قاعدہ ریسر چی سنٹر (اکیڈ کی) کا درجہ دے دیا گیا۔ اس تحقیق کا محور عدد وا تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس موضوع پر کئی کتا ہے کھے۔ اپنے متقد مین کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی نی ہونے کا دو کوئی کیا اور بالآخرای گراہی کے ساتھ وو وائے میں مرگیا۔
دو کا کیا اور بالآخرای گراہی کے ساتھ وو وائے میں مرگیا۔

۱۹ کے مندسے کواہمیت دی اور مجز ۃ القرآن Mercal Quranکنام سے کتا بجہ بھی لکھا۔ قرآن مجید کے لیے ایک ریاضیاتی بنیاداوراس کے لیے عدد ۱۹کاتعین قرآن کی شان بڑھانے کے لیے ہیں بلکہ بہائیوں کی تبلیغی مہم کا حصہ ہے جس کے تحت مسلمانوں میں عدد 19 کی اہمیت کا احساس بیدا کرناہے۔ تا کہ علی محمد باب کی برتری کو ذہین نشین کرایا جاسکے۔ورند دیگراعداد بھی موجود ہیں۔ جن کا ذکر قرآن نے کیا۔ان سب کو چھوڑ کرعدد ۱۹ کو قرآن کی ریاضیاتی بنیاد بنانا قرآن مجید سے عقیدت کی وجہ سے ہیں ہے بلکہ ملی محمد باب کے عین ذات الهی ہونے کے عقیدہ سے دابستہ ہے۔ مسیحھ حضرات دو قدم اور بڑھ گئے انہوں نے قرآن کے سیاروں اور سورتوں کے درمیان تعلق پر گراف ترتیب دے کراسے معجزانہ گراف کا نام دے دیا۔ان کی شخفیق کانمونہ بھی ملاحظہ ہومثلاً پہلے پارہ میں دوسورتیں ہیں اور تیسرے بارے میں صرف سورة العمران ہے۔ جوچوتھے بارے تک جاتی ہے اور پھرسورہ نساء شروع ہو کر چھٹے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ پھرنی سورہ شروع ہوتی ہے اور بارہویں پارے تک بارہویں سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ بیسویں پارے تک ۲۹ سورتیں۔ اکیسویں پارے تک ۳۳ سورتیں اور باکیسویں پارے تک ۳۳ سورتیں پیجیبویں تک ۵۶ سورتیں۔ اٹھا ئیسویں تک ۲۱ سورتیں۔اس کے بعد تیسویں پارے تک ۱۲ اسورتیں کمل ہوجاتی ہیں۔جے گراف کی شکل میں ظاہر کر کے اسے قرآن کا معجز ہ قرار دیا جارہا ہے۔ الم معبراني معجب زه

آ محمنازل ترتیب کے مجزہ کو حسابی فارمولا کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

مسى منزل مين تعترادسورة =٢x منزل نمبر+ا

منزل(۱) میں تعداد سے =۲×۱+۱

منزل تمبر(۳) میں تعداد ۲=۲×۳+۱

منزل نمبر(۵) میں تعداد اا=۲×۲+۱

منزل نمبر (2) میں تعداد ۲۵=۲x++

ترا الله المحمين المراف كالكل عن تبيد ديا ہے۔

منزل نمبر(۲) میں تعداد ۵=۲×۲+۱

منزل نمبر(۳) میں تعداد ۹=۲×۳+۱

منزل نمبر(۲) میں تعداد سا=۲×۲+۱۱

(بہاں خودسا ختہ فارمولانے ساتھ نددیا)

(ارابال ) المناسب (۱۱۱۷) (المناسب (۱۱۷۷) (۱۱۹۷) (۱۱۹۷) (۱۱۹۷) (۱۱۹۷) (۱۱۹۷) (۱۱۹۷) (۱۹۹۷) (۱۹۹۷) (۱۹۹۷) (۱۹۹۷)

معحب زاست گراف قرآن عیم کے باروں اور سورتوں کے درمیان تعلق کا کراف



#### معحب زائب گراف ب

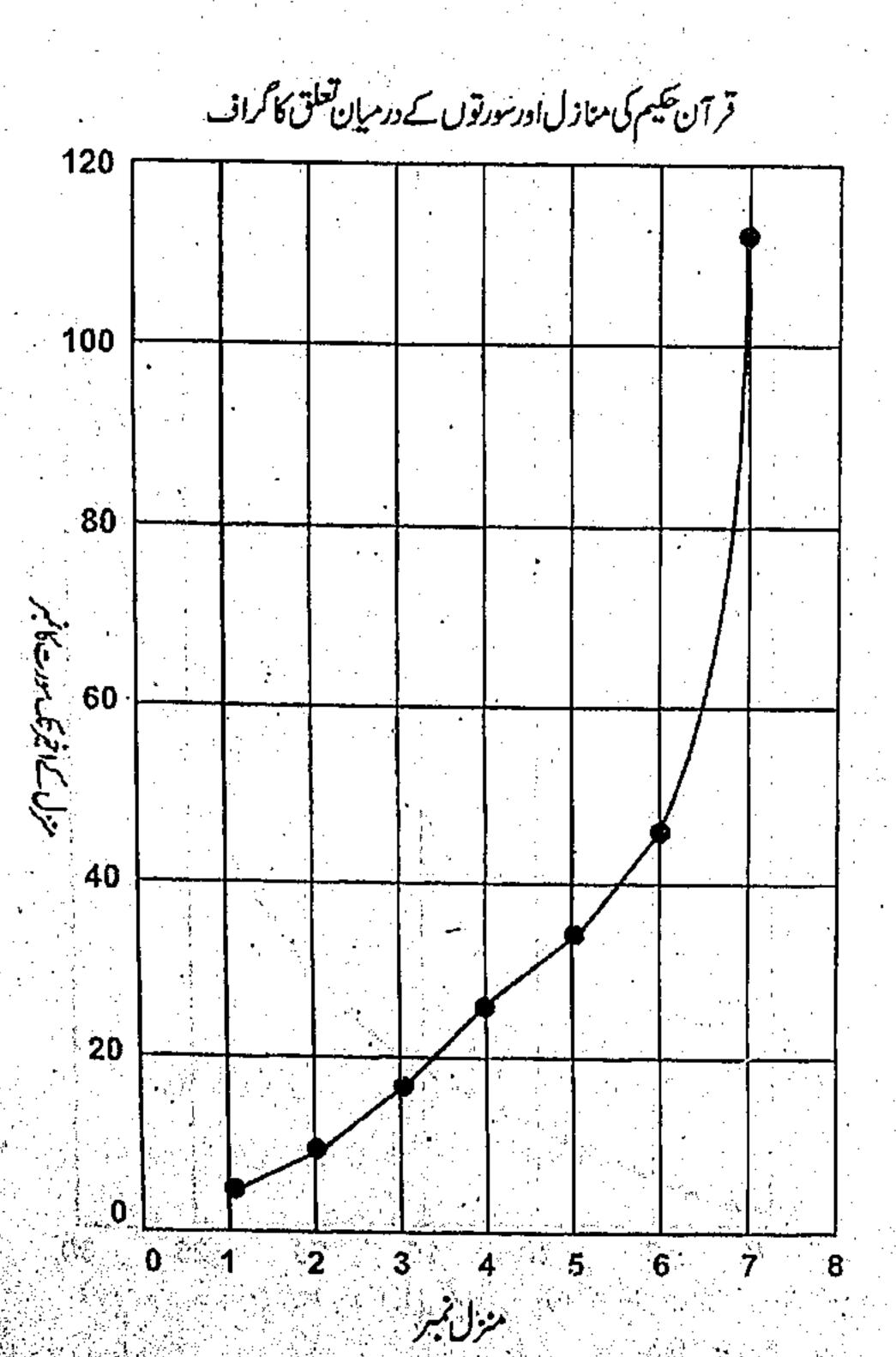

## المعسران كارياضياتي معسنره

بعض نام نہاد محقق حضرات میہ کہتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس کئے نہیں ہے کہ اس ہے بسم اللہ کی تعداد ۱۱۵ ہوجاتی ہے اور قرآن کا ۱۹ کا حاصل ضرب غلط ہوجاتا ہے۔تو قرآن کی ساتویں منزل میں اللہ نے سورتوں کی تعداد کم کیوں نہ کردی تا کہ حاصل ضرب ١٩ آسکے۔ اسى طرح مصر كى تنظيم اخوان المومنون كے ايك نام نها دمخقق ڈاكٹر طارق السويدان نے قرآن ميں موجود اصطلاحات اور ان کے متراد فات کی تعداد کو قرآنی معجزہ قرار دیا ہے۔اس کی تحقیقات کا خلاصه ربیہ ہے کہ لفظ '' بیم' قرآن میں ۳۱۵ مرتبہ آیا ہے کیونکہ مسی سال ۳۲۵ دن کا ہوتا ہے۔ اور اس کی جمع '' یوبین''۴۰ مرتبہ ہے۔ بیا یک مہینہ کے اوسط دن ہیں۔لفظ'' شہر' ۱۲ مرتبہ آیا ہے جوسال کے مہینوں کی تعداد ہے۔ مرد اور عورت (الرجل۔ امراق) کے الفاظ ۲۳ مرتبہ استعال ہوئے ہیں کیونکہ انسانی کر وموسومز کی تعداد بھی تنکیس ہوتی ہے۔جنت اور جہنم کے الفاظ 22مرتبہ استعال ہوئے ہیں۔ایمان اور کفر کی تعداد ۲۵ ہے۔ابرار (نیکوکار) اسمرتبداور فجار (بدکردار) ۲ مرتبہ آیا ہے كيونكه انسان ميں نيك بننے كے امكانات دو گئے ہوتے ہیں۔ جزا (بدلہ) كالفظ كاا مرتبہ جبكه مغفرت (معافی) کالفظ ۲۳۲۲ مرتبه استعال مواہے۔ یہاں بھی خود ہی توجید کردی ہے کہ ہم اعمال ا چھے کریں اوراین کوتاہیوں کی زیادہ معافی مانگیں۔ملائکہ اور شیطان کا ذکر ۲۸ مرتبہ آیا ہے (ملائکہ اور شیطان کیسے مترادف ہو گئے) خیانت اور خباشت ۱۲ مرتبہ موجود ہے( بیربھی مترادف نہیں ) شراب (خمر)اوراس کااثر (سکاری) ۲ مرتبه (بیجی مترادف نبیس) محبت اوراطاعت ۲۰ امرتبه (بیکی مترادف نہیں) شکراورمصیبت کالفظ کے مرتبہ استعال ہوا ہے۔اسے جرآ مترادف ثابت كرنے كے ليے بيرتاويل كى ہے كەنعمت يرممنون ہونے كے ليے شكر كالفظ استعال ہوتا ہے جبكہ ناشکرنے پرمصیبت آتی ہے۔ مس اور نورسس مرتبہ آیا ہے ( قرآن نے دونوں الفاظ کومختلف معنیٰ میں لیا ہے محقق موصوف نے شمس کوننج روشیٰ کی وجہ سے نور کا مترادف بنا دیا) حیات اور موت کے شليه ١٨٥ أدفعه الفاظ استعمال موت بين بعيرت اور بصارت كو ١٨٨ مرتبه استعمال كيا (بيجي

مترادف نہیں) آسانی (الیسر) اور مشکل (العسر) ۳۱ مرتبہ استعال ہوا (بیمترادف نہیں بلکہ متفاد
ہیں) سلام اور طیب کا لفظ ۵۰ مرتبہ آیا ہے (بیہی مترادف نہیں) زکوۃ کی وجہ سے برکت ہوتی ہے
اس لیے بیدونوں الفاظ ۳۲ مرتبہ استعال ہوئے۔"اسلام" اور"الدین" ۵۰ مرتبہ استعال ہوا۔ جہاد
چونکہ سلمین کا دعویٰ ہے اس لیے بیدونوں لفظ ۳۱ مرتبہ آئے ہیں۔
آج سے تمیں سال پیشتر جب کمپیوٹر صرف ڈوئل (DOS) پروگرام پرچلا تھا۔ اس وقت ایک روی
نومسلم نے ایک چھوٹا سا پروگرام دسلسبیل" بنایا تھا۔ جس کے ذریعہ آپ قر آن کے ہرلفظ بلکہ حرف
اور زیرز بروغیرہ کی تعداد معلوم کر سکتے تھے اور ان تمام کوسکرین پردیکھ سکتے تھے۔ آج ویڈوز پروگرامز

کے لئے ''ذکر' کے نام سے سوف و ئیر موجود ہے۔ معلومات کی حد تک تو بدورست ہے لیکن کوئی فارغ شخص ان کا آپس میں تعلق جوڑ کراسے مجز ہ قر آئی ثابت کرنے لگے تواسے کیا کہا جا سکتا ہے۔ ان محققین کے زدیے قر آن کے تیمی نظام میں ۱۹ کے ہندسہ کوکلیدی حیثیت حاصل ہے۔ کہ مثلاً بسم اللہ المر حمن المر حیم کے حروف کی تعداد ۱۹ بتائی جارہی ہے (جبکہ بیا کیس حروف کا مجموعہ ہے جس کا ذکر آگے آئے گا) اس طرح لفظ اسم قر آن میں ۱۹ مرتبہ آیا ہے لفظ اللہ ۱۲۹۹ مرتبہ جوانیس کے حاصل ضرب ۱۲۹۱ اور آیک حاصل جم علم مرتبہ جوانیس کے حاصل ضرب ۱۲۱۱ اور آیک حاصل جم علم مرتبہ آیا ہے جو ۱۹ کا سے حاصل ضرب مالی جو اور کا سے حاصل خرب میں المرتبہ تا یا ہے جو ۱۹ کا سے حاصل خرب

ہے۔اس طرح الرحیم سماا مرتبہ استعال ہواہے جو 1 کا اسے حاصل ضرب ہے۔

ہم مجرانہ ترتیب کے قائلین نے اگلا قدم اٹھایا کہ قرآن کی ۱۳ اسورتیں 19 کے حاصل ضرب ۲ کا مجموعہ ہے اور اللہ نے کا کنات کی تخلیق ۲ دن میں کی چنانچہ اس سے قرآن اور کا گنات کا آپس میں تعلق ظاہر ہوتا ہے۔

کے سورۃ توبہ کے علاوہ ۱۳ اسورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے اور سورۃ ٹمل میں حصرت سلیمان علیہ السلام کے خط بسم اللہ شامل کر ہے ۱۳ اہو گئیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

ملاسورة توبدكا نمبر ٩ باورسورة نمل كا ١٠١ ان دونول كورميان آن والي بورتول كي نبركا

ماصل جمع ٣٨٢ ہے جو ١ اكا ماصل ضرب ہے۔

(ای طرح کی الٹی سیدھی ترکیبوں سے تو موجودہ بائبل، گرنتھ یارامائن بھی درست ٹابت ہوسکتی ہے) کمیر سورۃ العلق کی پانچ آیات (پہلی وی) کے الفاظ ۱۹ ہیں اور حروف کی تعداد ۲۷ ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے ۔

جلاسورۃ العلق آخر قرآن ہے ۱۹ویں نمبر پر ہے اس سے پہلے ۹۵ سور تیں ہیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

ان فارغ محققین کے نزدیک پہلی وجی جس کے ۱۹ الفاظ متھے کو ۱۹ آیات والی سورت میں رکھا اوراس کے حروف کو ۲۷ تک محدود کر دیا۔ تاکہ ۱۹ کا فارمولا قائم رہے پھر قرآن کی ترتیب میں ۹۱ نمبر پر رکھا۔ تاکہ اس سے پہلے ۹۵ جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے اور بعد میں ۱۹ ہو۔ بلکہ پوری سورت کے حروف ۳۰ ہیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

الم آخری سورہ نصر کا تربیبی نمبر ۱۱ ہے۔ رہی ۱۱ الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کی بہلی آیت میں ۱۹ میں ۱۹ مشتمل ہے۔ اس کی بہلی آیت میں ۱۹ حروف ہیں چنانچے رہوا کے کلیدی ہندسہ کا زندہ مجز ہے۔

الله کے بعض صفاتی نام (باقی کیوں نہیں؟) ۱۹ مرتبہ آئے ہیں مثلاً واحدوغیرہ یا ۱۹ کے حاصل ضرب کے مطابق جامع ۱۹ امرتبہ۔ مجید ۵۵ مرتبہ وغیرہ

الله كاذاتى نام الله قرآن مين ٢٦٩٩ مرتبه إلى المامند تقسيم بين كرتا بلكه ايك في جاتا

ال خودساختہ مجزانہ ترتیب کے موجد ڈاکٹر راشد خلیفہ مصری جس نے بعد میں خود نبی ہونے کا جھوٹا دعولی کیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اس ترتیب کے مطابق میکہا کہ قرآن میں اللہ کا ایک نام زیادہ ہے۔ غلطی سے لگادیا گیا ہے۔ اس نے قرآن کی تھیج کرتے ہوئے سورۃ توبہ کی آخری دوآیات نمبر ۱۲۸۔ پیچاا کوقرآن سے خارج کر دیا۔ یوں اللہ کا ایک نام بھی نکل گیا۔ اس طرح اللہ کے لفظ کا مجموعہ ۲۹۹۸رہ گیاجو1 اکا حاصل ضرب تھا۔اور کمپیوٹر کا فارمولا غلط ہونے سے نیے گیا۔ آج کے حققین نے اس میں بچھ تبدیلی کرلی ہے۔وہ کہتے ہیں کتقتیم کے بعدایک نیج جانا اللہ کے

واحد ہونے کی علامت ہے۔

ہے عدد ۱۹ کو کلیدی سیمھنے والوں کا دعویٰ بیر بھی ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں آپس میں جمع کرتے جائیں (۱۹ عدد ۱۹ کا ۱۹ میں بین جمع کرتے جائیں (۱+۲+۳ میں ۱۹ میں بین جمع کرتے جائیں (۱+۲+۳ میں ۱۹ میں بین جمع کرتے جائیں (۱+۲+۳ میں بین جمع کرتے جائیں (۱+۲+۳ میں بین جمع کرتے جائیں (۱+۲+۳ میں بین جمع کرتے جائیں اور سے۔

اورسورة شوری کے حروف مقطعات ( لیم عَسَق) اورسورة ق بھی حروف مقطعات ق سے شروع موتی ہے۔ ان دونوں سورتوں میں حرف 'ق" ک۵ مرتبہ استعال ہوا ہے جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔ نیز دونوں سورتوں میں ق کا مجموعہ ۱۱ ہے۔ جو کلام اللہ کی کل سورتوں کی تعداد ہے۔ نیز لفظ قر آن بھی کلام اللہ میں کے مرتبہ آیا ہے اور مجید بھی ۵۵ مرتبہ۔

الم سورة شوری کی آیات ۵۳ بین اورتر تنیب کے لحاظ سے ۲۷ نمبر پر ہے دونوں کا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹ کا حاصل کا حاصل کا حاصل ضرب ہے۔ سورة ت کا نمبر ۵۰ اور آیات ۴۵ بین دونوں کا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹ کا حاصل خ

الله المرادة كى الميسوي آيت مين آنے والے تمام قاف كامجموعه ٢٦ ہے جو ١٩ كا حاصل ضرب ہے۔

رب ہے۔ ﴿ سورۃ القلم کی آیت حروف مقطعات'ن' سے شروع ہوتی ہے اس سورۃ میں کل'ن' کی تعداد سسواہے جو ۱۹ کا طاصل ضرب ہے۔

۔ رہ۔۔ حلاسورۃ اعراف، سورۃ مریم اورسورۃ ص میں حرف صاد کی کل تعداد۱۵۲ ہے جو ۱۹ کا عاصل ضرب ہے۔

جهر سورة ليبين مين ("ك") ٢٣٧مرتبه اورحرف سين ٨٨مرتبه آيا ہے جن كا مجموعه ١٨٥ ہے جو ١٩

کا عاصل ضرب ہے۔ اور م) قرآن کی سائٹ سورتوں (سورة نبر ۴۸ ہے ۲۸ تک) بین کل

٢١٢٤مرة برآيا ہے جو ١٩ كا حاصل ضرب ہے۔

اب اس ریاضیاتی بنیاد کولمی انداز میں پر کھیئے۔ کیا واقعی میلمی لحاظ سے بنیاد ہے یا مجزہ؟ لفظ بسب الله الرحمن الرحيم كوليج برزوف نبيس بلكه الاحروف بين جورسم الخط كي وجهسه ا وکھائی دیتے ہیں۔لفظ اسم کا الف علم الرسم میں خاص طرز کتابت کی وجہ سے نہیں لکھا جا تا۔ ورنہ قرآن بين اقرأ باسم ربك اورفسيح باسم ربك بين الف موجود بـــا كربم الله بين الف نه مانا جائے توبیہ ب۔ س۔ م رہ جائے گا۔ جس کامعنی ' بے آواز ہنسنا' کے ہیں۔اسی طرح الرحمٰن کا وزن فعلان ہے جیسے سعدان۔ حیران وغیرہ۔اور قرآن کے رسم الخط میں جب الف کوطویل انداز میں ادا کرنامقصود نہ ہوتو الف کی بجائے کھڑا زبرلگا دیا جا تا ہے۔ چنانچیہ تبحوید وقر اُت کے مطابق سینکڑوں آیات میں الف ساکن کی جگہ پر کھڑا زبرموجود ہے۔شار میں الف ہی شار ہوتا ہے۔جیسے سورة فاتحدين مليلك (ميم الف كے ساتھ بين بلكه كھڑ ہے زبر كے ساتھ ہے) اس طرح سورة ماكدہ آيت المين الطيبات -آيت تمبره من الكتب -المحصنات -المومنات الناطسرين -آيت تمبراتين للمستم -آيت تمبروين الصليات آيت تمبرواين أصباب وغيره -اكران تمام آیات کے ندکورہ الفاظ سے الف خارج کر دیا جائے تو بیا پیے معنیٰ میں قائم نہیں رہ سکتے۔ یہی

ہم اللہ کے ۱۹ حروف ثابت کرنے والوں نے تغییرا بن کثیری ایک روایت کو اپنا مدار بنایا ہوا ہے۔ کہ علامہ ابن کثیر نے سورۃ مدثر کی تغییر میں حضرت عبد للہ بن مسعود گی طرف ایک قول منسوب کیا ہے کہ اللہ کے حروف ۱۹ بیں اس روایت پر اہل فن نے کلام کیا ہے۔ کیونکہ اہل عرب صیغوں کے اوز ان اور قواعد کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کمپیوٹر کے ذریعہ ریاضیاتی معجزہ ثابت کرنے والے حضرات چونکہ علم القرائت اور عربی اوز ان سے ناواقف رہے بیں اس لیے ان کی تاویلیں بھی عجیب ہیں۔ عور ۱۹ کو حاصل و تو کی مقبور بیا اور تو ایک مقبورہ کا نہ تو صاحب و تی کو علم ہوا نہ سی صحافی کو اطلاع میں والے حضرات ضرب اور تقسیم کاعمل کر سے مختلف جگہ اگر و حاصل جمع یا مقبورہ غلیہ دکھاتے ہیں اس معجزہ کا نہ تو صاحب و تی کو علم ہوا نہ سی صحافی کو اطلاع کی حاصل جمع یا مقبورہ غلیہ دکھاتے ہیں اس معجزہ کا نہ تو صاحب و تی کو علم ہوا نہ سی صحافی کو اطلاع

ہوئی۔اوراب تک سب ہی اس سے ناواقف رہے۔اورام ریکہ میں کمپیوٹر نے بیریاضیاتی بنیاد فابت کی۔ یہ تو درست ہے کہ کمپیوٹر کی بھی دیئے ہوئے اعداد پرصحت کے ساتھ حسابی عمل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کی کے لیے کیسے قابل تبول ہوسکتا ہے کہ کمپیوٹر کسی عدد کو مقدس بنا کر پیش کر دے۔اس طرح بحت تفریق اور ضرب تقسیم کے ذریعہ بیسیوں عدد کی جا بجات قرآن ہی نہیں بلکہ کسی انسانی تصنیف میں پیدا کی جا سکتی ہیں۔مثلاً طحمہ کے اعداد جمل (۲۸) کو سورۃ الحاقہ آیت نمبر کا ہیں بیان کے گے عدد ملائکہ حاملان عرش کم پرتقسیم کیا جائے تو چھکا عدد برآ مد ہوگا۔اورا آھے چھسورتوں کی ابتدا ہیں ہے قرآن میں ۲ مورود ہیں ان کا مجموعہ اہے۔ سما کو سال میں حروف جھکا عدد برآ مد موجود ہیں ان کا مجموعہ اہے۔ سما کو سال میں حرف جھکا کے اسے صرب دیں حاصل ضرب 11 ہے گا ۔اسے اصحاب کہف کے عدد کے پرتقسیم کریں تو جا ند کے لیات قرآن سے ہی نہیں بلکہ ہزار داستاں۔ ہیررا بخصا۔ لمعات ۲۸ فکل آئیں گے۔اس طرح کے جائبات قرآن سے ہی نہیں بلکہ ہزار داستاں۔ ہیررا بخصا۔ دیوان حافظ سے بھی بہت سے جائبات برآ مدکر لیں۔

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنورالفهم وثبت اقدامنا على صراطك المستقيم.

اب ہم اپنے موقف کومزیر تقویت دینے کے لیے صدیقی ٹرسٹ کراچی کے منصورالزمان صدیقی صاحب کا خط مورخہ ۱۱ ذی الحجہ ۱۳۰۰ اصرطابق ۱۲۱ کوبر ۱۹۸۰ء اورمفتی رشیدا حمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کا کمل جواب نقل کررہے ہیں۔ جوحضرات شاکق ہوں وہ احسن الفتاوی جلد ۲ میں دیکھ سکتے ہیں۔

بخدمت جناب حضرت مولانامفتي رشيداحمصاحب مدظله

ناظم آبادنمبر اكراجي

حضرت محترم زادت عنايتكم،

ایک مصری عالم ڈاکٹر راشد خلیفہ کی تحقیق کے مطابق کمپیوٹر کے ذریعہ قرآن پر تحقیقات کا سلسلہ دُنیا کے مما لک میں جاری ہے، ریسلسلہ اب پاکستان میں اسلام آبادیو نیورسٹی میں بھی شروع ہے۔ لا اس سلسلہ میں سب سے بہلامضمون 'معارف' 'اعظم گڑھ میں شائع ہوا تھا، اس کی نقول پاک وہند کے متعدد رسائل میں بعد میں کتا بی صورت میں شائع ہوتی رہی ہیں۔اوراب میمضامین عربی اخبار و جرا کد میں بھی شائع ہورہے ہیں۔

اس سلسله بین ۱۹ کا مندسه خاص طور پرزیر بحث آیا ہے اور بیائی تحقیق سب سے اوّل شاکع ہوئی تھی ،
اس پر متعدد حفزات نے اعتراضات بھی شاکع کئے ہیں لیکن بیاعتراضات محدود پیانہ پر سامنے
آئے ہیں۔ اب ایک پاکتانی مسلمان برطانیہ سے بیتر برکرتے ہیں کہ علماء کرام کی رائے اس سلسلہ
میں دریافت کی جائے۔

ڈاکٹرراشد خلیفہ کی تحقیق بصورت انگریزی رسالہ، اور دیگر حضرات کی تحقیقات بصورت اُردورسالہ '' قرآن کریم کا اعجاز''ہمراہ روانہ خدمت ہے۔ براہ کرام اس سلسلہ میں جواب سے مطلع فرمائے کہ بیہ تحقیقات اسلامی تعلیمات کے منافی تو نہیں ہیں اور اس کی اشاعت جائز ہے یا پیطریق کا رخلاف اسلام ہے؟ والسلام

احقر الزمان: محدمنصور الزمان

☆

محترم جناب محد منصورالزمان صاحب، صدیقی ٹرسٹ کراچی قرآن کریم کے کمپیوٹری تجزیبہ سے متعلق آپ کا استفسار موصول ہوا۔ جواب ارسال ہے۔ الجواب با سم ملھم الصواب

میں زبان وقلم کی طرح آنکھا در کان کی بھی لغویات سے حفاظت کا اہتمام کرتا ہوں ، مع ہذا کان میں کی جونو باتیں پڑئی جاتی ہیں ، بالمشافہ کسی کو کم ہمت ہوتی ہے۔ فیلیفون پراس کا شکار ہوجاتا ہوں ، اس سلسلہ کی ایک خبر وہ بھی ہے جس سے متعلق استفسار کیا گیا ہے۔ بچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے بذریعہ فوزاس 'عجب انکشاف'' کی خبر سے میرے کان کو ملوث ومتوحش کیا۔ میں اس وقت بذریعہ فوزاس 'عجب کے نیو ماڈل جوڑے کو ابلیس نے روح قرآن کے فہم اور

اس کے مطابق عمل سے خفلت میں رکھنے کے لئے ایسی لغویات کوان کی نظر میں مزین کر دیا ہے اور ان کواس فریب میں ببتلا کر دیا ہے کہ بس حاصل قرآن بہی ہے۔ مگر بعد میں جب بیسنا کہ بیا یک تخریک کی صورت اختیار کر گیا ہے اوراس کی نشر واشاعت کی مہم چلائی جارہی ہے تو بی خطرہ ہوا کہ کہیں اسکے بس بشت کوئی طاغوتی قوت تو کارفر مانہیں ؟ اور دشمنانِ اسلام اعجاز قرآن کے نام سے اسلام و قرآن کے خلاف ہمازش میں تو مصروف نہیں ؟

اس سازش کے دو زرخ ہوسکتے ہیں

بېلاژخ:

فرقہ بہائیہ کے مقدس عدد' انیس' کو پورے قرآن کا محور ثابت کر کے بیتا تر دیا جائے کہ بہائیت نہ صرف یہ کہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ پورے قرآن کی روح ہے۔ فرقہ بہائیہ نے اس عدد کا تقدی مسرف یہ کہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ پورے قرآن کی روح ہے۔ فرقہ بہائیہ نے اس عدد کا تقدی ہیں ہندگی جہالت قدیمہ سے لیا ہے جس میں'' انیس' کے عدد کواس لئے متصرف وموثر گردانا جاتا تھا کہ بیسب سے چھوٹی اکائی اور سب سے بردی اکائی لیمن ایک اور نوکا مجموعہ ہے۔

ندہب بہائی کا اصل بانی علی محد باب ہے۔ ان کے عقیدہ میں بید باب ' ظہور الهی' عقا-اس کے بعد اس کی امت کے مختلف فرقے ہو گئے جن میں سے بہاء الدین کے بیروکار بہائی کہلاتے ہیں اس کی امت کے مختلف فرقے ہو گئے جن میں سے بہاء الدین کے بیروکار بہائی کہلاتے ہیں اس کے فرقہ بہائیہ بھی ندہب بابی ہی کے شجر خبیث کا تمر ہے۔

علی محد باب ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوا جس کے اعداد کا مجوعہ 'انیس' ہے ۱+۱+۸+۱=۱۹، اس بناء پر فرقہ بہائید کے عقیدہ میں بیعدد بہت مقدس اور پوری کا نئات کا محور ہے، اس لئے بیلوگ سال میں انیس مہینے اور ہر ماہ انیس دن کا شار کرتے ہیں۔ اپنی تحریر میں اس عدد سے شروع کرتے ہیں اور اپنے معدوں و تبلیغی مرکز وں (بہائی ہال) کی ویواروں پر بیعد دنمایاں طور پر لکھتے ہیں۔

معبروں وہ یی مرسر وں (بہای ہاں) ی دیواروں پر بیعدد ممایاں طور پر منطقے ہیں۔ ان کا مرکز فلسطین میں مقام' عکه' ہے حکومت اسرائیل کی سر پرسی میں ان کی تبلیغی سرگر میاں جاری ہیں۔امریکہ میں ان کی کافی تعداد ہے۔ممکن ہے کہ' قرآن کا کمپیوٹری اعجاز' انہی کی سازش ہو۔

دوسرارخ:

سازش کا دوسرارخ بیہ کہ اس عدد کے محور قرآن ہونے کی خوب تشہیر کی جائے حتی کہ مسلمان بھی اس فریب بیں آجا ئیں اوراس غلط نظر یہ کو قبول کرلیں کہ' انیس' کا عدد قرآن میں وجہ اعجاز ہے اور پورے قرآن کا محور ہے۔ اس کے بعد پینتر ابدل کراس عدد کی نحوست کی تشہیر شروع کر دی جائے مثلاً: جہنم کے فرضتے اُنیس ہیں۔ فار جھنم ھم فیھا خلدون کے حروف مکتوبہ اُنیس، فرعون، ہامان، شداد، نمرود کے حروف مکتوبہ کا مجموعہ انیس،

بعض عامل بچھوکا زہراُ تارنے کے لئے زمین پرگول دائرہ میں اُنیس کاعد دلکھ کراس پرجوتے مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اسے ٹابت کریں:

معاذاللہ قرآن انسان کوملائکہ جہنم کے سپر دکرتاہے، ہمیشہ کے لیے نارِجہنم میں پھینکتاہے، فرعون جیسے کفار کے زمرہ میں شامل کرتاہے، حیات قلب کے لئے سم قاتل ہے وغیرہ ۔اللہ تعالیٰ ایسے کفریات سے حفاظت فرمائیں

یااس قسم کے اعداد کسی دوسرے کلام میں دکھادیں ،اس طرح قرآن کی حقانیت واعجاز کومخدوش کرنے کی کوشش کریں۔

اگربالفرض اس تحریک میں شیطان کے کی انسانی کارندہ کا ہاتھ نہ بھی ہوتو براہ راست شیطان خوداس کی کمان کررہا ہے۔ اس لئے کہ اس میں ندکورہ دومفاسد بہر کیف موجود ہیں خواہ اس میں کسی دشمن اسلام انسان کی سازش ہویانہ ہو۔

قرآن کے کمپیوٹری تجزید کے مفاسد:

مزید برین اس میں دوسرے مفاسد بھی ہیں مثلاً

ا۔اس تحریر کی بدولت مسلمان قرآن کی دعوت اوراس پڑل سےاور زیادہ غافل ہوجا ئیں گے۔اس زمانہ کے مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے ساتھ صرف ایساتعلق رکھنا جاہتی ہے جس میں دعوت قرآن برغور وفکر کی مشقت اور قرآن برعمل کے مجاہدہ کی ہجائے پیٹ اور آنکھ کان وغیرہ کی لذت حاصل ہو،اس میں ان کے دوفا کدے ہیں:

(i)۔ تدبرقر آن، ترکی منگرات اور حدوداللہ برقائم رہنے کی محنت ومشقت کی بجائے راحت ونفسانی لذت۔

(ii)۔اس طریقہ کارسے بیفریب دہی مقصود ہے کہ بیلوگ محبت قرآن کے حقوق اداء کررہے ہیں اور سرتا پامخالفت قرآن کے باوجود عشق قرآن میں مربے جارہے ہیں۔ ہم فراق یار میں گھل کے ہاتھی ہوگئے

اتنے گھلےاتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے

۲ ـ د ماغ قلم کی تو توں اور قیمتی وفت کی اضاعت:

محسن اعظم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

'' بندہ سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی بیملامت ہے کہ بندہ لا لیعنی کاموں میں مشغول ہوجائے'' اور فرمایا

"لا لینی کامول سے احر از حسن اسلام کی علامت ہے"

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے علم غیر نافع ، قلب غیر خاشع اور دعا غیر ستجاب سے بناہ مانگی ہے۔ان نتیوں جملوں میں میر بط ہے کہ اجابت و عاء خشوع قلب پر موقوف ہے اور خشوع قلب علم غیر نافع سے احتراز پر موقوف ہے۔

شیطان ا بنی اس کامیابی پر کتنامسر ور ہوگا کہ خدمت دین میں ایسے منہمک لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے اور وہ پاس انفاس کی صورت کی بجائے اس کی روح کا زیادہ ۱ اہتمام کرتے ہیں۔ آج وہ بھی ایسی لغویات کی تر دید میں مشغول ہیں۔

عددانیں کے دجہ اعجاز قرآن ہونے کا ابطال:

انیس کے عدد کومحور قرآن اور وجہ اعجاز قرار دینا بوجوہ ذیل ٹالکل لغو، باطل اور نقل وعقل کے سراسر

غلاف ہے۔

ا۔ شریعت میں اس عددی کوئی خصوصیت ونصیلت نہیں ، عقلاً بھی بیکوئی کمال نہیں ، ایسے مفروضات تو ہر کس ونا کس کے کلام میں نکالے جاسکتے ہیں۔ اگر ایسے ساقط اُ مورکو وجہ اعجاز فرض کرلیا جائے تو معاذ اللہ کلام حریری کلام اللہ سے زیادہ مجمز قرار پائے گا۔

تعداد حروف کا قرآن وحدیث میں قطعاً کوئی اعتبار نہیں ، نہ ہی فی فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی اعتبار ہے ، نہ ہی اور کسی لحاظ سے اس میں کوئی حسن وخو بی ہے۔

۲ بسم المله الرحمان الرحيم كانيس حروف مون كى وجه ب جس طرح اس عدد كانقذى ابسم المله الرحمان الرحيم كانيس حروف مون كى وجه ب جس طرح اس عدد كانقذى ثابت كيا جاسكا عبر استدلال كيا جاسكا به جهر من كي جند مثالين اور يركهي جا بجى بين، وجرز جي كيا بي؟

۳۔ اگر بالفرض عدد حروف ہی پر قرآن کی بنیاد ہوتی تواسم ذات اللہ کے حروف بنیادی قرار پاتے۔
۳ ۔ بزول قرآن کے زمانے میں تین ، چار، پانچ ، چھ، سات ، دی اور ہزار کے اعداد خصوصیات ریاضیہ کی وجہ سے کثرت کے لئے استعال ہوتے تھے، بالحضوص سات کا عدد زیادہ مشہور تھا، اس کی قوت کی وجہ سے اس کا نام سبع رکھا گیاان اعداد کی خصوصیات ریاضیہ کے بیان کا یہاں موقع نہیں۔
اگر کوئی عدد قرآن مجید کا محور ہوتا تو ان اعداد میں سے ہوتا ، خصوصاً جبکہ قرآن وحدیث میں بھی یہ اعداد محاورہ کے مطابق تکثیر کے لئے استعال ہوئے ہیں۔

حباب جمل کی حقیقت:

۵۔ تعدادحروف اس حساب جمل ابجد کی حقیقت سوائے ظرافت طبع کے بچھ بیس ، اگر حقیقت سے اس کاکوئی واسط ہوتا تو کا فرکاسن ولا دت یاسن وفات مخفور لہ نکالنے سے وہ جنتی ہوجا تا اور اسکے عکس سے مسلمان جہنمی بن جاتا اور اگر ایک ہی شخص کے بارے میں دومتضا دعد دنکال دیئے جاتے تو کیا

ويمشى في في الأمن حضرت مولانا محمدا شرف على صاحب تقانوى قدس سرهٔ كاسن ولا دت كرم عظيم

/• ١٢٨ ه نكالا ، حضرت نے فرمایا: "مخالفین مَرعظیم كهه سكتے ہیں"

سمسی ظریف شاعر کے عربی، فاری اور اُردواشعار میری نظر سے گزرے ہیں جن میں اعداد حروف میں تصرف کے ذریعہ سی بھی لفظ سے اللہ تعالی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نکا لنے کے ضوابط مذکور نتھے۔

گرونا نك يولاك لما خلقت الافلاك كتشرت يول نقل كى كئ ب:

"اعداد میں جوڑنو ڑکے ذریعی کھی لفظ سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نکالا جاسکتا ہے کوئی بھی لفظ لے کراس کے عدد میں میمل کریں:

عددلفظ ۲۰۱۵+۱۰۱۰، باقی ۹۲=۲۲ ہوگا جو محصلی اللہ علیہ دسلم کاعدد ہے۔ ہر مخص سمجھ سکتا ہے کہ محض ظرافت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میر صن ظرافت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

اگرایی ظرافت کوحقیقت شلیم کرلیا جائے تو ہر باطل مذہب دالے اپنے معبود ومقتدا ہے متعلق ایسی ظرافت پیش کر کے ان کا ہر شے کی بناء اور جملہ کا کنات کا محور ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلاً ابلیس کا عدد ۱۰۳ اے۔ اس کو ہرلفظ سے یول حاصل کیا جاسکتا ہے:

عرد کالفظ ۲۰/۵x۲+۳ مباتی ۲۰/۵x۲+۳=۱۰۳

میں نے مرسلہ مضامین بار بارغور سے پڑھے جس سے دوامر ثابت ہوئے:

اس سلسلہ کے محرک نے عددا نیس 19 کے نقات کا دعویٰ صراحۃ نہ بھی کیا ہوتو بھی اسکے طریق کار
لیمنی پورے حساب کی بنیاداسی عدد پررکھنے سے اس کے نقاتس کے اظہار واشاعت میں کوئی شبہیں،
جیسا کہ خوداستفسار میں بھی اس کا اعتراف ہے اور روزنامہ جنگ بابت ۱۰/۲۴ می مرسل کا پی
میں تو مضمون نگارنے گویا اُنیس 19 کواللہ ہی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔
میں تو مضمون نگارنے گویا اُنیس 19 کے کواللہ ہی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔

۲۔ان اعداد کے جوڑ توڑ سے قرآن کا آسانی کتاب ہونا، مجز ہونا، تغیر و تبدیل سے محفوظ ہونا وغیرہ کا اثبات تو در کنار ان سے تو کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، محض ظرافت طبع کا سامان ہے۔ دوسرے کلاموں میں بھی ایسی ظرافتیں تلاش کی جاسکتی ہیں، بلکہ بعینہ ان ہی ظرافتوں پر مشمل کلام

مرتب کیاجا سکتاہے۔

اس ہے زیادہ بہتر تو مقطعات ہے متعلق مفسر بیضا دی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ لطا کف ہیں، اس کے باوجودعلاءِ اُمت نے ان کوکوئی اہمیت نہیں دی۔

ہاں قرآن کی سورتیں، ہر سورت کی آیات، ہر آیت کے الفاظ، ہر لفظ کے حروف اور ہر حرف کی حرکات دسکنات شار کرنے کی محنت اور اس کی حفاظت واشاعت بہت اہم فریضہ ہے۔اس کئے کہ یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے، مگر اس کا بھی اعجازِ قرآن و تذبر قرآن سے کوئی تعلق ہیں صرف حفاظت قرآن سے تعلق ہے۔

۲۔ اسم کی تعداداور بسم کی تعداد کا عاصل ضرب رحمان کی تعداد کے برابر بتایا ہے، اگراس حساب کی کوئی حقیقت ہوتی تو حاصل ضرب اللہ کی تعداد کے برابر ہونا چاہیئے تھا، اس لئے کہ بیاسم ذات ہونے کے علاوہ لفظ بسم کے ساتھ متصل بھی ہے۔

ئلابانی تحریک کی کھلی فریب کاریاں:

2۔ اس تحریک کے بانی نے خودا پی طرف سے انیس 19 کا عدد متعین کر کے اس کو تر آن کی روح ثابت کرنے کی اس طرح کوشش کی ہے کہ کہیں جمع ، کہیں ضرب ، کہیں تقسیم ، کہیں حروف کی تعدا داور کہیں الفاظ کی اور کہیں بعض سور توں کے ایک خاص حرف کی ، غرض میہ کہ جس طرح بھی اُنیس 19 کا عدد بن سکتا تھا اسے زبر دستی بنایا ہے اور جہال نہیں بن سکا اسے چھوڑ دیا ہے۔

اس دورِتر تی کے دانشوروں کی دانش پرتعجب ہے کہ ایسے کھلے فریب کوبھی نہ بھھ سکے مختلف ترکیبوں سے کھینچ تان کرزبردی اُنیس 19 سازی کی بطور نمونہ چند مثالیس ملاحظہ ہوں:

ا۔ قرآن کریم میں کتابت مقصود نہیں بلکہ قرائت مقصود ہے، کتابت صرف ذریعہ حفاظت ہے۔ لہذا قرآن میں حروف مقروءہ کا اعتبار ہے نہ کہ حروف مکتوبہ کا،اسی لئے صحتِ نماز کے لئے بشمول حروف محذوفة میں ۲۰۰۰ حروف مقروءہ کی قرائت شرط ہے۔

اس حساب سے بسیم الله الوّحمن الوّحیم کے بائیس۷۲ روف ہیں بگراشاعت بہائیت کی

خاطران کواُنیس ۱۹بنادیا گیا۔

بعض نے تفییرابن کثیر سے حضرت ابن مسعود گا قول پیش کیا ہے کہ بیسیم الله ِ الوَّحمنِ الوَّحِیم کاہر حرف جہنم کے اُنیس ۱۹ داروغوں میں سے ہرایک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔

اگراں قول کی سند سے جے تسلیم کر لی جائے تو ریتقریب یا ظاہر کتابت کے پیش نظر طلب رحمت کی ایک صورت ہے در نہ در حقیقت حروف کی اصل تعدا دیا ئیس ۲۲ ہے۔

۲۔گل اُنتیس ۲۹سورتیں جوحروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے صرف سور اور قلم سے حرف نون اور سور اف مسریہ اور صسے حف صاد کی تعداد کو اُنیس ۱۹ پر تقسیم کیا ہے، باتی کی خون اور سور اف مسریہ کے دوسرے مقطعات کواس لئے جھوڑ دیا کہ ان سے اُنیس کا دیوتا نہیں بن سکا۔
سے اُنیس کا دیوتا نہیں بن سکا۔

سبسم الله الرّحمن الرّحيم كعدد روف براسم، الله الرحمان الرّحيم كعدد الفاظ كو تقسيم كرك أنيس بيداكيا كيا، باقى تين صورتي (صورت ندكوره كاعس، سب كروف، سب كالفاظ) سے أنيس بيدائيس بوركاس لئے ان كوچور ديا، حالانكه يكمانيت مقدم هى، مع بلاا زبردى أنيس وا پيداكرنے كغرض سے ايك طرف كروف اور دومرى طرف كالفاظ لئے ہيں۔ المنظ بسم كاصل بهى لفظ اسم بى ب بحرف ذائد به اس طرح لفظ اسم كى تعداد بائيس ٢١ بنى بين مي گرأئيس وا بنان نے كے لئے بسم كوچور كرصرف اسم شاركيا ہے۔

۵ - اسم كى تعداد والا بسسم كى تعداد ٢١ = ٥٥، جو أنيس وا پر تقسيم بوتا ب، يہال بذري خرب أنيس وا بيداكيا اور مقطعات ميں بصورت جمع ١١٠ + ١١٠ = ٥٥ بنايا، خواه ضرب سے ہويا جمح أنيس وا بيداكيا اور مقطعات ميں بصورت جمع ١١٠ + ١١٠ = ٥٥ بنايا، خواه ضرب سے ہويا جمح في ميں المنظم ورب ، ويا جمح سے، جي بھی ہوسك بس أنيس وا بنانا مقصود ہے،

# عمررسول عنالنيتم

سوال 6: مسلمان کہتے ہیں کہ محدرسول اللہ کی عمر تربیسے سال تھی۔ کیا یہ کی آبت ہے ابت ہے؟ جواب: جی ہاں! یہ بھی کروموسوم ز کی طرح الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید کی گئی آیات سے ثابت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تربیسے سال ہوگی۔ چنا تجہ چند آیات اوران کے الفاظ کی تعداد فلاحظہ ہو!

"وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِيْنَ طَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْآمْنَالُ٥" 45/14

" حالانکہ تم آباد سے بھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اسپے اوپراورواضح موجکا تھا اسپے اوپراورواضح موجکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ اور بیان کر دی ہیں ہم نے تنہارے لئے ہرشم کی مثالیں۔"

''وہ چھپاتا بھرتا ہے لوگوں سے اس بری خبر پر جواسے سٹائی گئی (سوچٹاہے) کہ کیا رہنے دے اس کو ذاست کے باوجودیا دباد ہے اسے مٹی میں، دیکھوتو کیسے برے ہیں وہ فیصلے جو ریکرتے ہیں۔''

ىت وارى من الى ق وم من من وعم اب شرب واي من كره كل مدون ام ى دس وف ك ال تراب الى اس آعم الى حرف ون = 63 "وَإِنْ تَكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي آوْ حَيْنَا الَّهُ لَى لِعَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَةُ وَمِنْهُ وَإِذًا لاَ تَحَدُولُا لَيَ خَلِيلًا0" 73/17

''اوران کی کوشش میہ ہے کہ فتنے میں ڈال کرتہیں چیردی اس دی ہے جو بیجی ہے ہم

نے تہاری طرف تا کہ گھڑلوتم ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور اس صورت بیں وہ ضرور بنالیتے تم کوا بناووست۔'

"اَلُمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيلِةِ اللَّانِيَاءَ وَالْبِلِقِيلَتُ الصَّلِكَ فَيُرْ عِنْدُ رَبِّكَ ثَوَابًا وَنَحَيْرُ اَمَلُانَ ' 46/18

ال مال وال بن ون زى ن قال حى وقال دنى اوال ب قى تال من ل ح مت خى رعن وربك شواب اوخى رام ل = 63

"اَفَ حَسِبَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنْ يَتَخِدُوا عِبَادِى مِنْ دُوْنِي آوُلِيَآءُ النَّا اللَّهِ النَّا اللّ اَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ نُولًا" 102/18

'' کیا خیال کرتے ہیں بیکا فرلوگ کہ وہ بنالیں مے میرے بندوں کومیر سے سوااپنا کار سازیقبیتا بنار کھاہے ہم نے جہنم کو کا فروں کے لئے۔''

ف حسب ال ذى ان ك ف روآ ان ى ت خ دواع ب ادى م ان دونى اول ى اء ان العبت دن اج هان مل ك ف رى ان ان زلاء = 63

"أَنِ الْهَا فِيهِ فِي التَّابُونِ فَاقَادَ فِيهِ فِي الْيَمِ فَلْيُلُقِهِ الْيَمْ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولِي وَعَدُولُكُ " 39/20

''اے (موی علیہ السلام کو) رکھ دواہے صندوق میں پھرڈال دوصندوق کو دریا میں تو بچینک دے گا سے دریا ساحل براوراً ٹھائے گا اسے ایک فخص جو ہے میراوشن اوراس کا زشمن ''

يَجْحَدُ بِالْلِمَا إِلاَّ الْكَفِرُونَ٥" 47/29

"تووہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب تو وہ ایمان لاتے ہیں اس پراوران (اہلُ کمہ) میں سے بھی کچھا لیسے ہیں جوانیان لا رہے ہیں۔اس قرآن پراور نہیں انکار کرتے ہمارے آیات کا تکر کافر۔"

ف ال ذی ان ات ی ان هم ال کست بی وم ان وان به وم ان هول آءم ان ی وم ان به وم ای چرح دب ای ت ان آنال ال ک ف دون = 63

سورة الرعد کی طرح بہال پرہمی آیت مبارکہ کو اگر خور سے دیکھیں تو آیت میں دقف کے بعد 23,15,25 حروف بالتر حبب بیں۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ دسلم کنوارے دیے لیکن کسی نے آپ کو کسی بھی برائی میں ملوث نہ پایا۔ پندرہ سال بعد بینی ملاوث نہ پایا۔ نہوا اور آپ نے کل 63 سال کی عربیں و فات یائی۔

ُ 'اَوَلَمْ يَكُفِهِمْ اَنَّهُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكُولِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ''51/29

''کیا(بینشانی) کافی نبیں ہےان کے لئے کہم نے زل کی ہے کم پریہ کتاب جو پڑھ کرسنائی جاتی ہے آئیس بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نفیحت ہے ان لوگوں کے لئے جوایمان لائے ہیں۔''

اول می ک ف همان دان دل ن اعلی ک ال ک ت بی سال ی علی ال همان ف د دل ک لرحمة وذک رے ل ق دم ی دم ن دن=63

## اعلان نبوت کے وفت عمر

سوال 26 مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اکثر انبیاء نے جالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ کیایہ قرآن مجید سے ثابت ہے؟

جواب: جی ہاں! میہ بات بھی قرآن مجید کی آیات کے حروف سے ظاہر ہوتی ہے۔ چندآیات اوران کے حروف کی تعداد پرغور سیجے جو بتارہے ہیں کدا کثر انبیاء کرام علیم السلام نے چالیس سال کی عمر میں اظہار داعلانِ نبوت کیا!

"وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوَاجًا وَذُرِّيَّةً "

(مورة نمبر13، آيت نمبر38)

"اور ب شک ہم نے بہت سے رسول آپ سے بہلے بھیج اوران کے بیوی بیج بنائے۔"
ول ق دارس ل ن امن ق ب ل ک ورج عل ن ال هم از واج او ذری سے 40 ول ق دارس ل ن امن ق ب ل ک ورج عل ن ال هم از واج او ذری سے 40 ورج مان البوری نفیسی تا ان النفس لا مقاررة ، بالسور تا الله مارجم ربی من المنفس المنافس المنافس تا الله من المنافس تا الله من المنافس تا الله من المنفس المنافس المنا

وم ااب ری ن ف س ی ان ال ن ف س ل ام ار قب ال س وال ام ار ح مرب ک = 40

"وَأَيْوُبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۗ أَنِّى مَسَنِى الصَّوْ وَأَنْتَ أَدْ حَمُ الرِّحِمِينَ0" (سررة نمبر 21) يت نمبر 83)

دای دب اذن ادی رب دان ی مس نی ال صردان ت ارح م ال درح می ن=40

"فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ امْنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسُ". (مورة نبر10، آيت نبر98)

ف ل دل اک ان ت قری قام ن ت ف ن ف ع هاای مان هاال اق ومی و ن ب=40

"سَالِيكُمُ مِّنْهَا بِحَبَرِ أَوُ النِيكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ٥" (مُورة بُر27،آيت بُرُ7) س ات ی کسم من هاب خبراوات ی کسم بش هاب ق بس ل علک متص طل ون=40

"وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُنْحَلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبِيَّانَ" (مورة نبر19 آيت نبر51)

واذک رف ی ال کتب موسی ان مک ان م خل ص اوک ان رس ول ان ب ی ا=40

"اَتُوكُوا عَلَيْهَا وَاَهُنُّ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِى فِيْهَا مَارِبُ اُنْحُولى " (سورة نمبر20) أيت نمبر 18)

ات دک داع لی هاداهش به هار علی کان می دل ی ف می هام ارب اخ ری=40

"وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْآلُواحِ مِنْ كُلِّ شَىءَ مُوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَىءَ \* (مورة نبر7، آيت تمبر 145)

وکست ب ن ال وف ی ال ال واح م ن ک ل ش ی م وع ظرة وت ف ص ی ل ا ل ک ل ش ی = 40

"فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى مَوَآءِ الصِّرَاطِهِ" (مورة نمبر38، آيت نمبر22)

ف اح کم ب ی ن ن اب ال حق ول استش طط دا هدن اال ی س دا ان ص راط = 40

"فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آنُ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ" (فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آنُ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ" (مورة نبر27) آيت نبر19)

ف ت بسیم خن اح کرام ن قرل هاوق ال رب اوزع ن ی ان اش کرن عام ت ک=40 "عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا الِيلَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكَ اللَّكَ طَوْفُكُ " " عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا الِيلَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكَ اللَّيْكَ طَوْفُكُ " " عِنْدَهُ عِلْمُ مِنْ الْكِتْبِ أَنَا الِّيلَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

عن ده علم من ال کست بان استک به ق ب ل ان ی دست دال ی ک طرف ک=40

"قَالَ اللَّهِ يُنحَى هلِهِ اللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا كَامَاتَهُ اللَّهُ مِانَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ"
(سورة تُبر2، آيت تبر259)

ق ال ان ی ی حی صدره ال ال و ب ع دم وت صاف ام انت وال وم ات عام ت م ب ع ث=40

" ذلك قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ عَيْضًاهِ مُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ " " ذلك قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ عَيْضًاهِ مُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ " " (سورة نمبر 9، آيت نمبر 30)

ذلك قدل هم باف داه هم كاض اهون قول ال ذكان ك فروام ن ق بل=40

"وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّنْ قَيْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجًا وَخُرِيَّةً "

(سورة نمبر 13 ،آيت نمبر 38)

''اور بے شک بھیج ہیں ہم نے بہت سے رسول تم سے پہلے اور بنایا تھا ہم نے انہیں بیوی بچوں والا۔''

ول ق دارس ل ن ارس ل امن قب ل ك وج على ن المهر از واج او درى الله من الله من المرسلين ٥٠ " ينلك اياتُ الله من المرسلين ٥٠ " يندك بالمحقي والله كين المرسلين ٥٠ " ينتر مُوري من المرسلين ١٠٥ ) المرسلين ١٠٥ ) المرسلين ١٠٥ )

"دیالله کی آیات ہیں جوہم پڑھ کر سناد ہے ہیں تم کو تھیک تھیک اور یقینا تم (اے محم سلی اللہ علیہ وسلم) الله کے رسولوں میں سے ہو۔"

ت ل ک ای ت ال لهان ت ل دهاع ل ی ک ب ال حق و ان ک ل م ن ال م رس ل ی ن = 40

# عيسى عليهالسلام اورتيس كروموسومز

سوال 25: مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیریاب کے پیدا ہوئے۔ یہ قرآن و جدیث کا ظاہری بیان ہے۔ کیا قرآنِ مجید بنا تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 46 کے بجائے 23 کرومونومزیائے جاتے تھے؟

جواب: جی ہاں! قرآنِ مجیداں بات کا بھی اینے حروف کی تعداد کے ذریعے بر ملا اظہار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کے 23 کردموسومز تھے۔

قرآن علیم کی روسے میر ناب کرنا ہے کہ آپ ایک ایسے فرد ہیں یا بی ہیں جو کہ بغیر باب کے پیدا ہوئے۔ جبیبا کہ موجودہ سائنس نے ٹابت کر دیا ہے کہ تمام انسان جو اس کے پیدا ہوئے ان کی تخلیق کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے وضع فر مایا کہ 23 کروموسوم والدہ (عورت) کی طرف سے ملے اور 23 کروموسوم والدہ (عورت) کی طرف سے ملے اور 23 کروموسوم والدہ (عورت) کی طرف سے ملے اور کل 46 ہوئے ، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا عمل معرض وجود میں آیا۔

لیکن حفرت عینی کیونکہ نقط والدہ ہی ہے تخلیق ہوئے ہیں اس لئے ہمیں قرآن حکیم سے بیٹابت کرنا ہے کے قرآن حکیم کی روسے حفرت عینی بغیر باپ کے بیدا ہوئے اور فقط 23 کروموسوم ہے ان کی تخلیق ہوئی۔ اس کا جُوت قرآن حکیم نے بار بار مہیا فقط 23 کروموسوم ہے ان کی تخلیق ہوئی۔ اس کا جُوت قرآن حکیم نے بار بار مہیا فرمایا۔ حفرت عینی علیه السلام کا ذکر سورة البقرہ میں اس طرح فرمایا کمیا!
"وُالدُنا عِنْ سَی ابْنَ مَرْیَمُ الْبِینْ نِیْ اللّٰ اللّٰ مَرْیَمُ الْبِینْ اِیْنَ مَرْیَمُ اللّٰ اللّٰ مِیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِیْنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّ

''اورعطائ ہم نے عینی ابن مریم کو کھی نشانیاں۔'' وات ک ن ان کی ک ک ک اب ن مریم کو کھی نشانیاں۔'' ''دلک مِنْ اَنْہَآءِ الْعَیْبِ نُوْرِدِیْدِ اِلَیْكَ عَ''

(سورة تمبر3 آبيت نمبر44)

ذلك من النب اللغ كاب ف وج كاه ال كاك = 23

یہ آیت قرآن عیم میں دومرتبہ نازل فرمائی گئی ایک مرتبہ سورۃ آل عمران میں اور دوسری مرتبہ سورۃ آل عمران میں اور دوسری مرتبہ سورۃ الیوسف میں ۔ جہاں پراس بات کا تذکرہ فرمایا گیا کہ بوسف علیہ السلام این والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے 23 سال بعد مطے اور آ بہت مبارکہ کے 23 حروف ہیں۔

آيت مباركه ملاحظه جو!

" ذلك مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْدِ إِلْيُكَ "

(سورة نمبر 12 ، آيت نمبر 102 )

ذلک من ان باال غی بن وحی والی ک = 23

ان دونون آیات میں زیر وزبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور نہ بی ان کی طرزیان میں معمولی سافرق ہے۔ فرق ہے تو اتناہے کہ یہاں مقصود ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو پیدا فرمایا 23 کر وموسوم ہے یعنی فقط مریم علیہ السلام کے بی بدن ہے اور دہاں پر مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اپ والدگرای حضرت یعقوب علیہ السلام ہے 23 مثال کوئی معمولی تہیں ہے اور نہ بی کوئی اس کو معمولی مال کے بعد ملے ۔ یہ 23 کی مثال کوئی معمولی تہیں ہے اور نہ بی کوئی اس کو معمولی سے جے کے ونکہ قرآن کریم جو بات بھی کرتا ہے۔ وہ دراصل حقیقی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات ہے معنی نہیں ہے۔ جبیبا کہ سورۃ انبیاء میں ارشا و ہوتا ہے۔

"وَمَا اَزْسَلُنْكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلَمِینَ 6"

(سورة نبر 21، آيت نبر 107)

"اور بم في آب كورحت بناكر بميجاتمام جهانول كے لئے۔ وم اارس ل ن اك ال ارح مت ل ل على مىن = 23 "وَمَا أَدْسَلُنْكَ إِلاَّ مُسَيِّسُوا وَنَذِيْوان"

( سورة نبر 17 ،آيت نبر 105 )

''اور بقینا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔'' دم اارس ل ن ک ال ام ب ش راون ڈی راﷺ 23۔ ر 23 مال کووہ زمانہ جس میں آپ علیہ السلام نے دنیا کو ایک ئی راہ دکھلائی اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی اسلام نے دنیا کو ایک ئی راہ دکھلائی اور اللہ تعنور علیہ سے روشناس فرمایا۔ وہ زمانہ 23 سال کا ہے۔ یہاں پر 23 کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ و السلام کی نبوت کا 23 سالہ عرصہ ہے یا نزول قرآن کا زمانہ مراد ہے۔ اس طرح سورۃ یاسین میں ارشادہوا!

"وَمَا عَلَّمْنَهُ السِّيعُرَ وَمَا يُنْبَغِي لَهُ"

''اور نہیں سکھائی ہم نے بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوشاعری اور نہ ہی تھی ان کے شایانِ شان میہ چیز۔''

وم اعلم ن وال شعروم اى نبغى ل = 23

الله تعالى بيان فرما تا ہے كہ بيں اپنے رسول صلى الله عليه وسلم كوكوئى شاعرى نہيں سكھائى بلك أن پر 23 سمال بيں قرآن مجيد كانز ول فرمايا۔ جوان كے شايانِ شان تھا۔ شاعرى آپ صلى الله عليه وسلم كى شايانِ شان نہيں تھى۔ يہاں پر 23 حروف سے مراد 23 ساله بزول قرآن ہے جس كوزمانہ جانتا ہے۔
ساله بزول قرآن ہے جس كوزمانہ جانتا ہے۔
"إِذَا قَطْلَى اَمْرًا فَإِنْهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ" 47/3

(مورة نمبر 3، آيت نمبر 47)

اذاق ص ى امراف ان ماى ق ول ل كان = 23

23 سے مراد میں ہے کہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کھیلی کو 23 کروموسوم سے تخلیق

ہونا جا ہے تو اس نے تھم فرمایا کہ تو 23 سے بی مکمل ہوجا۔ ''اِذْ قَالَ اللّٰهُ یلِعیسنی ایّنی مُتَوَقِّیْكَ '' 55/3

(سورة نمبر3،آيت نمبر55)

'اور جب کہااللہ تعالیٰ نے''اے عیسیٰ ہے شک میں تہیں ( قریب قیامت کے دور میں ) موت دول گا۔''

ادقالال الله المال ا

"إِنَّ مَثَلَ عِيسلى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ"

. (سورة نمبر3، آبيت نمبر59)

"سين كمثال الله كمان الله كمان ومعليه السلام كى طرح ب-"
ان م ثل على كان كان كان وال له كرم شال اوم = 23
حضرت عيلى عليه السلام نه ......
"قال إلى عبد الله طلف التأبي المحتاب"

(مودة نمبر19،آيت نمبر30)

"كهاش الله كابنده بول السنة محص كتاب عطافر ما كى ہے۔" تال ان كى عبد دال له است ن كالك ست اب=23 "فَنَهُ حَعَلْ لَعُنتَ اللهِ عَلَى الْكُذِبِينَ ٥"

(مورة نمبر 3، آيت نمبر 61)

''اور بجيجين لعنت الله کي جھوڻوں پر۔"

"اورتاكيم بنائيس ائين ان انهانوں كے لئے اور رست الى طرف ہے۔" ول ان ج كل واك ت ل ل ان اس ورح مت من ا=23 "وَجُعَلُنْهَا وَابْنَهَا اَيَةً لِلْعَلْمِيْنَ ٥"

(سورة نمبر 21، آيت نمبر 91)

''اور ہم نے بنایا مریم اور اس کے بیٹے کوئٹائی جہان والوں کے لئے۔'' دن عمل ن ھاواب ن ھاای ت ل علم می ن = 23 اس آیت مبارکہ میں بھی ای طرف اشارہ فرما دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو 23 کروموسوم سے تخلیق کر کے جہان والوں کے لئے ایک بجز ہ بنادیا لیمنی مکن ومکن بنادیا۔

حفرت ذکر یاعلیه السلام جوکہ حفرت مریم کے فیل تھے۔ جس وفت مریم رفتی اللہ عنہا کے جمرہ بیس تشریف لے علیہ السلام کے پاس کے جمرہ بیس تشریف لے علیہ السلام کے پاس ایسے میوے پڑے موسم کے تھے۔ آپ نے حفرت مریم سے ایسے میوے پڑے موسم کے تھے۔ آپ نے حفرت مریم سے سوال فرمایا کہ میرکہاں سے آئے ہیں تو حفرت مریم نے کہا!
"إِنَّ اللَّهُ يَوْرُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ٥"

(سورة نمبر3، آيت نمبر37)

'نے شک اللہ دن قراب ہے جے جاہے۔" ان ال ال ای رزق من کی شاب علی رجی اب=23 حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا! ''آنی قلہ جنت کم بائیة مین دینے کم ہائیہ میں دینے کم ہائیہ ہائیں ہا

(سورة نمبر3، آيت نمبر49)

ان ن ى ق دى عداك مب اى ت من درب بك = 23 حضرت على عليه السلام دنيا بين 32 سال قيام پذير به به دو من الله من ال

(مودة نمبر3،آيت نمبر39)

"بے شک اللہ بنارت دیتا ہے تم کو کیلی کی جونفیدین کرنے والا ہوگا تکیل مَدِ مِنَ اللّٰهِ (علیہ کی علیہ الله میل کی۔"
(علیہ کی علیہ السلام) کی۔"

ان ال ال مى بىش رك بى ى حى مى دق ابك ل مت من ال ل ه= 32

#### قرآن مجيداور دها تول كالثامك وبيك

سوال 33: قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا، کیاان دھاتوں کے اٹا مک دیئ تمبریمی موال کے اٹا مک دیئے تمبری

جواب: ہی ہاں! قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اٹا مک وید نمبر بھی

سے مختلف ہے۔ ایک بات بیان ہور ہی تو فورائی اقلی آیت مباد کہ بات کا رُخ دوسری

طرف جلا جاتا ہے کین اس کے باد جودا نہائی ضبط اور تقم موجود ہے۔ بالکل ای طرف دھاتوں کے اٹا مک ویٹ نمبر بھی بیان کے گئے ہیں۔ یہ ایک ہی طریقہ کے تخت اخذ ہمیں ہو سکتے سے مگر قرآن مجید میں آئیس ایک ہی طریقے سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔

ہمی بیان فرما دیا ہے۔ جو کہ جدید ترین سائنس نے بیان کیا ہے۔ لو ہے اور تا نے کا سورة الکہ فی میں مورة الکہ فی میں مورة الکہ ویٹ فی میں مورة الکہ فی میں اور سکے کا اٹا مک فیرسورة الکہ فی میں بیان فرما یا گیا۔ گران کو معلوم کرنے کے طریقے علی دو ہیں۔

الفیف میں بیان فرما یا گیا۔ گران کو معلوم کرنے کے طریقے علی دو گئیں۔

الفیف میں بیان فرما یا گیا۔ گران کو معلوم کرنے کے طریقے علی دو ہیں۔

الفیف میں بیان فرما یا گیا۔ گران کو معلوم کرنے کے طریقے علی دو ہیں۔

#### اوسے اور تا ہے کا اٹا مک ویٹ تمبر:

سورة الكہف ركوع نمير 11\_ بيركوع اس طرح ختم ہوتا ہے: 11/19/2 اس ركوع ميں اسكندر ذوالقرنين بادشاہ كا ذكر كيا هميا ہے۔ اور اس كے ساتھ يا جوج ماجوج كا ذكر فرمايا هميا ہے۔ ان كے آئے لوے اور تانيے كی ديوار بنانے كا فرمايا هميا

اب دیجین تو معلوم ہوگا کہ اس رکوع بیل پانچ (5) مرتبدرب کالفظ ارشاد ہوا ادرای 5 عدد کی بدولت ہم لوہ ہے اور تا ہے کے اٹا کمپ نمبر کومعلوم کرسکتے ہیں۔

طريقةنمبر1:

ىدركوع سورة كاركوع نمبر 11 ہے، اس كى 19 آيات اور سيار كے كاركوع نمبر 2 ہے تو 11 x 5 = 55 تائيكاانا كم نمبر 29

دونول كالمجموعه 55

طريقة تمبر2:

یباں پر سیارہ نمبر 16 کا دوسرار کوع ہے بینی رکوع نمبر 2 اور رکوع کی 19 آیات بین د5 مرتبدرب کالفظ آیا ہے۔

تانے کا اٹا کے نمبر 29 = 19 + 10=5 x 2

لوہے کا اٹا کے نمبر 26 = 19 + 7 = 5 + 2

ووتول كالمجموعه 55

لین اگر 2 کو پانچ کے ساتھ ضرب دیں اور اس میں 19 جمع کریں تو تا ہے کا اٹا ک نمبرآئے گا اور اگر 2 کو 5 میں جمع کریں بعد میں 19 کواس میں جمع کریں تو لو ہے کا اٹا مک نمبرآئے گا۔

سونے اور جاندی کا اٹا مک ویٹ:

سورة الزخرف كركوع كا اخترام ال طرح موتاب: 11/11/15 سورة كاركوع تمبر 5، ركوع كى آيات 11 اور بارے كاركوع تمبر 11

 $11 \times 11 + 5 = 26$ 

سونے کا اٹا کم تمبر = 89

جاندى كائا كم نمبر = 47

رونول كالمجموعه = 126

سيسكاانا مك وبيك:

سورة القف كاركوع نمبر 1 ركوع كى آيات 9سيار \_ كاركوع نمبر 9

 $9 \times 9 + 1 = 82$ 

، اوریبی سیے کا اٹا مک نمبر ہے۔

#### (ASTRONOMY)

(The Big Bang) تخلیق کا کتابت

ماہرین فلکیات کا تنات کی تخلیق کی وضاحت ایک مقبول نظریے بگ بینگ ہے کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات (Astrophysicists) اور فلکی بینگ ہے کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات (Astronomers) کا سالہاسال کے مشاہدات اور تجربات سے جمع کردہ مواداس بات کی تائید کرتا ہے۔ بگ بینگ کے مطابق تمام کا تنات شروع میں ایک بڑی کیست (Primary Nebula) تھی پھر بگ بینگ ( ٹانوی علی کری بوری میں ایک بڑی کی جب کہشا کیں (Galaxies) وجود میں آئیں۔ پھر یہ ساروں ، سورج اور چاند کی صورت میں تقسیم ہو گئیں۔ کا تنات کی ابتداء ساروں ، سیاروں ، سورج اور چاند کی صورت میں تقسیم ہو گئیں۔ کا تنات کی ابتداء متعلق مندرجہ ذیل آئے۔ ہمیں بتاتی ہے کہ

اَوُكُمْ يُكُوالَّذِينَ كَعُفَرُولَ "كَياكافرون فِي اللهُ مِينَ دَيُهَا كَهُ بِينَكَ السَّكَ الْوَرْ مِن وَفِي اللهُ مِنْ وَالْكَرْضَ اللهُ الل

اس آیت قرآنی اور بگ بینگ کے نظریدے کے درمیان ہم آ جنگی سے اثکار کرنا ناممکن ہے۔ ایک کتاب جو کہ چودہ سوسال پہلے عرب میں نمودار ہوئی اس عمیق سائنسی حقیقت کی حامل کیسے ہوئکتی ہے؟

كهكشاؤل كي تخليق بينے دهوال

(Initial Gaseous Mass Before Creation of Glaxies)

سائنسدان اس بات برمنفق ہیں کہ کہکشا میں (Galaxies) وجود میں آنے سے پہلے فلکیاتی مادہ کیس کی صورت میں تھا مخضر نیر کیس کے مرغو کے یابادل کہکٹاؤں (Galaxies) کی تشکیل سے پہلے موجود ہے۔ اس فلکیاتی مادہ کے لئے دھوئیں کا لفظ کیس کی بہنست زیادہ موزوں ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کا کنات کی اس حالت کی طرف دخان کے لفظ کے ذریعے اشارہ کرتی ہے، جسکے معنی دھوال کے ہیں۔

میں دہریے سے بوچھتا ہوں جو کہ سائنس پیدایمان رکھتا ہے کہ بید نیا وجود میں کیسے آئی؟

تو وہ بچھے یہ بتا تا ہے کہ شروع میں تمام کا سُنات ایک اکا کی تھی پرائمری نیبولا، پھر بگ بینک ہوا، ٹانوی علیحدگی، جس نے کہ کہکشاؤں کوجنم دیا اوراس نے ستاروں اور سیاروں کوجنم دیا جس میں ہم رہتے ہیں۔

میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اسے ان دیو مالائی پردوں کی داستان کس نے سائی؟

وہ کہتا ہے کہ ہیں! یہ جنوں پر یوں کی کہانی نہیں ہے۔ پر شلیم شدہ حقائق

ہیں۔ ہمارے پاس ان کے شوت ہیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ

کہاں سے معلوم کیا؟ کیا یہ جنوں پر یوں والی کہانی سی، وہ کہتا ہے نہیں، یہ سائنسی

حقائق ہیں محض کہانیاں نہیں، ہم نے انہیں کل، پرسوں جانا، کل سے مرادہ ۵ سال

پہلے، یا شاید ۱۰ اسال پہلے، کل اور ۲۵ اء میں دو سائنسدانوں نے بگ بینگ

تھیوری پیش کرنے یہ نوبل پر ائز حاصل کیا، البذا میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ
حقیقت ہے کہ میں اسے جانتا ہوں کیکن تم کیا کہتے ہوکہ جوقر آن نے ۱۰ میں سال

أو كم يُرَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقُنْهُمَا. ترجمه: " "كيا كافرلوكول في ينبين ديكها كراهان وزمين باجم سلم جلم في

# كروموسومزاور قرآن مجيد

سوال 1: ہم پھے دوست ہیں اورہم میں سے ہرایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ سب کہ پہلے مجھے سوال کرنے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ ذاکر بھائی! میراسوال بیہ کہ قرآنِ مجید مسلمانوں کے عقید سے کے مطابق ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے، کسی کا تنصیلا اور کسی کا اجمالاً ، کسی کا ظاہراً اور کسی کا اشارة ۔ آپ بیہ بتا ہے کہ کسی طرح قرآنِ مجید میں انسانی کروموسومز کا ذکر بھی ہوا ہے؟ جن کی تعداد ڈاکٹر حضرات کے مطابق 46

''ہم عنقریب انہیں آفاق اورخودان کے نیمان بنی نشانیاں دکھا کیں گے یہاں سک کدان کے سامنے میہ بات کھل کرا جائے گی کدییقر آن سچاہے۔'' اس آیت کے الفاظ کی تعداد برغورفرما کیں! س ن ری هم ای تن اف ی ال اف اق وف ی ان ف س هم هت ی ی ت ب ی ن ل هم ان وال حق = 46

اس آیت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی کروموسوم نمبررکھ دیا جو کہ نزول قرآنِ اس آیت کے وقت معلوم نہ تھا۔

'یرسے رسا اللہ و کو این اللہ و قالت النظری الممسیح ابن اللہ "و قالت النظری الممسیح ابن اللہ "و قالت النظری الممسیح ابن اللہ "و قالت النظری الممسیح ابن اللہ " اور کہا یہود نے مُر سرا اللہ کا بیٹا ہے۔ " اور کہا یہود نے مُر سرا اللہ کا بیٹا ہے۔ " ایک طرف تو ان کا وعویٰ بیان فر مایا اور دوسری طرف ان کے وعوں بیان فر مایا اور دوسری طرف ان کے وعوں بی جو اب مے دیا۔ اس آیت کے الفاظ ملاحظہ کیجیے!

وق ال ت ال مودوع زى راب ن ال ل ه وق ال ت ال ن ص رى ال م ك ك ح اب ن ال له = 46

انسان جو کہ 46 کروموسوم سے تخلیق کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی اولا د کہنا کہال کی عظمندی ہے؟

"فَازَلَهُمَا النَّهِيطُونُ عَنْهَا فَاحُرَّجَهُمَا مِمَّا كَانًا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا" 36/2 " پھر پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کواس درخت کی ترغیب دے کر بالآخرنگلوا دیاان دونوں کواس (عیش وآرام) ہے، دہ جس میں تصادرہم نے تھم دیا کو اُتر جاؤتم سب (بیال ہے)۔"

اسى طرح كالمضمون سورة طاعين بهى موجود يرارشاد موا!

"قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعُضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ فَإِمَّا يَاتِينَكُمْ مِّنِي

" اُرْ جا وَتُم دونول بربال ت سُسُ کے سب (اور رہو گے تم) ایک دوسرے کے وُسمن عرفی ایک دوسرے کے وُسمن عرفی میں ا عجر تہارے یاس میری طرف سے ہدایت ضرور آئے گی۔ "

ان دونون آیات کے حصول کے حروف 46،46 بین اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے نکل جانے کا تھم صا در فر مایا جار ہا ہے۔ تفصیل ملاحظہ سیجے! ن ازل هماال شى طان عن هاف اخرج همامم اك ان اف ى هم وق ل ن الهب طوا = 46

ق ال اهب ط ام ان هائ مى ع اب ع ض ك م ل ب ع ض ع دوف ام اى ات ى ان ك م م ان ى ه دى = 46

' وَإِذَا آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرِيِّتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا

"اور یاد کرد جب نکالاتھا تیرے رب نے اولاد آدم علیہ السلام بیں ہے یعن ان کی پشتول میں ہے ان کی نسل کواور گواہ بنایا تھا ان کوخودان کے اُویراور پوچھا تھا کیا نہیں ہوں میں تہارار ب ؟ سب کے نے کہا تھا ہاں (تو ہی ہمارار ب ) ہم گوائی دیتے ہوں میں تہارار ب ) ہم گوائی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کے کیا تھا کہ کہیں (ند) کہوتم قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔"

سارى اولا دِآدم كا تول فقالو بكلى "سے آیت کے آخرتک الفاظ كى تعداد ملاحظہ سیجے! ق ال واب ل ك ش هدن الن ت ق ول واى وم ال قى م ت ان اك ن اعن هذائ ف ل كان = 46

حضرت توح علیه السلام حضرت آدم علیه السلام کے بعد پیٹیبرمبعوث ہوئے۔آپ ایک عرصہ دراز لوگول میں رہے اور رُشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ گرآپ کی قوم کی اکثریت سے نے تن پرایمان لانے سے انکار کیا تو آپ نے ایک کشتی بنائی اور اس پر فقط ال کور کوروار کیا جومومن شھے۔

"وَقَالَ الْكِبُوا فِيهَا بِسُمِ اللّهِ مَجُرِهَا وَمُرسِلْهَا إِنَّ رَبِّي لَغُفُورُ رُحِيمَ0"41/11

''اور بولاسوار ہوجا واس میں اللہ کے نام ہے اس کا جلنا ہے اور تھبر نا بھی ، بے شک میرارت بردامعاف کرنے والارحم فرمانے والا ہے۔'' وق ال ارکب واف ی هاب سم ال له می رهادم رس هاان رب ی لغ در درجی م=46

"وَمَنْ مَّعَةً فِى الْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفَ وَاغْرَفْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بالِننا"3/10

"وَاذْكُرُوْ آ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقًاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ تَصَطَعَةً"

ك ذب داب اى سن نا=46

''اور یاد کرواس (احسان) کو کہاس نے بنایا ہےتم کوسر دار بعد قوم نوح کے اور زیادہ عطا کی ہے اس نے تہمیں تخلیق میں وسعت ''

داذک روااذبی علی ن کے م خل فی اوم ن ب ع دق وم ن وح وزادک م نی می ا ل خل ق ب ص ط ت = 46

"قَالَ يَلْمُومُ اعْبُدُ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهُ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَا مَفْتُرُونَ 0 '50/11'
"أور عاد كى طرف (بهيجا بم نے) ان كے بھائى مودكو،هود نے كہا! اے بيرى قوم!
عبادت كر واللّه كى نبيل ہے تمہاراكوئى معبوداس كے سوانبيں ہوتم (اپنے شرك بيس) مگر جھوٹ كھڑنے والے ."

ق الى ق وم اعب دال ل وم الك مم ن ال وغى رو ان ان ت م ال ام ف ت رون = 46

"رَكَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْ - عَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيْبُ0':77/11 " کھر جب آئے ہمارے بھیج ہوئے فرشتے لوط کے پائ تو بہت نا گوارگر راائیں ان کا آنا اور دل میں کڑھتے گئے اور کہتے گئے یددن ہے مصیبت کا۔ "
ول م اج اوت رس ل ال وط اس ک بھم وض اق بھم ذرع اوق ال ھذا ی دم غ ص ی ب=46

"فَكُمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَاى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطِهِ الْمُسْرَاى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطِهِ "74/11

'' پھر جب دور ہوگئی ابراہیم کی گھیراہٹ اور مل گئی ان کواولا و کی خوشخری تو اُس نے جھڑنا شروع کردیا ہم سے توم لوط کے بارے میں۔''

ف ل م اذهب عن اب راه ی م ال روع دج اوت ه ال بشری ی ج ادل ن ا ف ی ت وم ل وط = 46

"إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ لِلَابِيْدِ لَآسَتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَاۤ أَمُلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُولِيْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ

ال اق دل ابراه ی مل اب ی ه ل ای تری نی نی ک دم اام ل ک ل ک م ن ال ل ه م ن ش ی = 46

"قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ " فَاتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

''آپ (رسول الندصلی الله علیه وسلم) ان ہے فریاد ہیجے بین پیروی کر دوین ابراہیم کی جوسب سے کٹ کراللہ کا ہور ہااور دہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔' ق ل ص دق ال ل و ف ات ب عوام ل ذائب راہ ی م ح ن ی ف اوم اک ان م بن ال م ش رک ی ن = 46

ال كے علاوہ سورۃ النساء میں ارشاد ہوا!

"يَاهُلَ الْكِتْلِ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنَكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقِّ"

"اسال كتاب! الني دين كے معاملے ميں مبالغه مت كرواور مت كهوالله كي شان ميں وہ بات مرجو ہے۔"
میں وہ بات مرجو ہے۔"

گاھلالکتبلاتع غلواف ی دی ن کے مول است ق دل داعلی ا ل ل ہ ال ال حق=46

'ْإِنَّ الْمُلْذَا الْفُرْانَ يَسَفُّصُ عَلَى بَنِى آلِسُرَآثِيلَ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيْدِ يَنْحَتَلِفُونَ "76/27

''بلاشبہ بیقرآن بیان کرتا ہے بن امرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر ( کی حقیقت) جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔''

ان هذاال قران ی قص علی بنی ای راه ی ل اکثرال ذی هم ندی که دن = 48

"وَإِذْا اَحَادُ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورُهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اللهِ اللهُ ال

''اور یاد کروجب نکالاتھا تیرے رہے سے اولادِ آدم کواور کواوینایا تھاان کوخودان کے اُورِاور یوچھاتھا! کیانبیس ہوں میں تہارار ہے؟ سب کے نے کہا تھاہاں (توبی ہارا رہ ہے) ہم گواہی دیتے ہیں۔ رہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ کہیں (ند) کہوتم قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔'

''قَدالُوْ ابْلَى ''سے آیت کے آخر تک بعنی جب اولا ذا دم علیدالسلام ساری کی ساری اولا دحاضرتھی اور سب نے یک زبان اقرار کیا۔

ق ال واب لى شهدن اان ت ق دل واى دم ال قى م ت ان اكن اسكان هـ ذ اغ ف ل ى اج=46

# جانورول کے کروموسومزنمبر

سوال30: انسان کی طرح جن جانوروں کاذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کیا کئی آیت میں ان جانوروں کے کروموسومز کاذکر بھی موجودہے؟

هورا، خچر، گذها:

جواب: قرآنِ مجیدنے جانوروں کا ذکر بھی فرمایا اوران کے کروموسوم نمبر بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے!

سورة الخل ركوع تمبر 1،اس كى 9 آيات بين اوريارے كاركوع تمبر 7

ركوع كااختام يحال طرح ب- 1/9/7

 $7 \times 9 + 1 = 64$ 

كيونكه ركوع مين نين جانورون ( محوز ميه فيجراور كدهم) كاذكركيا عميا بال لئة مي الماكية مي الماكية من الماكية من الماكات الماكة ا

اب 66 كروموسوم كلورث كي بيل 64 في حرك بين اور 62 كروموسوم كرسط في المراح كروموسوم كرسط كروموسوم كرسط كروموسوم كروسوم كروسوم كروموسوم كروسوم كروموسوم كروسوم كروموسوم كورسط في المراح في الم

مختلف جانور:

سورة الانعام، ركوع نبر 18 كااختام بجمال طرح موات: 18/6/5 سورة كاركوع نبر 18 اوراس كى 6 آيات بين اورسپار يكاركوع نبر 5 (الراباي ١١/١٠) عند 33333333333333333333 (الرباي عند 377)

 $5 \times 6 = 30$  30 + 18 = 48 اب رکوع میں 4 جانوروں کا ذکر قربایا گیا ہے!  $48 \times 4 = 192$ 

| كرؤموسوم نمبر | نام جانور |
|---------------|-----------|
| 38            | خزر       |
| 34            | لومڑی     |
| 60            | 2_8       |
| 60            | یکری      |
| 192           | مجموعه    |

كتے كا كروموسوم خمبر:

سورة الكيف مين ركوع اس طرح فتم بوتا ب:3/5/15

78 کے کا کروموسوم فمبرے جس کا ذکراس رکوع میں جارمر تبدکیا گیاہے۔

### انسانی کروموسومسنر

انسانوں اور جانوروں کے کروموسومز کے بارے میں الٹے سید ھے حسابات بھی ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب کی طرف منسوب ہیں۔آ ہے دیکھتے ہیں کہان کی کیا حقیقت ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کے قرآن لا تعدادعلوم کاخزانہ ہے۔ کین اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر دے کہ قرآن انسان کوسیدھاراستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیاہے۔ نہ کہ انسانی کروموسومز اور دیگر سائنسی انکشافات کی تقدیق کرنے کے لیے۔

ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب نے 4 انسانی کروموسومزکوقر آن کی مختلف آیتوں سے ثابت کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہے۔ان کا طریقہ کاریہ ہے کہ وہ کوئی آیت پڑھتے ہیں اور جہاں 46 حرف ہوجا کیں وہاں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 46 حروف ہیں۔ لہذایہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی کروموسومز 46 ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ذکر کردہ تمام دلائل پر علیحدہ علیحدہ جرح وقد ح کرنامحس تطبیع اوقات ہوگا۔ اس لیے چند بنیادی نقائص جوتقر بیاان کی ہردلیل میں موجود ہیں آپ کے سامنے ذکر کے دیتے ہیں۔

اللہ چند بنیادی نقائص جوتقر بیاان کی ہردلیل میں موجود ہیں آپ کے سامنے ذکر کے دیتے ہیں۔

اللہ کی وجوہات کی بناء پردرست نہیں۔ اول اس لیے کہ اکثر جو آیات وہ بطوردلیل بیش کرتے ہیں ان کاانسانی تخلیق ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک دلیل جوانہوں نے پیش کی ہے وہ حضرت نوح علیا السلام کی دعاہ وقال اور کبوافیہ ابسہ اللہ .....) جس کوئش میں سوار ہوتے ہوئے پڑھنے کا تھم اللہ کی جانب سے ہوا تھا۔ اس آیت کاانسانی تخلیق یا کروموسوس سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم اعلیہ السلام کے مہما نوں والے قصہ پر مشمثل سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم اعلیہ السلام کے مہما نوں والے قصہ پر مشمثل سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے تذکرہ پر بنی آیت کے ایک مکوئرے کوبطوردلیل بیش کیا ہے۔ حالاتکہ اس کا بھی کروموسومز سے کوئی تعلق نہیں۔

اس کےعلاوہ بھی جودلائل پیش کئے ہیں وہ بھی کر دموسومزیا تخلیق سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان کر ڈو دلائل اس لیے بھی لائق انتفات نہیں کہ وہ آئیت کا اتنا حصہ بتائے ہیں جہاں46 حروف ہوجائیں۔ چاہے مضمون کمل ہویانہ ہو۔ بعض اوقات وہ ایسی جگہ سے آیت شروع کرتے ہیں جس کا ماقبل سے گہراتعلق ہوتا ہے۔ لیکن اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے وہ پچھلے کلا رے کونظرانداز کردیتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے درج ذیل آیت پیش کی ہے۔ الاقول ابر اهیم لابیہ اللہ ۔ اس کا ماقبل سے گہراتعلق ہے۔ اور اس کا معن بھی اس وقت بھی آئے گاجب پچھلا جھہ بھی ملایا جائے گا۔

المرافر بفرض محال میتنگیم کرلیں کہ میتمام آیات انسانی کروموسومزی طرف اشارہ کرتی ہیں تب بھی مسئلہ مل نہ ہوگا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے شار کے دوران کئی ایسے حروف چھوڑ دیے جواگر چہ لکھے ہوئے بین دہ پڑھے جاتے ہیں اور آیت کے الفاظ کا جزء ہیں۔

مثلاً بہل دلیل سنوریہ میں ایلنا میں افظ ایلنا دو محدون الرسم الفول کو بھی شامل ہے۔ دونوں الفول کا اظہار کھڑی زبرسے ہور ہاہے۔ اور ان الفات کے بغیریہ لفظ بھی بے معنی ہوجائے گا۔ لہذا یہ توطے ہے کہ یہ الفات اس کا لازی جزء ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنا الوسید ها کرنے کے لیان الفات کوشار نہیں کیا۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں حق مشدد کو ایک ہی حرف شار کیا ہے۔ جبکہ حضرت عیسی علیہ السلام کے 23 کروموسومز قرآن سے ثابت کرتے ہوئے ایک دلیل بیش کی ہے آئے گئے ہوئے گئے اور اس میں تمام حرف مشددہ کو دوحرف شار کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بنیادی اصولوں میں ہی تضادوتنا تص ہے۔

اگرانبی دواصولوں کو مدنظر رکھیں کہ 'الفات محذوفہ متلفظ بھی حرف متنقل کا درجہ رکھتے ہیں اور حرف مشدد دراصل دوحروف کا مجموعہ ہے' تو ڈاکٹر صاحب کی تنام دلیلیں ہوا ہوجا ئیں گی۔
کیونکہ ان اصولوں کے مطابق پہلی دلیل تقریباً 3 الفاظ پر شتمل ہوگ ۔ یہی حال باتی دلائل کا ہوگا اس کیے دکھیاں تا ہے کہ ان تمام آیات میں کم از کم ایک حرف مشدداور ایک الف محذوفہ موجود ہے۔

اس کیے کہ ان تمام آیات میں کم از کم ایک حرف مشدداور ایک الف محذوفہ موجود ہے۔

اس کیے کہ ان تمام آیات بیش کردہ آیت اِنَّ طلاً اللَّقُو 'آن یکھی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ظاہری اعتبار سے ہی کہ حرف موسوم زابت کرد ہے تھے۔

47 کو دف پر شمتال ہے۔ حالا نکہ ڈاکٹر صاحب 46 کر موسوم زابت کرد ہے تھے۔

یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کے وسیع مطالعے اور قرآن جبی کا حال ہے۔ کہ دلیل ایسی دے رہے ہیں جودعویٰ کے مخالف ہے۔

#### 🛠 حب انوروں کے کروموسومسنز

ڈاکٹر صاحب نے انسانی کروموسومز کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں کے کروموسومز کو بھی قرآن کے سے ثابت کرنے کا بیڑا اٹھا یا ہے۔ لیکن دلائل پہلے کی طرح ہی بھسپھے اور کی نظر ہیں۔
اول اس بناء پر کہ انسانی کروموسومز ثابت کرنے کے لیے جوطریقہ اپنایا گیا تھا۔ یہاں اس پہل کرنے کی جائے ایک نیا طریقہ ترتیب ویا گیا۔ یونکہ بچھلے طریقہ پر عمل کرنے کی صورت میں مطلوب عدد حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔

ليكن جوطريقة اوراصول اس بارا بنايا كيااس بربهي بوري طرح عمل نهيس كيا-

مثلًا بہلی دلیل کا خلاصہ بیہ ہے کہ سورہ کی کارکوع نمبرایک ہے۔ اس کی 9 آیات ہیں اور پارے کا رکوع نمبرایک ہے۔ اس کی 9 آیات ہیں اور پارے کا رکوع نمبر 7 ہے۔ لہذا 64 = 1 + 9 × 7 اوراس رکوع میں تین جانوروں کا ذکر ہے لہذا 192=3×64 اور 192 نیوں جانوروں کے کروموسومز کا مجموعہ ہے۔

عقل کی روسے بھی بیطریقہ جمت نہیں۔ کیونکہ اس میں علیحدہ علیحدہ نینوں کے کروموسومز کی تعداد فابت نہیں ہورہی۔اوردلیل کے نا قابل جمت ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہاں رکوع میں ان تین جانوروں کے ساتھ انسان کا تذکرہ بھی ہواہے۔اورانسان سائنس کے مطابق حیوانات میں شامل ہے۔اورانسان سائنس کے مطابق حیوانات میں شامل ہے۔اصولاً توانسان کے کروموسومز بھی اس میں شامل ہوئے جا ہیے تھے۔لیکن ڈاکٹر صاحب نے انسان کا تذکرہ ہی گول کردیا۔

اس کے علاوہ اس بات پرکوئی عقلی دلیل نہیں کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے ضرب دی ہے وہاں ضرب ہیں دی ہے وہاں ضرب ہی دی جائے ہی دی جائے۔اگر وہاں ضرب کے بجائے جمع کاعمل کر دیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے ولائل کے غبارے سے ہوائکل جائے گی۔مثال ملاحظہ ہو

7+9x1=16

اصل میں قرآن کو بائیالوجی یا فزنس کی کتاب سمجھ لیا گیاہے ادراس میں ہر چیز کے متعلق معلومات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔حالانکہاس کتاب کااصل مقصود سل انسانی کوہدایت دیناہے۔اس کے معجزه ہونے کاتعلق اس کی فصاحت وبلاغت اور حیران کن اسلوب سے ہے۔نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کر دہ لفظوں کے بے مقصدالٹ بھیر سے۔اگراس میں جانوروں کے کرموسومز کی تعداد نہ ملے تواس کے مجز ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گااور نہ ہی اس میں کوئی نقص لازم آئے گا۔ سب لوگ بخو بی جانبے ہیں کہ ابن سینامنطق وفلسفہ اورطب دونوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اوراس نے ان دونوں فنون پر کتب تحریر کی ہیں۔اگر کو کی شخص کیے کہ اس نے اپنی کتاب القانون جو کہ طب کے موضوع پرے اس میں منطق کا فلال مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا۔ توبیاس شخص کی جہالت کا بین نبوت ہے۔ای طرح ہر چیز کے قرآن سے نبوت کا مطالبہ کرنے والے جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکرنائیک صاحب کی مختلف عنوانات کے تحت حیوانات کے کروموسومز۔حضرت عیسی علیہ السلام کے کروموسومز مختلف دھاتوں کے اٹا مک ویٹ تخلیق کا ئنات (Big Bang) کی الٹی سيرهى تحقيقات كاجواب عباس خليفه بارون الرشيد كے دربار ميں پيش آمدہ واقعه يرقياس كرلياجائے جوہم آگے پیش کررہے ہیں۔البته اس واقعہ اور ڈاکٹر صاحب کی تحقیقات میں مہارت کا فرق ملحوظ رہے۔ کیونکہ بعض جگہوں پر ڈاکٹر صاحب نے آیات کے حروف بھی کوقر آنی علم الرسم کے مطابق لیابی نہیں۔اور کہیں ضرب تقتیم کے الث پھیر کے ذریعہ اپنامطلوبہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کی۔اوربعض جگہوں پراینے ہی خودسا خنہ قاعدہ سے انحراف کرجاتے ہیں۔

الكسية كرتب

کمی شخص نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک جیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت طلب کی ناجازت کی ناجازت کی اجازت کی ناجازت کی ناجازت کی ناجازت کی ناجازت کی ناجازت کی ناجازت کی کردی اور پھھ خلاب کی ناجازت کی کوئی اور گیا بھراس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی افغائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا پڑات کی کوئی انتہانہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ بید دوسری سوئی پہلی سوئی کا نشانہ لیا پڑات کی کوئی انتہانہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ بید دوسری سوئی پہلی سوئی

ک ناکے میں داخل ہوکر پار ہو چکی ہے۔ اس طرح اس نے تقریباً دس سوئیاں پھینکیں اور سب کی سب بہلی سوئی کے ناکے سے پار ہوگئیں۔ ہارون الرشید نے بیہ جمرت انگیز کمال دیکھا تو تھم دیا کہ' اس شخص کودی دینارانعام میں دیے جا کیں اور دس کوڑے لگائے جا کیں''۔ حاضرین نے اس عجیب وغریب انعام کی وجہ پوچھی توہارون الرشید نے کہا۔'' دس دینار اس شخص کی ذہانت منشانے کی سچائی کا انعام ہے اور دس کوڑے اس بات کی سراہے کہ اس نے اپنی خداداد صلاحیتیں اور قیمتی و قت ایک ایسے کام میں صرف کیا جس کادین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں''۔ خداداد صلاحیتیں اور قیمتی و قت ایک ایسے کام میں صرف کیا جس کادین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں''۔ خداداد صلاحیتیں اور جدت پیندی صفحہ 14 ازمفتی تھی عثمانی مظلہ۔ متاع وقت اور کاروان علم صفحہ 18 افران ابن الحن عباسی صاحب)

#### **4**.2.☆

ڈاکٹرصاحب کہتے ہیں'' میں نے یز بیدکور حمہ اللہ کہا تو اگر میں کا فرہوں تو انہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہیے کہ امام غزالی کا فر ہیں۔ جس نے بخاری شریف کی شرح لکھی حافظ ابن حجم عسقلانی وہ بھی کا فر مے نعوذ ماللہ۔

این اعمال کی وجہ سے بریداس کاسب سے بروامصداق بنا۔اس لیے بریدکوامیر۔امام۔فلیفہ کہنا درست نہیں۔غالبًا بھی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے سامنے بریدکو 'امیرالمؤمنین' کہا تو آپؓ نے اسے بیس کوڑے مارنے کا تھم دیا۔(الصواعق الحرقہ لابن جرعسقلانی صفحہ 221)

امام بخاریؒ نے قال روم کے باب میں روایت درج کی ہے کہ'' حضرت ام حرام نے کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے سا۔ میری امت کے وہ مجاہدین جو پہلا بحری جہاد کریں گے یقیناً (اپنے لیے جنت) واجب کرلیں گے۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں۔ میں نے کہایارسول اللہ! میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟۔ فرمایا۔ تو بھی ان میں ہوگ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟۔ فرمایا۔ تو بھی ان میں ہوگ۔ پھر نبی طاقعہ کریں گے مغفرت میری امت کے وہ مجاہدین جو شہر قیصر (قسطنطینیہ۔ موجودہ استنول) پر پہلا جملہ کریں گے مغفرت میری امت نے وہ مجاہدین جو شہر قیصر (قسطنطینیہ۔ موجودہ استنول) پر پہلا جملہ کریں گے مغفرت یافتہ (مد خصور لیسنہ کو کی یارسول اللہ!۔ فرمایا یافتہ (مد خصور لیسنہ کی یارسول اللہ!۔ فرمایا

یادر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قسط مید کشکر روانہ کیا تھا۔ چونکہ اس مہم کے لیے مغفرت کی بشارت مشہورتھی۔ اس لیے بڑے برز علیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن زبیر رضوان اللہ ما جعین حضرت ابوالیوب افساری حضرت امام حسین اس تشکر میں شریک ہوئے ۔ حضرت امیر معاویہ نے بربی کوبھی جانے کا کہالیکن اس نے بہانا کر دیا قسط طیعیہ میں اس تشکر کوشرت امیر معاویہ نے برخوش ہوا شدید مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دمش میں بی خبر بینی تو بربینی تو بربینی تو بر بدانے برخوش ہوا محضرت امیر معاویہ کو کو میں اور تو انہوں نے موسم کر ما میں بربیکو بھاری کمک دے کر حضرت سفیان محضرت امیر معاویہ کو کو کو میں اللہ کا این اثیر جلد 3 سفی 8 کے 4 محمدة القاری بن عوف کے پاس قسط طیعیہ روانہ کیا۔ (الکامل لابن اثیر جلد 3 صفحہ 8 کے 4 محمدة القاری محمد المقاری المحمدة القاری محمد المحمد المحمد

علامه بدرالدين غيني فينفي فيغرة القاري مين مزيدتكها ہے كە ميال القدرصحابة حضرت سفيان بنعوف

کی قیادت میں سے۔ یزیداس کا اہل ہی نہ تھا کہ بیا کا برصحابہ اس کے ماتحت ہوتے۔ بعض نے اس حدیث کو یزید کی منقبت میں شار کیا ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے یزید کی کوئی منقبت ثابت نہیں ہوئی۔ اس کا حال تو مشہور ومعروف ہے۔

اول تویزیداس شکرمیں شامل ہی نہ تھا۔اس لیے وہ مغفرت کی اس بیثارت میں داخل ہی نہیں۔وہ اس بیثارت میں داخل ہی نہیں۔وہ اس بیثارت کا مستحق ہو بھی جائے تو یقیناً اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوئے۔اور آئندہ کے گناہوں اور منظالم کا اسے جواب دینا ہوگا۔

جس وقت صحابہ نے یزید کی بیعت کی اس وقت فسق و فجور پوشیدہ تھا۔ خانوادہ رسول پرمظالم سامنے

آئے تو مدینہ طیبہ سے ایک وفد جن میں غسیل ملائکہ حضرت حظلہ سے بیٹے حضرت عبداللہ بن خظلہ

"اور حضرت عبداللہ بن ابوعم ومخزومی جمی شامل سے۔ دمشق پہنچا۔ انہوں نے یزید کے اخلاق
واطوار کا مشاہدہ کیا اور واپس آکر بیعت توڑدی۔ صحابہ کرام کی اس خلع بیعت کا ذکرامام بخاری نے
اپنی سے کی جلد دوم کے صفحہ 1053 پر کیا ہے۔

اس خلع بیعت کی وجہ سے بزید کوا تناطیش آیا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کردی۔ حرّہ (مدینہ منورہ) کے شرمناک واقعہ میں سینکڑوں صحابہ کرام گل کونہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید خدری (جن کی روایتوں کوامام بخاری نے بھی نقل کیا ہے) کی ڈاڑھی کا ایک ایک بال نوج لیا گیا۔ (وفاء الوفاء جلداول صفحہ 135)

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا جب حضرت حسین رضی الله عنہ کا سرمبارک لایا گیا (اورایک طشت میں رکھ دیا گیا۔ بخاری) ابن زیادا کی چیئری آپ کی ناک میں مار نے لگا اور کہا۔ 'میری کوئی حسن ہے؟''۔ میں نے کہا سنو! میسب سے بروھ کررسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مشابہ ہیں''۔ (تر فری مشکوۃ۔ مناقب الل بیت )

طبرانی کی روایت میں ہے کہ'' آپ کی آنکھوں اور ناک میں جھڑی مارنے لگا تو میں نے کہا۔ اپنی حھڑی اٹھالو۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیجگہ چومتے ہوئے دیکھاہے''۔ بزار کی روایت میں ہے کہ' میں نے کہا۔ جہاں تیری چھڑی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جگہ سو تکھتے دیکھا ہے۔ (مرقات ۔ جلد 1 صفحہ 397)

اگریزید کی مرضی کے خلاف بیسب مجھ کیا گیا تھا تو پزید نے ابن زیاداور شمروغیرہ کے خلاف کوئی تادیبی کاروائی کیوں نہ کی ۔نہ ہی معزول کیا۔ حتی کہ ملامت کا ایک حرف بھی انہیں لکھ کرنہیں بھیجا۔ اس لیے حضرت حسین میں کاسرمبارک و کھے کرتاسف کا اظہاراز راہ مداہنت ہی تھا۔

اہام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت ابن عباس کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حضرت ابن عباس نے اپنے مؤقف کی وجہ ہے جس کا آئیس حق تھا۔ بیعت سے انکار کیا۔ اس انکار سے یزید یہ سمجھا کہ چونکہ یہ میری بیعت میں واخل ہیں اس لیے انہوں نے ابن زبیر کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ اس بات سے خوش ہوکراس نے حضرت ابن عباس کو ایک خطاکھا اور حضرت ابن عباس نے اس کا جواب دیا۔ تاریخ نے یہ خطاور اس کا جواب اپنے دامن میں محفوظ کر کے بہت سے حقائق سے پر دہ اٹھا دیا ہے۔ سا دون سے دہ ان کا جواب دیا۔ سا دون سے دہ ان کا جواب دیا۔ سے حقائق سے پر دہ اٹھا دیا ہے۔ سے حقائق سے بر دہ اٹھا دیا ہے۔ سے دون سے

بہلے حضرت ابن عباس کے نام یزید کا خط ملاحظہ ہو۔

" ..... مجھاطلاع ملی ہے کہ ملی ابن زبیر نے آپ کوا پی بیعت کی دعوت دی تھی۔ لیکن آپ ہم سے وفا کرتے ہوئے ہماری بیعت پر قائم رہے۔ اللہ تعالی پ کوا یک رشتہ دار کی طرف سے وہ بہترین جزاعطا فرمائے جووہ صلہ رخی کرنے والوں کواورعہد شھانے والوں کوعظا فرمائیا کرتا ہے۔ اب میں پھولوں پُر آپ سے حسن سلوک اور آپ کے شایان شان صلے کا فوری انظام نہیں بھول میں پھولوں پُر آپ سے حسن سلوک اور آپ کے شایان شان صلے کا فوری انظام نہیں بھول سکتا۔ اب آپ ذرااتنا خیال اور کھیں کہ باہر سے جولوگ آپ کے پائ آئیں۔ جنہیں ابن زبیر نے مال سے انہیں آگاہ کردیا کریں۔ نزیر کے حال سے انہیں آگاہ کردیا کریں۔ کیونک این جم کے بی کوری بات زیادہ سنتے دیونک آپ کی بات زیادہ سنتے درائی جنہیں آگاہ کردیا کریں۔ میونک این جم کے بی کوری بات زیادہ سنتے درائی جا میں کے بیان آئی بات زیادہ سنتے درائی درائی کوری بات زیادہ سنتے درائی درائیں درائی درا

وأوراب حضرت ابن عباس كاصاف جواب بحى ملاحظهو

''…..تہاراخط مجھے ملا۔ میں نے جوابن زبیر کی بیعت نہیں کی تو واللہ اس امید پر نہیں کی کہتم مجھ پراحسان کر دگے اور میر کی تعریف کر دگے۔ میر کی جونیت ہے اسے اللہ خوب جا نتا ہے۔ تم نے بیہ جو کہا کہتم مجھ سے حسن سلوک کوفراموش نہیں کر دگے تو اے انسان! تم اپنے حسن سلوک کو اپنے یاس دکھو۔ کیونکہ میں تم سے اپناسلوک نہیں رکھنا جا بہتا۔

تم نے مجھ سے بیدرخواست کی کہ میں لوگول میں تمہاری محبت اور ابن زبیر سے نفرت پیدا کروں اور انہیں ابن زبیر کاساتھ چھوڑنے پرآمادہ کروں۔ تو یہ بیں ہوگا۔ بیکام میرے لیے باعث مسرت ہے نہ باعث عزت۔

اور یہ ہوبھی کیے سکتا ہے؟ ہم نے حسین اور خاندان عبدالمطلب کے ان جوانوں کو آل کیا جو ہدایت کے جراغ اور ناموروں میں ستارے سے بہارے سواروں نے تہارے کھلے میں ایک کھلے میں اس حال میں چھوڑا کہ وہ خون میں اس بیت متھا۔ ان کے بدن پر جو پھھ تھا چھینا جاچکا میں انہیں آئی کیا گیا اور بے وفن رہنے دیا گیا۔ ہوا کیں ان پرخاک ڈالتی میں انہیں آئی کیا گیا اور بے وفن رہنے دیا گیا۔ ہوا کیں ان پرخاک ڈالتی رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الیہ قوم کو ان کے نفن رہنے دیا گیا۔ ہوا کی ایک قوم کو ان کے نفن دفن کی تو فیق دی جو ان کے خون میں شریک نہیں۔

قتم ہے میرے رب کی ان ہی کے فیل تخفے ریمزت ملی اور تخفے اس جگہ بیٹھنا نصیب ہوا جس جگہ اب بیٹھا ہوا ہے۔

سواب میں سب پچھ بھول سکتا ہوں لیکن ہیہ بات نہیں بھول سکتا کہ تیرے جبر سے حسین حرم نبوی سے نکل کرحرم اللی میں آئے ۔ پھر توانیے سواروں کو سلسل ان کے پاس بھیجتار ہا۔ یہاں تک کہ انہیں عراق کی طرف روانہ کر کے جھوڑ ااوروہ اس حالت میں نکلے کہ ان کودھڑ کا نگا ہوا تھا۔ پھر تیرے لئشکر نے انہیں جالیا۔ اور بیسب بچھ تونے اللہ اوراس کے رسول اوران کے اہل بیت کی عداوت میں کیا جن سے اللہ نے گندگی کودور کر کے انہیں خوب پاک صاف کردیا تھا۔

حسین نے تنہیں ریمی کہا کہ میں لڑائی بھڑائی نہیں جا ہتا۔ جھے واپس چلے جانے دولیکن تم نے ریہ

موقع غنیمت جانا کہ انصار کی تعداد کم ہے اور بورے خاندان کوختم کیا جاسکتا ہے۔ توتم مل کران پر یوں ٹوٹ پڑے گویاتم مشرکوں اور کا فروں کے خاندان کوئل کررہے ہو۔

تونے میرے باپ کے خاندان کوئل کیا۔ تیری تلوارے میرے خون کے قطرے ٹیک رہے ہیں۔ اور میراایک مدعاعلیہ توہے۔ان حالات میں تو مجھ سے مودت کا طلبگارہے۔اس سے بڑھ کر عجیب چزکیا ہوگی؟۔

اور کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اگر آج تونے ہم پر فتح پائی ہے توایک دن یقیناً ہم جھ پر فتح یا کیں گئے'۔ (الکامل لابن اثیر۔جلد4۔صفح5, 51)

### المريد كاحضرت حسين سے رست

حضرت حسین کی بھتی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی دختر سیدہ ام محمدیزید کے نکاح میں تصیب ۔ (جمبر ة الانساب لابن حزم صفحہ 62)

اس دشتہ کے اعتبار سے بیزید حضرت حسین کی تعبیجی کا داماد تھا اور دوسر بے دشتہ کے اعتبار سے حضرت حسین اس کے بہنوئی تھے۔ کیونکہ حضرت حسین کی زوجہ اولی آ منہ (والدہ علی اکبرابن الحسین) حضرت معاویہ کی حقیق بھانجی تھیں۔ یعنی میمونہ بنت الی سفیان کی دختر تھیں۔ (جمہر ۃ الانساب لابن حزم صفحہ 555)

### تريد کی اولاد

یزیدی بیوی ام ہاشم بنت ابوہاشم بن عتبہ بن ربید اموی سے خالد۔ ابوسفیان اور معاویہ بیدا ہوئے خالد بن بزید مشہور شاعروعالم نتے۔ ان کی بیوی آمنہ بنت سعید بن العاص تھی۔ (آمنہ کی والدہ ام عمرو بنت عثبان بن عفان تھی۔ اورام عمروکی والدہ رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ بن عبر شمس تھی۔ ) ان سے سعید بیدا ہوئے۔ سعید بیدا ہوئے۔ سعید بیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عبال بیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عبال بن ابوطالب سے ہوا۔ ان سے عبداللہ بن عبال بن علی بن ابوطالب سے ہوا۔ ان سے عبداللہ بن عبال بن علی بن ابوطالب سے ہوا۔ ان سے علی بن علی بن ابوطالب سے ہوا۔ ان سے علی بن علی بن ابوطالب سے ہوا۔ ان سے علی بن عبال ب

یزیدگی بیوی ام کلتوم بنت عبدالله بن عامر بن کریز بن ربید بن حبیب بن عبر شمس سے عبدالله بن بزید اور عا تکہ بن یزید بیدا ہوئے عبدالله بن یزید بن معاویہ سے ابوجر (اسے عبای خلیفہ منصور کے دور میں مدینہ منورہ قتل کر دیا گیا) اور ام یزید بیدا ہوئے ۔ ام یزید کا نکاح سلمان بن عبدالملک بن مروان سے ہوا۔ عبدالله بن یزیدگی دوسری بیوی ام عثمان بنت سعید بن العاص آموی سے ابوسفیان اور ابوعبید بیدا ہوئے ۔ ان کی نانی یعنی ام عثمان کی والدہ امیمہ بنت جریر بن عبداللہ الحبد کی تھی۔ بنید بن معاویہ بن ابوسفیان کی بیوی ام کلتوم بن عبدالله بن عامر بن کریز بن ربیعہ بن صبیب بن عبدالله بن یزید بن مروان سے عبدالله بن یزید بیدا ہوئے۔

عبر شس سے عبدالله بن یزید - یزید بن یزید ۔ اور عا تکہ بن یزید بیدا ہوئے۔

عا تکہ کا نکاح عبدالملک بن مروان سے ہوا۔ اس سے مروان بن عبدالملک اور یزید بن عبدالملک

یزید بن معاویه بن ابوسفیان کے مختلف کنیزول سے درج ذیل اولا دہوئی۔
عبدالرحل ۔ ابو بکر ۔ محمد عثمان ۔ عتبد ۔ یزید ۔ ام محمد ۔ زملہ دام عثمان ۔ ام عبدالرحل ۔
ام یزید کا نکاح صبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے ہوا۔ اس سے دحیہ بن الاصبغ بیدا ہوا۔
ام محمد بنت یزید کا نکاح عمرو بن عتبہ بن ابوسفیان بن حرب سے ہوا۔ اور اس سے اولا دبھی ہوئی۔
رملہ بنت یزید کا نکاح عتبہ بن عتبہ بن ابوسفیان بن حرب سے ہوا۔ اور اس سے اولا دبھی ہوئی۔

ام عثمان بنت یز بدکا نکاح عثمان بن ابوسفیان سے ہوا۔ اس سے ام الحکم پیدا ہوئی۔ ام عبدالرحمٰن بنت یز بدکا نکاح عباد بن زید بن ابوسفیان سے ہوا۔ ادر اس سے اولا دبھی ہوئی۔ (اسدالغابہ۔ جلدال)

ا حلا اعتست راونسد معت اوسید بن بزید علامه کمال الدین محربی معت اوسید بن بزید علامه کمال الدین محربی موی دمیری رحمهٔ الله (۲۴ کره ۱۸۰۸ هر) نے معاویه بن بزید کی مجلس کا حال بول بیان کیا ہے:

کا حال بول بیان کیا ہے:

امارت میں ان کے والد (حضرت امیر معاوریا) کی خواہش کاعمل خل تھا۔

حقیقت بہے کہ میرے والدیزیدایئے برے کرداراوراسراف نفس کی وجہ ہے امت محصلی اللہ علیہ وسلم پرخلافت کے اللہ بین تھے۔ چنانچہ وہ اپنی خواہشات پرسواررہے۔ اپنی خطا وَل کودرست سمجھتے رہے۔ بڑی دیدہ دلیری سے اللہ کے احکام کوتوڑا۔ اوراولا درسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کواپنی عزت کی خاطریا مال کیا۔

پی ان کاوفت گھٹ گیا۔ خیر کاسلسلہ کٹ گیا۔ اوروہ اپنے عمل کے ساتھ سو گئے۔ آج وہ اپنے گرھے کی آغوش میں اپنے جرم کے گروی ہیں۔ اوران کی برائیوں کے نتائج دنیا میں باتی ہیں۔ انہوں نے جو پھے کیا اس کا صلہ پالیا۔ وہ شرمندہ ہیں لیکن بے فائدہ۔۔۔۔۔ آج ان کی موت کانہیں خودان کاغم ہمیں کھار ہاہے۔ کاش مجھے معلوم ہوجائے کہ ان کے بارے میں جو کچھ قبل وقال ہے کیا بیان کی برائیوں کی سرز ااوران کے مل کا بدلہ ہے؟۔ (تو بھی مجھے اطمینان ہوجائے کہ جان ستی چھوٹی) اوریہ میری خودفر ہی ہے۔

ا تنا كهدكراس كى آواز بھر اگئى۔دىر تك روتار ہااورز درز در سے بچكياں ليتار ہا۔ پھر بولا۔

''تیسرا حکران میں بنااور حال ہے کہ جھے سے راضی لوگ کم ہیں۔ ناراض زیادہ ہیں۔ میں تہارے گناہ اٹھانے کی اپنے اندر ہمت نہیں یا تا۔ اللہ تعالی جھے اس حال میں نہ دیکھے کہ تہارے ہو جھ میرے گئاہ اٹھانے کی اپنے اندر ہمت نہیں یا تا۔ اللہ تعالی جھے اس حال میں نہ دیکھے کہ تہارے ہو جھ میرے گئے میں ہوں اور تہارے تا وان میں جروں سوتم جانوا ور تہاری حکومت جانے ۔ جے چاہوا پنا حکمر ان بنالو۔ میں نے توانی بیعت کا قلادہ تمہاری گردنوں سے اتار پھینکا۔ والسلام علیک'۔ علامہ دیری نے کھا ہے۔ ''بریدی حکومت 3 سال نو ماہ دیری کے حکومت مونوعین نے دوسال آٹھ ماہ یا تین سال آٹھ ماہ کھی ہے کہ جان سے نہو کہ کہ اس جابرانہ حکومت کا بوجھ برداشت نہ کرسکا اور جالیس دن میں ہی حکومت سے الگ ہوگیا۔ علیحدگ سے حکومت کا بوجھ برداشت نہ کرسکا اور جالیس دن میں ہی حکومت سے الگ ہوگیا۔ علیحدگ سے خلا اول صفح 8 گئا۔ ''۔ (حیا ۃ الحجو ان میں بی حکومت ہوگیا''۔ (حیا ۃ الحجو ان میں بیان سے لاولدر خصت ہوگیا''۔ (حیا ۃ الحجو ان میں بیار نے کہ بیار نے کہ کہ بیار کیا تھا کہ کیا گئا کر جان سے لاولدر خصت ہوگیا''۔ (حیا ۃ الحجو ان میں بیار کیا کہ کیا گئا کہ کیا گئی کے کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کو کہ کیا گئا کہ کا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کیا گئا کہ کو کہ کیا گئا کہ کر کیا گئا کہ کر کیا گئا کہ کیا گئا کیا گئا کہ کیا گئا کیا گئا کہ کیا گئا ک

علامہ ابن کثیر کھتے ہیں۔''سب ایسے ختم ہوئے کہ یزید کی نسل میں سے کوئی ایک بھی توباتی نہ بیا''۔(تاریخ ابن کثیر جلد 8 صغیر 237)

ابوالفرج ابن الجوزيّ ابني كتاب "المنتظم في تواريخ الملوك والامم" ميں لکھتے ہيں۔

"بزید نے اپنے والدگی وساطت سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے۔ اور بزید تک ہماری سند بھی متصل ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا۔ کیا بزید سے حدیث روایت کی جاسمتی ہے؟۔فرمایا۔ دنہیں۔ اس میں کوئی عزت نہیں '۔اس لیے ہم نے بزید کی وساطت سے کوئی حدیث روایت نہیں گئی۔

حضرت امام احمد بن صنبل کے اس قول کوامام ابن تیمیہ نے اپنے فناوی جلد م صفحہ ۳۸۳ پر بھی نقل کیا ہے۔

قاتل ومقتول الله جل جلاله كى عدالت ميں پہنچ كے ۔ چنانچه يزيدك بارے ميں اہل السنت والجماعت كايد عقيده ب كه لانحب ولانسبه دنهم اسے كالى ديتے بيں اور نه بى اس محبت ركھتے ہيں۔

امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے یزید کی تکفیریں توقف اور سکوت فرمایا ہے (الصواعق الحرقہ لابن ججر مفید 22) اس کی قسیق بین نہیں۔ '' وبعدا تفاقهم علی فسقه اختلفوافی جوال لعنه بساسمه '' (الصواعق الحرقہ لابن ججر صفی 222) یعنی اس کے فاسق ہونے پراہل السنت و الجماعت کا اتفاق ہے۔ پھراس بین اختلاف ہے کہ اس کا نام لے کراس پرلعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟۔ واکٹر ذاکر صاحب نے امام غزالی اور علامہ ابن ججر پر بہتان با ندھا ہے۔ ان دونوں برزگوں نے بریدکور حمہ اللہ نہیں کہا۔ بلکہ علامہ ابن ججر نے اس کے تق پراہل السنت والجماعت کا انتا از نقل کیا ہے۔

حضرت مجددالف ثانی رحمہ اللہ بزید کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ''اس کی بریختی میں کسے کلام ہوسکتا ہے۔اس نے جوکام کیاوہ کا فرفرنگی بھی نہیں کرسکتا''۔ ( مکتوبات دفتراول برنبرم ۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔''اور گمراہی وصلالت کے داعی شام میں یزیداور عراق میں مختار سے'۔ (جمۃ اللہ البالغۃ ۔مبحث الفتن)

علیم الاسلام حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں۔ "بہرحال یزید کے فسق و فجور پرجبکہ صحابہ کرام سب کے سب متفق ہیں۔خواہ مبائعین ہوں یا بخالفین۔ پھرائکہ مجہدین رحمہم اللہ بھی متفق ہیں۔اوران کے بعد علماء را تخین محدثین اور فقہاء مثل علامہ قسطلانی علامہ بدرالدین عینی علامہ بیشی علامہ ابن جوزی علامہ سعدالدین تفتازانی محقق ابن ہمام حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ جیسے محققین یزید کے فسق پرعلاء سلف کا اتفاق فقل کررہے ہیں اورخود بھی ای کے قائل ہیں تواس سے زیادہ یزید کے فسق علیہ ہونے کی شہادت اور کیا ہوگئی ہے؟"۔

(شهيدكربلااوريزيد \_صفحة ١٥١)

بعض حضرات (یزید) کے فتق و فجور کی روایات کو یکسر غلط کہتے ہیں۔ حضرت بیٹنے الحدیث مولانا ذکر یار حمداللد یزید کا شکر قسط خطب نیا تیس شمولیت کے تحت فرماتے ہیں۔ ''دہی ہے بات کہ اس (یزید) کے فتق و فجور کی روایات سب یکسر غلط ہیں ہے دعویٰ مشکل ہے جبکہ تاریخی روایات اتن کثرت سے بیں کہ ان کورد کرنا جو بحد تو اتر تقریباً پہنے گئی ہوں تاریخ سے کلیتًا اعتادا تھا تا ہے۔ اگر ہے سب روایات اتن کثرت کے باوجود رد کی جاسکتی ہیں تو پھر یہی کون می نص قطعی ہے کہ یزیداس لشکر میں شریک تھا۔ یہ بھی تعلیط کردے کہ میں شریک تھا۔ یہ بھی تاریخ ہی روایات ہیں۔ مخالف کوئی ہے کہ دہ اس کی بھی تعلیط کردے کہ بیریداس لشکر میں شریک تھا''۔ (معارف شنے ۔ جلداول ۔ صفحے کا)

حضرت مولانا بوسف بنوری رحمه الله فرمات بین - 'یزید الاریب فی کونه فاسقا'' (معارف اسنن -جلد ۱۲ صفحه ۱۸) یزید کے فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں۔

جھرت مولا نا بوسف بنوری رحمہ اللہ یزید کوامیر المؤمنین کہنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ '' ملاحدہ اور زناد قید کی زبان کب بند ہوسکتی ہے۔ کیااس دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ' کوافسانہ نہیں بتایا گیا؟ ﷺ اور کہا گیا کہ واقعہ ہے ہی نہیں۔اور کیاا مام حسین رضی اللہ عنہ کو ہاغی ۔ واجب القتل اور بزید بن معاویه کوامیرالمؤمنین اور خلیفه برحق نهیل ثابت کیا گیا؟"-(تقریظ برتسکین الصدور -صفحه۲۲ طبع دوم)

امام ابن تیمیہ نے اپنے فناوی میں تین اقوال نقل کیے ہیں۔ایک گروہ تکفیر کا قائل ہے۔دوسرا گروہ اسے صالح وعادل قرار دیتا ہے۔جبکہ تیسرا گروہ اسے عام بادشاہ کا درجہ دیتا ہے۔جس میں اگر اچھائیاں تھیں قررائیاں بھی تھیں۔

امام ابن تیمید نے اہل السنة والجماعة كار موقف نقل كياہے كه لانسب ولانسجب منهم اسے گالى دية بيں اور نداس سے محبت ركھتے ہیں۔ (فاوى ابن تيميد جلد 4 صفحہ 483)

ڈاکٹر ذاکرصاحب برید کے بارے میں اپناعقیدہ جوبھی رکھیں۔ لیکن اکابرین امت کی تائیدائل بیت کے ساتھ ہی ہے۔ وہ انہیں شعائر اللہ میں داخل جھتے ہیں۔ اور یہی اہل المنة والجماعة کا موقف ہے۔ چنا نچے ام نووی (المتوفی 676ھ) نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اہل بیت کے اکرام وفضیات کے بیان میں مستقل باب قائم کر کے اس کے تحت بیا تیت تقل کی ہے۔ ''ومن یعظم وفضیات کے بیان میں مستقل باب قائم کر کے اس کے تحت بیا تیت کی اور جوکوئی شعائر اللہ کی تعظیم شعائر اللہ کی تعظیم کے انہوں کے تقوی القلوب ''(سورۃ الحج آئیت 2) اور جوکوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یقینا ہے بات ولوں کے تقوی سے (بیدا ہوتی) ہے۔

لعنی شعارُ الله کی تعظیم کوتفوی کی علامت بتایا اور اہل بیت کوشعارُ الله میں واخل کیا ہے۔

☆ حب ادو

گفتگونای پروگرام میں سوال کیا گیا کہ جادو کیا ہے؟ کیا یہ ہوجا تا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مختفر سا جواب دیا کہ جادو کرنا حرام ہے۔ لیکن اصل سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ اس پران کا کوئی مطالعہ ہی نہ تھا۔ ہم اس بارے میں قار کین کو بتا تے ہیں:

الم جادو كفر باورسات مهلك ترين كبيره كنا أبول مين شامل بين جومز اسر نقصان ده ممل بهاراس كو المحلام المحالي كافر مان بهار ويتعلمون ما ينضرهم و لا ينفعهم (البلفر ١٠٢) ويتعلمون ما ينضرهم و لا ينفعهم (البلفر ١٠٢) ويتعلمون ما ينضرهم و لا ينفعهم (البلفر ١٠٢) وردياوك وه سيصة بين جوانبيل نه نقصان يهجائها ورفع نه يهنجا سكون المرادياوك وه سيصة بين جوانبيل نه نقصان يهنجا كاور نع نه يهنجا سكون المرادياوك وه سيصة بين جوانبيل نه نقصان يهنجا كاور نع نه يهنجا سكون المرادياوك وم سيصة بين جوانبيل نه نقصان يهنجا كاور نع نه يهنجا سكون المراديات المر

و لا یفلح الساحر حیث اتلی (طه: ۱۹) اورجادو کرکہیں بھی جائے کا میاب نہیں ہوتا۔ جادو کا شغل کرنے والا کا فرہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وما روت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر (البقره: ١٠٢)

سلیمان نے تو کفرنہ کیا تھا بلکہ شیطان نے کفر کیا تھا جولوگوں کو جادوسکھایا کرتے ہتھے۔اور بابل میں ہاروت و ماروت دوفرشتوں پر جوا تارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کواس دفت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک بینہ کہددیں کہ ہم توایک آز ماکش ہیں تو کفرنہ کر۔

جادومیں جنات شیاطین کو وکیل وکارساز کہہ کران سے مدداوراستعانت جاہی جاتی ہے۔اورایسے افعال کیئے جاتے ہیں جواللہ تبارک وتعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوتے ہیں، چنانچے شیاطین خوش ہو کران کی مددکرتے ہیں اور تکیل خواہشات کی کوشش کرتے ہیں۔

شیاطین چونکدانسان کے خون میں دوڑتے بھرتے ہیں (بحوالہ بخاری) اس لیے جادوکرنے والے کی خواہش معلوم کرکے دوسرے انسان کوجسمانی نقصان یا بیاری بہنچا سکتے ہیں یا کسی عضو کو بریار کر سکتے ہیں یا کسی عضو کو بریار کر سکتے ہیں یا کسی عضو کو بریار کر سکتے ہیں یا کسی دوسری طرح نقصان بہنچا سکتے ہیں۔

بعض شیاطین کی حدیث کے مطابق کمی سے سونڈ ہوتی ہے اور وہ کمری طرف سے اپنی سونڈ کس شخص کے دل میں داخل کرتے ہیں اور وسواسہ ڈالتے ہیں، اسے آج کے جدید دور میں لیپر وسکو پی سمجھ لیجئے یا الٹراسا وُنڈسٹسم ۔ بہرحال اس طریقہ سے شیاطین کو معلوم ہوجا تا ہے کہ فلاں شخص کیا خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے کس حد تک اللہ کی نافر مانی کرسکتا ہے پھر وہ اپنے اس سونڈ والے طریقے سے مزیدا لئے سید سے طریقے اس کے دل میں ڈالتے ہیں جوجاد و کے ذمرے میں آتے ہیں،

المحرجب ادواتار نے کامسنون طسریقے۔

يبود كاليك بيحضور صلى الله عليه وآله وسلم كي خدمت كيا كرتا تقارات يبود يول نے

بہكاكرة ب صلى الله عليه وآله وسلم كے سرمبارك كے چند بال اور سنتھى كے چند داندانے منكوالے اور ان میں جادوکیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیار ہوگئے۔ سرکے بال جھڑنے لگے۔ خیال آتا تھا کہ میں عورتوں کے پاس ہوآ یا ہوں حالانکہ آتے نہ منے۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دور کرنے کی كوشش ميں ہتھے۔ليكن وجه معلوم نه ہوتی تھی۔ چير ماہ بہی حالت رہی ،ایک دن آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرمانے لگے۔ کہ عائشہ ! میں نے اپنے رب سے پوچھا۔ اور میرے پروردگارنے بتلادیا۔ دو تخص آئے۔ایک میرے سر ہانے بیٹھا۔ایک پائینتی۔سر ہانے والے نے دوسرے سے پوچھا۔ان كاكياحال ہے؟ دوسرے نے كہاان پر جادوكيا گياہے۔ پوچھا۔ سنے جادوكياہے؟ كہاسيدابن اعصم نے جو بنوزریق کے تبلیے کا بنوجو یہود کا حلیف ہے۔اور منافق شخص ہے۔کہاکس چیز میں؟ کہا سرکے بالوں اور تنکھی میں ، پوچھار کھا کہاں ہے؟ کہا تر مجھور کے درخت کے چھال میں پھر کی چٹان تلے۔ ذروان کے کنویں میں۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے بیاس تشریف لائے اوراس میں ہے وہ چیزیں نکلوا ئیں۔ان میں ایک تانت تھی جس میں بارہ گر ہیں گئی ہوئی تھیں۔اور ہر ہرگرہ پرایک سوئی چیجی ہوئی تھی۔ پھراللہ نتعالیٰ نے بیدوسورتی (العلق-الناس) اتاریں، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيك آيت ان كى يراحة جاتے تصاور أيك كره ان كى خود بخو د محلتى جاتى تقی۔ جب بیسورتیں پوری ہوئیں وہ سب گر ہیں کھل گئیں اور آ ب صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم بالکل شفایاب ہوگئے۔(تفییرابن کثیر)

نوٹ: یہی ممکن ہے کہ جس چیز کے ذریعے جادوکیا ہے وہ سامنے رکھے بغیر ہی معوذ تین پڑھنے سے جادوکا اثر ختم ہوجائے لیکن اگر کسی وجہ سے بیا ثرختم نہ ہوتو اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چیسے جس کے ذریعہ جادوکیا گیا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیوانے یاوہ لوگ جن پر جنوں کا تسلط ہوتا لائے جاتے ۔آپ ان کے سینوں پر ضرب لگاتے اور وہ تھیک ہوجاتے ۔اس طرح کی ایک عورت (حضرت ام زفر )لائی گئی۔آپ نے اس کے سینے پرضرب لگائی کی وہ فیاب نہ ہوتی نے زمایا۔ وہ دنیا میں ای طرح کی مرآخرت میں اس کے لیے بھلائی شفایاب نہ ہوتی نے زمایا۔ وہ دنیا میں ای طرح رہے گی مرآخرت میں اس کے لیے بھلائی

ہے۔( لینی آخرت کے حساب کتاب سے نی جائے گی )۔ بحوالہ اسدالغابہ جلد سوم باب الزاء صحابیات۔

الله على الله عليه وآله وسلم كوتو فرشتوں ك ذريعه بتلاديا كيا تفار كر ديگر عالى حضرات اكثر وهلوسكي كرتے بيں اور بہت سے شعبد عدكھاتے ہيں۔ بلكه اپنااعتقاد بھانے كى خاطر تعويذ تك برآ مدكر ديتے ہيں۔ اور بعض خيالى موكلوں سے يك طرفه با تيں بھى كركے دكھاديے ہيں ايك صاحب تو خيالى جنات سے ہوا ميں إدهر أدهر ہاتھ مارتے لڑتے بھى رہتے تھے اور "وہ مارديا" وغيره كنورے بھى لگانے تھے معمول بيجارے پرنفياتى اثر ہوجا تا تھا، كدواتنى جنات كو مار بھايا ہے۔

﴿ (البعة جادوكر نے والے كى تلاش كرناعبث ہے۔ بعض عامل حضرات مختلف مہمل نشانياں بتادية بيں جوكى عورت يا مردجانے والے پرف ہوجاتی بيں اوراس كے بارے ميں بغض يا كيندر كالياجاتا بيں جوكى عورت يا مردجانے والے پرف ہوجاتی بيں اوراس كے بارے ميں بغض يا كيندر كالياجاتا ہے۔ بي چونا بتلانا دونوں شرعاً ممنوع بيں) تفصيل جانے كے لئے كتاب جن جادواور اسلام مولفہ الولدین بخارى كامطالعہ سے جے۔ يہ بی عادی كامطالعہ سے جے۔ يہ بی عادی كامطالعہ سے جے۔

۸ارمضان ۱۳۳۰ اه

The End = 09-09-09

## مطالعب کے لیے جبت دمفی کاتب المنتخب من الاحب ادیب نبوی مسلیلا علیوی کم مولانا سیفلیق ساحب دبحن اری منشورات مسلم سنٹر، ار دوبازار، لا ہور۔

تعسب رالرویاء (حبدید نظر دنانی منده ایڈیشن) مولاناسید خلیق ساحبد بحن اری عسلی مسیال پبلیکیشنز، العسنزیز مار کیبیش، اردوبازار، لا ہور

شخسبره مسب اركه صلى التعليب لم ايولبين بحن ادى مشخسبره مسب اركه صلى التعليب لم العسن يرماد كيسف، اددوباذاد، لا بود

تشهه الارحماني (حنسرت عن الأدرم الله) ابولبین بحن اری محمد دعسب دالرجیم ناست ران وست ران، العسن یزماد کید، اردوبازار، لا بود

> القا سیصحباسی، رضوان الشعدییم اجسین مولاناسسید خلیق سیاحب بر بحث اری منشورات مسلم سنشر، ار دوبازار، لا بهور

جن حسب ادو اور اسسالام مولاناسسید خلیق سساحب د بیمناری منشوراب سسلم سسنشره اردو بازاره لا هور



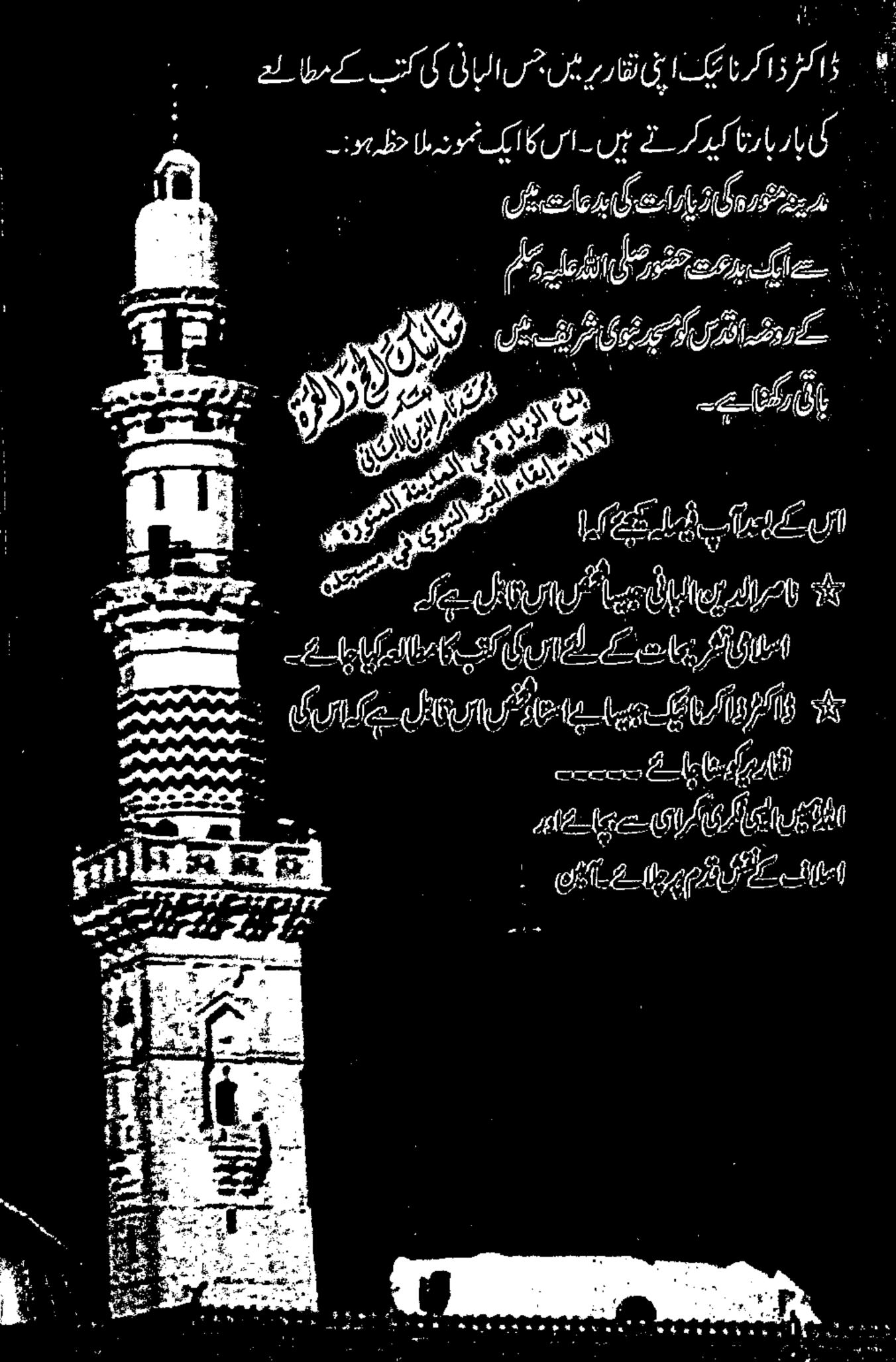